

اِذَازَةُ المَعْنَارِفَ الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَالِهِ عَلَى الْمُعْنَارِفَ الْمُعْنَا الْمُعْنَالِ الْمُعْلَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنِيلِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْلَى الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنِيلِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْنَالِ الْمُعْلَى الْمُعْنِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْنَالِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْنِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ





باهتمام : محد مشاق تَقَ

طبع جدید: رئیج الثانی ۱۳۲۵ه- جون ۲۰۰۴ء

مطبع : احمر پزشنگ پریس ناظم آباد کراچی

ناشر : إِذَا لَوْ الْمُعِمِّ الْفِي مِنْ الْمُعَمِّ الْمِقْ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمِعِيمِ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمِعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمِعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِي مِعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِ

غن : 5032020 - 5032020

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

#### ملنے کے ہے:

اِکَارَةُ الْمَجَارِفَ كَبِّرَا بِحَيَّا فون: 5049733 - 5032020

ق محتب من المحافظ الم

### ضرورى وضاحت اوركلات تشكر

بقلم بولاناعم التعد البرتي المدنى حفظ الله خلف الرمشية حضرت مفتى محسبتدعات الهي مهاجريدني نورالله مرقده

بِاللَّهُ مُلِ النَّهُ مُ النَّهُ مُ النَّهُ مُ مُلِ النَّحُ مُمْرًا لِنَّحُرِيمُ مُن

الحمدلله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محسمة من المسلم المستدنا محسمة من المام الموسلين وعلى آل واصحاب المعمدين . اما بعد .

بوته وَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللّ مِن باد فرمالياكري. انه تعالى جيب الدعوات ومفيض الجود و البركات.

وصلى الله تعالى على سيدنامح مدو اله واصحابه اجمعين

عرابشيرالبرنى المدنى ۱۹رمضان المباد*ک سمت سما* 



يرمدينة الرشول طيالله عليوسكم

# فهررسده مع مضاملر و هی الله می سیرتِ سرورکونین می الله ما کی الله می آله می آل

| صفخ            | مصنامين                                | صفخ | مصالمین                                |
|----------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 1 1            | ىعضاًن واقعات كاتذكره بوخذق            |     | صروری وضاحت اورکلماتِ تشکر ا           |
| 1 1            | کھودتے وقت سپیش آئے                    | 1   | قبيلة فضير كي ملاوطني سليهجري          |
| 47             |                                        | 1   |                                        |
| 1              | رسول التنصل الته عليه وسلم كي بيشنگوني |     | قبيلة بنى نضيركى جلاوطنى كاسبب         |
| 1 }            | كرمسلمان فلال فلال عمسلاقوں بر         |     | يهوديون كمتروكه درخون كوكاك دينا       |
| 77             | قابض ہوں گے.                           |     | یابا قی رکھناد ونوں کام اللہ تعالیٰ کے |
|                | تحضرت جابررصنی الله عند کے             | ۲۰  | فکمسے ہوئے ۔                           |
| 100            | الم صنيافتِ عامه                       | 1   | عنسزوهٔ اسرزاب همهجری                  |
| <b>1 1 1 1</b> | صلح مُديُدبيريكم مفصل واقعه            | 10  | غزوة التزاب كالفطتل دا قعه             |
| 42             | حضارت صحائبة كي محبّت ا درجا نثاري     | 74  | وشمنول سيحفاظت كيئ فندق كهودنا         |
| ٣٣             | , ,                                    |     | وتمنون كاخندق بإركرف سعاجز بونا        |
| 44             | صلح مديببيه كامتن ادرمندرجه شرائط      | 74  | بعض كافرول كامفتول بهونا               |
| 44             | مصنرت عُمْرُ كاتُردّدا ورسوال وجواب    |     | جهاد کی مشغولتت میں بعض نماز وں م      |
| 46             | حلق رؤس اورذبح ہدایا                   | ۳.۲ | كاقصنا بهوهانا                         |
|                | حضرت الوبصيرا دران كےسامحيوں           | ۳.  | رسۇل اللەصلى اللەعلىيدوسى كى دُ عا     |
| 44             | كاواقعه                                | ۳۱  | دُعاكى قبوليّت إور تثمنون كى مزيميت    |

| 7.  | M2-0                                           | 2.   | A1: .                                                              |
|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفح | مصناملين                                       | صفحب | مضامين                                                             |
| ٨١  | نامُیبارک بنام کسریٰ (رقِیزش <b>ناه فارس</b> ) | ۴٩   | ہاتیوں کی بدگمانی                                                  |
| ۸۴  | باذان كاأسسلام قبول كرنا                       |      | ا ادام صلای که تروی این ا                                          |
| ۸۴  | زوالِ فارسس                                    |      | ول منتصلی الله تعالی علیه و تم<br>نام کار است سر شده الی علیه و تم |
| ^4  | والانامه بنام مقوتس سشاه مصر                   | 1    | ي منتوبات سنسريفه                                                  |
| 19  | جواب مقوقس شاومصر                              |      | ا نامه بنام نجاشی شاهِ مبشبه                                       |
| 90  | منذر بن ساویٰ کے نام                           |      | لا نامه كامتن                                                      |
| 94  | حضرت علاءبن الحضرى كاشاه سيخطأ                 |      | محتوب إصحر نجاشي ميشه                                              |
| 94  | والانامر بنام جبارين اليم عنساني               |      | باررسالت سے اصحر کے نام                                            |
| 91  | جبله کا اسلام                                  | SOM  | ببرا معتوب                                                         |
| 9^  | جبله کی مدسیت آ بر                             | 44   | ىتى كى نمباز جناز ه                                                |
| 99  | محضرت عمره كيساعة فج                           | 40   | ومسار تجانثى                                                       |
| 99  | جبلدا ورايك فزارى مخص                          |      | نبرت أمم جيئبتركي هجت راور                                         |
| 99  | فاروقی عدالت                                   | 44   | المؤمنين بينفي كاشرف                                               |
| 1   | اسلام میں سب برابر ہیں                         | 44   |                                                                    |
| 1   | جبله کی مسرکشی                                 | 4    |                                                                    |
| 1-1 | جبله كا ضرارا ورار تداد                        | 40   | غا طرحاكم رُوميه                                                   |
| 1.4 | والانامه بنام جبفرا ورعبدشا إن عمان            |      | فاطركے نام والا نامدا ورائسس                                       |
| 1.0 | والانامه بنام حارث ابن ابي شمرغسان             | 44   | شهادت ﴿                                                            |
| 1.4 | والانامه بنام ببوذه بن على الحنفى              |      | مركااركان دولت سيخطاب                                              |
| 111 | والانامد بنام ابلِ نجران                       | 60   | إن كاعنيظ وعضب                                                     |
| 114 | نصارئ كودعوت مبابله                            | ۷٨   | مر کا گفتر برجمود                                                  |
| 114 | مبابله كاطربيت                                 | 49   | انامه كى حفاظت اوراس كى بركات                                      |

| ا۱۱۹ برق کو وران دران الدین ا    | صفح         | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحر  | مضابين                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| اما المتورد المتحدد ا    | 101         | سجد حرام میں داخلیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114   | نصاری کامباہلہسے فرار                              |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 6       | لواب كعبه اوررم زم نوش فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119   | نصاري بجران سے مال يسنے رشلے                       |
| اسم المحتور ا    | لنا ١٥٢     | تۈ <i>ں كو تو</i> ڑنااور بُت بيتى كوخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119   | نىتانچ دىجىر                                       |
| عزوه نتیبر کامفصل واقعیم کروه کروه کروه کروه کروه کروه کروه کروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101         | مبشريف كي جابي طلب فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | غزوة خيرك بهجري                                    |
| امر المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرفع    | (a) (b) (b) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | عن المن ما المن الت                                |
| اسم المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | The state of the s |       |                                                    |
| اسال کوروان کو بیات کا بیات کا بیات کا بیات کو است کا برااراده اور بنی کرئیم کی بیات کا بیات کا بیات کا بیات کا بیات کا بیات کو است کا الملاع کا بیات کا بیات کو است کا الملاع کا بیات کا بیات کو است کا الملاع کا بیات کو است کا الملاع کا بیات کو است کا بیات کو بیات کا بیات کو بیات کا بیات کا بیات کو بیات کا بیات کو بیات کا     | 1           | 2-25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |                                                    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    |                                                    |
| امها کواسس کی اطلاع کوت الما کوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000 H      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | " "                                                |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )'          | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230   |                                                    |
| المسلمی فوج کوہد ایات رحم وکرم کا اعسالان کو این کوروانہ فرمانا کو این کا ایک کا اعتبالات کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 00 |                                                    |
| انسارکا ندلیشہ اور رکول اللہ متی للہ انسارکا اندلیشہ اور رکول اللہ متی للہ انسان کو تستی دینا انسان کی مسلم کے سے مسلم کی مسلم کے سے مسلم کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | to work one was all the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20000 | . 9.                                               |
| الم عقط میں فاتحانہ داخلہ اور التحاظم فاتحانہ داخلہ اور التحال فاتحانہ والتحال فاتحانہ فرج کوہم کا اعب لان میں ہوئے کوہدایات رحم وکرم کا اعب لان میں ہوئے کوہدایات رحم وکرم میں ہوئے اور دانہ فرمانا میں ہوئے کے ہوار دستے میں ہوئے در ہوئے تعال ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشر        | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000  |                                                    |
| کہ معظم میں فاتحانہ داخلہ اور سے خطم اللہ معظم میں فاتحانہ داخلہ اور سے خطم اللہ معظم میں فاتحانہ داخلہ اور سے خطم کا عبد لان میں استقدروانہ فرمانا میں فوج کوہدایات رحم وکرم کا اعب لان میں فوج کوہدایات رحم وکرم کا اعب کوروانہ فرمانا میں فوج کوہدایات رحم وکرم میں میں نہوی کے چار دستے ہیں نہوی کے چار دستے میں اور دانہ فرمانا میں نہوی کے چار دستے ہیں نہوی کے جار دستے ہیں نہوی کے چار دستے ہیں نہوی کے جار دستے ہیں نہ نہوی کے جار دستے ہیں نہوں کے جار دستے ہیں کے جار دستے ہیں کے جار دستے ہیں کے جار دستے ہیں نہوں کے جار دستے ہیں کے جار کے    | 104         | لمبه وستم كاان كوتستن دبينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤     | فتري م يحري                                        |
| فرن انسانیت صلّی الله علیه وسلّم کی ساتھ روانہ فرمانا میں اللہ علیہ وسلّم کی اعب اللہ علیہ وسلّم کی اعب الان م<br>المرف سے رحم وکرم کا اعب الان میں اللہ میں ا | خرا         | - The children - The 1875 Shift And 1985 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | محمد حسب، جری                                      |
| المرف سے رحم وکرم کا عب المان مہما وگر بُستوں کو توڑنے کے لئے دستوں کا مسلامی فوج کوہدایات رحم وکرم میں اور ان فرمانا میں نہوی کے چار دستے ہے۔ اور ان فرمانا میں نہوی کے چار دستے ہے۔ اور ان فرمانا میں نہوی کے چار دستے ہے۔ اور ان میں نہوں کے چار دستے ہے۔ اور ان میں نہوں کے جار دستے ہے۔ اور ان کو دستے ہے۔ اور ان میں نہوں کے جار    | 12          | الدين الوكثيد كوايك دسسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥     | אליבי אליביי בייניין                               |
| سلامی فوج کوہدایاتِ رحم وکرم اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     |                                                    |
| میش نبوی کے چار دستے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) (         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109]        | وروان فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149   |                                                    |
| الورس العصاداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | في ربحند كرمُفطّيا و:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.   | جیشِ نبوی کے چار دستے<br>سجدِ سرام کی طرف پیش قدمی |

| اه: لا | ه حداث مضامین                                                | من<br>منفر<br>منفر | مضامين                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| المعجر |                                                              | عقر ب              | /.                                                 |
|        | حجت الوداع سناتهجري                                          |                    | تقام اوطاس <i>یں شرکین سے م</i> قابلہ <sup>ا</sup> |
| 19-    | مج پر ڈائگ کے لئے اعلانِ عام                                 | 142                | دران کی شکست                                       |
| 19-    | مدینه طیتبے دوانگی                                           | 142                | لمائف کامحاصرہ بھروہاں سے واپسی                    |
| 191    | ذوالحليفه مين قيام                                           | 141                | جعرانه مين تقسيم غنائم                             |
| 191    | ا المام كهسلط عنسل                                           | ۱۲۵                | خنین میں فرشتوں کا نزول<br>. ر                     |
| 191 L  | فترباني كي بانورس برعلامت لكا                                |                    | شركين تجس بي لهذامسجد حرام                         |
| 191    | احرام إورتلبييه                                              | 141                | كه پاکسس زجائيس                                    |
| 197    | مكةمعظمه مي داخله                                            | 144                | غىير                                               |
| 191    | مسجد حرام بین دا خله                                         | 121                | عزوهٔ تبوک المسهجری                                |
| 192    | طواب کعبہ                                                    | 141                | 227.0                                              |
| 190    | دوگا نه طوات کی ا دائیگی                                     | 144                | نافقین کی بدباطنی کا تذکره                         |
| 190    | صفا دمروه کی سعی                                             |                    | نافقین جبوئے عذر پیش کرکے<br>ا                     |
| 194    | مكتم يعظمه مي قيام                                           | 142                | زوہ تبوک کی تشرکت سے رو کئے                        |
| 194    | مكة مغظمه سيمني كوروانكي                                     |                    | ینین کلصین کی توب کا تذکرہ ہو                      |
| 194    | ٩ ذي الحجة، وقوب عرفات                                       | 144                | فزوة توك مينهيل كيرك عقر                           |
| 1      | فاتم النبيتين صتى الله عليه وسلم ك                           |                    | ن حضات كامفصل واقعرِ حجب                           |
| 196    | خطبه حجة الوداع                                              | 10                 |                                                    |
| 7.1    | اتمام نغمت كالملان                                           | IAI                | المُضروريي                                         |
| 1.1    | نماز ظهر وعصرك جمع و فصر محلة ادام                           | 110                | "                                                  |
| r.r    | التُّدِيَّةِ إِلَّى <u>كِيمِامِن</u> ے رُبِهِ وزاری اور دُعا |                    | 1 " -/                                             |
| 7.7    | غروبتمس کے بعدمز دلفہ کوروائگی                               | 1                  | ر باپررسالٹ میں و فودکی آمد؛                       |
| 1.7    | مزدلفه ببنج كرنازمغرب وعشاركى ادانيكم                        | 1/9                | سالهجری                                            |

|         | - Az                                                             | 0 200   | 41.                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| صفخر    | مضابين                                                           | صفح     | مصنامین                                      |
| نگی ۲۰۸ | يمعظمين مدينه طيتبركيليرو                                        |         | مزدلفرس نماز فجركى ادائيكى ادرهير            |
| r-9     | فدريثم كانخطب                                                    | 1.0     | دُعا وگریے وزاری                             |
| يشرت ا  | غرت عمرفاد فتأكى طرف سيح                                         | 2       | طلوع ممس سے پہلے مزد لفرسے                   |
| 11.     | لی کومُبارک باد                                                  | ۲۰۳     | منیٰ کوروانگی                                |
| 111     | الحليفه بمي دات كوتيام                                           |         | وادی محسّر جہاں اصحابِ فیل ہلاک <sup>آ</sup> |
| 111 1   | بنهطبته كود تكحه كرخوستى كااظهب                                  |         | ابوئے گئے<br>منابہذارہ میں ک                 |
| 10      | تة لِلُعا لَمُدُنِ عِنْ لِسَّرِعِكِ لَم                          | 7.4     | منی پہنچ کر مجرة العقبہ کی رمی<br>تب د:      |
| ر آسا   | ان جمت برا بك نظ                                                 | ۲.۵     | ضربانی<br>حلة بعن بر بر ا                    |
| rir /   | بر <u>ن رست</u> الله علاب تمر)<br>زلّه عالمین ستی الله علاب تمرک | 1.0     | طلق تعنی سرمنڈوانا<br>طوافِ زیارت            |
| ا ا     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          | -   -   | طواب ریادت<br>طواف کے بعد زمزم بینا          |
| 710     | شانِ دحمت پر ایک نظب<br>با برین کی فضیلت                         | 1       | طواف زیارت کے بعد سعی                        |
| rrr     | 0/12.1.                                                          | 7.4     | منیٰ کو دایسی                                |
| يترا ا  | زرعام صلى لتدعليهم كج محاثة                                      | 7.4     | اار ذی الحجة کی رمی                          |
| ك إ٢٢٣  | رسيت كما يك مجلك                                                 | 1.4     | 1:1 2/2 4:                                   |
| 1       | ورِعالم صتى التّدعلب وسلم                                        | ~       | سیٰ میں قیام کے دوران رات کو                 |
| 100 -   | شرت ا درسیرت کی ایک حجلاً                                        | ۲۰۰ منا | مكرمعظمه آنا                                 |
|         | اعلا كطه يطية                                                    | ف       | مُصنوراً قدس سلّى الله عليه وسلّم كى ا       |
| ۲۳.     | ې ن ن مرت ر صور                                                  | Y.A     | مِلت کاات اره<br>• است کاات اره              |
| 17-     | اری کی ابتدار م<br>برین                                          |         |                                              |
| 727     | نرات صحابه کرائم کو دصیّت                                        |         | ۱۱ راور۱۱ ذی الحجة کی رمی                    |
| 1777    | وق العباد کی اہمیت                                               | 1.V     | طواف الوداع                                  |

|       | A35. 6                                                       | - Const           |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخر  | مضامين                                                       | صفخبر             | مصنامين                                                                                                       |
| سومهم | <i>بانق</i> باؤن اورسينه مُبارك                              | ۲۳۲               | صديقِ إكبرك امامت                                                                                             |
| ۲۳۲   | باعقوں کی نرمی                                               |                   | محابركرام كالحنساز مين مشغول ديكه                                                                             |
| 244   | د ندان مُبارک                                                | مهما              | كراظهب ارمسترت                                                                                                |
| 244   | مسكرابه                                                      |                   | اڈ لی بیٹی کے کان میں سرکوشی<br>موال بارور تاریخ                                                              |
| ۲۲۲   | کا ندھوں کے درمیان مہر نبوّت<br>تخصیت ا                      |                   | مول النصل الشيطيية وستم كا آخرى  <br>المرين مرين                                                              |
| 244   | مونخپی <i>ں ترا</i> ثنا<br>                                  | 770               | لل اور آخری کلام<br>ن کیفیر میش کرد سری آنی                                                                   |
| 740   | سبیبر<br>ایخ: یصلالایا عا سبل کسید: کافتند                   |                   | فات کی خبرس کرصی ابر کرآم کو  <br>اقابلِ بیان صدمہ                                                            |
| 440   | آتحضرت می القد علیہ وہم تھیبینے کی وسبو<br>لیکسس مُبارک      | 724               | ا کا بنیات صدیمہ<br>عنرت الو نکرصدین کی ہمتت وحوصل <sub>م</sub> ا                                             |
| 1,00  | 1 11 / 1 2 4                                                 | 774               | ł                                                                                                             |
|       | المنظِ الميالية في ما يمن                                    | 774               | مدين اكبر كاخطبه                                                                                              |
|       | رئول الشُّرْصِلَى الشُّرْعِلِيهِ وَمُسلِّم كَى               | ۲۳۸               | مِثْلُ الْمُ                                                                                                  |
| 277   | ازواجِ مطهرات رضى الشَّرعنهنّ                                | ۲۳۸               | تكفين                                                                                                         |
| 101   | مضرت خديجير ضالة تعاليعنها                                   | ۲۳۸               | نمازجناره<br>در بیرم سرم رو روه گری                                                                           |
| 101   | ترم نبوت میں کبوں کرا میں                                    | 729               | از جنازه ی آپ پر کیا دُعاپڑھی گئی ؟<br>نومین سید                                                              |
|       | تحضرت فديرنج ست ببط سلا الأبن                                | 739               | کفرت الومبرصد <i>ی سے ب</i> عیت علاقت<br>فلاف کی میں میں این کم فررہ کا                                       |
| 100   | اوراسلام کے فروغ میں پوری <i>طرح حق</i> رامیا <mark>ک</mark> | The earlier const | يعتِ علاقت في البرا المسلم البرا العليم البرا العليم البرا العليم المال الماليم البراء الماليم البراء الماليم |
| 104   | شعب ابی طالب میں رہنا                                        | الهما             | 4/1/1/2                                                                                                       |
|       | اسلام کے فروغ بیں حضرت ن بیجیم<br>کری ایھ انگا               | 747               |                                                                                                               |
| 700   | كا مال بھى لگا<br>نىپ زېرلىھنا                               | 88                | 1.11                                                                                                          |
| 729   | مت ربیطها<br>حضوراِ قدیش کی حضرت خدیجی سے اولاد              | 1.1.              | بان مبارک<br>رسشس مُران                                                                                       |
| 74.   | معور فدن فاعرت فديب وال                                      |                   | ر ال مبارك                                                                                                    |

| صفح         | مضائين                                    | صفحه    | مصابین                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rgr         | نعرا ورطب                                 | 141     | فصنائل                                                                                                        |
| 797         | سخاوت ر                                   |         | وفات                                                                                                          |
| 190         | فون فُلأا در فكرِ آخرت                    |         | حين عام في صلى الله والما                                                                                     |
| تنطب إ      |                                           | 144     |                                                                                                               |
|             | نَّانُهُ کی طرقت براً سنه کاا علاا<br>    |         | 26                                                                                                            |
| ۳.۵         | د فات<br>س                                | 144     | آبجر <i>ت</i><br>خد                                                                                           |
| ٣.4 ل       | صرت سوده رضى كلثهء                        | 744     | رصتی سول از صقران علم                                                                                         |
| ۳.۷         | ببجرت                                     | 14.     | سنا بت رون الله في الله عليه والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية |
| ۳.۸         | فدوقامت                                   | A TOWNS | المنطق الله عليه ولم سے سوالات                                                                                |
| الله ا      | عبادت اورآ مخضرت صتلى                     |         | الخضرت ملى التدعليه وستم كو                                                                                   |
| m.95        | علیه و کم کی فرما نبرداری                 | الدلر   | محضرت عاكث فراس محببت                                                                                         |
| m-9         | ظرافت                                     | 140     | تربیت کا خاص خیال<br>رئیست کا خاص خیال                                                                        |
| ۳.۹         | سنجاوت<br>ما جوما با بدیرین بر            | 144     | مختلف نصائحً                                                                                                  |
| ل نمنا ۱۹۰۳ | ا زواج مطہرات میں محتر مونے کا<br>: مارچا |         | کلمات حکمت وموعظت<br>نشان مام                                                                                 |
| ۳۱۰<br>۳۱۱  | نزو <i>لِ حجاب</i><br>و فا <i>ت</i>       | 1       | سنرانگ<br>جی فقت کی اجدال                                                                                     |
|             |                                           | 224     | رېدونفراور فرسے ۱ نوان<br>مشور دلدنا                                                                          |
| نها الم     | حضرت خفصه مضحا اللهء                      | YA4     | دره بین<br>فضائل دمناقب                                                                                       |
| ۳۱۲         | حرم نبوت میں آنا                          | 119     | کتر <i>بت عب</i> ادت                                                                                          |
| رقم اساس    | مصانحبت شولصتى التدعليك                   | 19.     | احكام اسلاميه كوبلاجوُن وحِلِه ما ننا                                                                         |
| 77          | ایک واقعه                                 | 191     | نزول آیت تیتم                                                                                                 |

| صفخر   | ،<br>مضابین                 | اصفائر       | نما يمين                    | 20                  |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| -82    |                             | 7:5          |                             |                     |
| 227    | 261                         | ا ۱۵ يېل     | اوررجوع                     | وأقعهٔ طلار         |
| 444    | إنبوت مين آنا               | 7 10         | کا واقعہ                    | ایک دل گر           |
| ۳۳۷    |                             | ۳۱۹ ولیم     |                             | عبادت               |
| ۳۳۸    | رلم حجاب                    | 1 - 1        |                             | وفات                |
| rr.    | ت اورتفوی                   | مر عباد      | نسهز- پز                    | بهزت زبر            |
| 1441   |                             | ا ۱۳۱۷ صد    | رتعا لطعنها                 | رضى الله            |
| ٦٢٢    | يتالثد                      | 1            | مسلم صنى الله عنه           | م<br>حضرت ا         |
| 242    | ت                           | المام وفار   |                             |                     |
| 444    | نت                          | ۱۳۱۸ وصب     | اور نکامِ اقدل              | فبوكِ المسلام<br>-  |
| رث     | ربحوير بيربنت الحار         | ۱۳۱۸ حض      | /                           | البحرت              |
| 440    | ى الشرتعالے عنہا            |              | 1.                          | كربينه منوره مير    |
| 744    | وت ين آنا                   | ٠٢٠ حرم نبر  | سىلم <sup>ىم</sup> كى وفاست | حضرت ابوس           |
| 10     | بوت میں آنے سے بور          | ١٢١ حم       | ين آنا                      | حرم نبوت<br>نه      |
| The !  | المحيلا بهوا                | ا ۱۲۳ وم کا  | 1 /1                        | الشمندي             |
| 13     | م صتى التُدعلبه ولم كو حجبو | ت سیدعالم    | لتدعليه وتم كي صاحب         | محضرت سلما          |
| ا الما | لےسا تفرقبانے سے انکا       | خ ۲۲۵ باپ    | تضاياا ورعلوم فحال          | مےخوب فائدہا        |
| 244    | مسلمان بهونا                | س ١٣٠ والدكا | ر کے بجرک کی برور           | تضرب أم سل          |
| 179    | 700                         | ا ۱۳۳۰ تبدیج | لى ہدایت                    | سدقهرن              |
| 444    | لبی                         | اسس ذكرا     |                             | مْرِ بِالْمُعْرُونُ |
| 10.    | ت                           | اس وفار      |                             | يقات                |
| TO1 (  | فأتحبيب بضالاءنه            | ۲۳۲          | بىنت جحش                    | هزت زبینه           |
| 201    | تِ مِنشَه                   | بجر ]        | عاليظ عنها                  | رصنى الثذن          |

| ا صنائد | مضایین                                        | أعدة نميه  | مضامين                            |
|---------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| عوب     | الما ين                                       | سعي        | ٠. نک                             |
| ۳۹۸     | كثرت بناز                                     | 201        | حرم نبوت میں آیا                  |
| 249     | وفات                                          | 204        | مبشه سے مدسنہ منورہ بہنچنا        |
| ٣4.     | أحنسيري كلام                                  | 204        | بحضرت صلى التسرعلية وكلم كااحترام |
|         | ج. لَلْعُالْمُ أَنْ عَلَيْهِمْ <u>كِيلِمَ</u> | 200        | تباغ مدىي <i>ث</i><br>ىرىئى.      |
| 4       |                                               | 204        | فكرا تخرت                         |
| ۳۲۲     | تعبة دِازُواج لَي علمت                        | 204        | و فات                             |
|         | رئول التصل التدعليهوتم                        | ron        |                                   |
| <       |                                               | 200        | زم نبوت ليس آنا                   |
| ١٧٧٩    | كى صاحبراديال رضى الله عنهن                   | ٣٩-        | إلىمه                             |
| ۳۸۵     | حضرت زمينب رشى الله يقطالي عنها               | ٣41        | مدينه منوره بهبجبنا               |
| ۳۸۵     | 2K.                                           | 247        | سخا وست                           |
| ۳۸4     | بجرت                                          | 244        | خلاق وعادات                       |
| ٣٨٨     | تحضرت الوالعائش كامسلمان بهونا                |            | تحضرت صتى الشرعليه وستم سے        |
| ۳9.     | اولاد                                         | m41°       | بےانتہامجتت ر                     |
| 291     | د فات                                         | ٣٩٣        | مضرت عثمان وخى التدعيزي فدمت      |
| ۳۹۲     | حضرت رقبيترضى التتعلاعنها                     | 240        | <b>ېدو</b> عبادت                  |
| 497     | حضرت عثمان رصى الله عندست نكاح                | 740        | ر فات                             |
| ۳۹۳     | بجرِتِ مبشه                                   | <b>٣44</b> | تضريم بميون رضى الديفائ عنها      |
| ۳۹۴     | حبشه کو دوباره ہجرت                           | ٣44        | رم نبوت مين آنا                   |
| 290     | مدىيب منوره كوهجرت                            | 444        | صاحبتِ رسولُ بشصلى التّدعلية وكم  |
| 290     | اولاد                                         | ۳۹۸        |                                   |
| 790     | وفات                                          | 241        | يك واقعه                          |

|       | As o                                                                           | 3    |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفخبر | مضامين                                                                         | صفخر | مضابين                                        |
|       | ضميمه والسبهم حديثين                                                           | ٣9٢  | حضرت أمم كلثوم ضي التدعنها                    |
| 444   | جن کا زیادہ ترتعلق عورتوں سے ہے                                                | 294  | البحريت                                       |
| 111   | معتران انت حصر - محتديث من الله                                                | 794  | تصنرت عماك رضى التدعمنه سيصعقد                |
|       | م الماليك عرف مكر ون العد<br>صلى عاسب للم فرف ا                                | 199  | الات و در |
| 444   | فنرورى مئلے متعلقہ لباس اور زاور                                               | ۱۰۰  | غنتبئادر عتيئه كااتعب أم                      |
| ۱۵۲   | برُقعه                                                                         | 4.4  | تحضرت فاطرزم براضي للدعنها                    |
| 401   | <i>נ</i> יבֵר                                                                  | 4.0  | بحرت بحرت                                     |
| 404   | صُـُــلاةٍ قصر                                                                 | 4.4  | شادی                                          |
| 400   | صبيلاة الضحلي                                                                  | 4.9  | <i>ېيز</i>                                    |
| 44.   | صلاة الاستسقار                                                                 | 41.  | وليمر                                         |
| 440   | آندهی کنے کے موقعہ پر                                                          | 41.  | م <i>ا</i> ک مقسیم                            |
| 44    | گریضے کی آ دا زسن کر                                                           | ۲۱.  | دلاد .                                        |
|       | صلاة الخوت كاطريقية اداس كيعض كام                                              | 414  | اعتبر واياأولي الأبصار                        |
| 49    | صلاة التوب<br>صلاة التوب                                                       |      | صرت سيده فاطمر صى الله عنهاك                  |
| ا ۲۸  | صبيلاة الحاجه<br>صبيلاة الأستخاره                                              |      | تصربي بيتها ملم صتى الله تعالي عليه ل         |
| 450   | مصره المعادة<br>دُ عائے حفظ فنسران مجید                                        | ۵۱۵  | متم كاآنا جانا                                |
| 120   |                                                                                | 417  | 1 11-16:                                      |
|       | ماہ رمضان المبارک ادر  <br>اس کے فضائل ومٹائل ا                                | ٣٢٠  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| . <   | العالمة العالمة                                                                | 44   | رمینی تربتیت                                  |
| 44    | صیا وقیا اور دنگرانمال سغال                                                    | ۲۲۸  | و فات                                         |
| ۱۸۸۱  | ام ما مسلسل وزیے رکھنے کی حکمت                                                 |      | خاتم حضرت لرام بني الله عنه ا                 |
| ראץ   | رمضان کمبارک بی 1 مدکیر شول انتد ]<br>صبی الله علیه وستم کاخطهٔ مراستیقیالیه [ | ١٠٠١ | ابن سالسترسر در کوندیستی الله علیه دم         |
| 1, 1  | م العديد مرام 6 عقبة المسلم عليات<br>ومصنان آخرت كي كمانئ كالهبينة ہے          | 1922 |                                               |

| صفمتر | مصامین                                | صفنر             | مصابين                                                         |
|-------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| عز    | سفرس والبس موكرابيف فهرداخل           | 640              | صنانا <i>ورسخاوت</i>                                           |
| اله   | سوتے دقت<br>سوتے دقت                  |                  |                                                                |
| DIF   | بسنى ميں داخل ہوكر دوركعتيں           | MARK DESCRIPTION | يام رمضان                                                      |
| DIF   | ما فركے لئے دُعاا ورنصيحت             | 2.74             | ان شریف کے آخری عشرہ میں                                       |
| ۵۱۳   | سفركے بارے يں مزيد صيختيں             |                  |                                                                |
|       | سفرسے وابسس ہوکردات کو                | 370 000          |                                                                |
| ۵۱۹   |                                       | 419              | 0/-                                                            |
|       | اعمال حسنه واخلاق                     | M9.              | ب قدر کی ناریخیں                                               |
|       | 7 100 7 11                            | 491              | ان جھر شے کا اثر                                               |
| ۵۱۷   | عاليه ايك نظب رمين                    | 491              |                                                                |
|       | اعمالِ حسنه وأخلاقِ عالبيهورهُ بقروكُ |                  |                                                                |
| 019   | ایک آیت تفسیر کے آئینہ میں            | N J              |                                                                |
| ۵۲۰   | الله کی رصائے کے مال خرچ کرنا         | 494              | وع ١٠٠٠                                                        |
| ۵۲۰   | انضل الصّدت.                          | 799              | مریس روزے رکھنے کا حکم<br>زمین روزے رکھنے کا حکم               |
| 211   | رتستہ داروں برحریج کرنے کی فضیلت      | ۵                | مرين دورتصار هنا<br>من اور نفاس والي عورت كاحكم                |
| 244   | يتبحون برمال قربح كوف الحصيلت         | ۵٠۱              | لی روز کے                                                      |
| ٥٢٣   | مساكين پرحنسرج كرنا                   | ٥٠٢              | ندمسنون دُ عائيں                                               |
| ٥٢٣   | مبافرر بالحنسرج كرنا                  |                  | في المادي                                                      |
| ٦٢٥   | سوال کرنے والوں کودیننے کا حکم        | ۵٠۵              | ار الراق المالية                                               |
| }     | بھیک مانگنے کا ببیشہ اختیار           | ۵.4              | اری اور شفت رکی دعا<br>زمین به به ایدینهٔ و عرب ک              |
| arry  | کرنے کی ممانعت                        | ۵۰۸              | روں بب لا <i>ت سری ہوجاتے</i><br>ایم سے کی وقت رہ دھنا کی میرا |
| ٥٢٥   | غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا      | ۵٠٨              | مرس حرمے دن پرھے ن د عا<br>کسر من ال رائز ت                    |
| 274   | نماز فائمُ كرنا اور زكوٰۃ ا داكرنا    | ۵-۹              | ب می سرن بدا رہے<br>ب دہ بستی نظرائے جس میں جانا ہے            |
| 274   | عهد بوراكرنا                          | ۵۱۰              | ب دہ . می مقراعے بن یں جانہ<br>ب مذکورہ سبتی میں داخل ہونے لگے |

قبيله بنى نضير كي حبلا وطنى كاسبب

سلم بجری بی غزوه بدر کا اور سلم بجری بی غزوه ا صد کا واقع بیش آبا اور قبیله بنی نخیری جلا ولئی کا واقع کسی نے غزوه اُصُد سے پہلے اور کسی نے غزوه اُصُد کے بعد کھا ہے واقع ہوں ہوا کہ قبیلہ بنی عامر کے دوخصوں کی دیت کے بار سے بی یہ و دبنی نخیر کے باس آپ صلی اللہ علیہ و تم تشریف لے گئے ۔ ان دوخصوں کو عمر و بن امسینے قتل کر دیا گیا تھا آئے خفرت سرورعالم صلی اللہ علیہ و تم کو ان کی دیت اداکر نی بھی ۔ آپ نفیر سے بنی نخیر سے نم مدد کریں گے، ایک طرف تو آپ سے یہ بات کی اور آپ کو اپنے گھروں کی رکھیے ہم مدد کریں گے، ایک طرف تو آپ سے یہ بات کی اور آپ کو اپنے گھروں کی ایک دیوار کے سایہ بی بی مدکری کے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکا ۔ ایک دیوار کے سایہ بی بی مقاکر بیشورہ کرنے گئے کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکا ۔ کوئی شخنی اس دیوار بر پر ٹھ جو با سے اور ایک پھٹر بھینے کے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکا ۔

توہما دان سے چید کا راہوجائے، ان میں سے ایک شخص عمرو بن جماستس تھا اس نے کہا يهكام مين كردول گاوه بيختر بيجينيخ كے لئے اوپر پر فيھا اور اد ھررمول انٹرصلی الٹدعلیہ دم كوان كم مشوره كى آسمان سيرخبراً كمي كدان لوگوں كا ايسا ايسا الده سير آپ كے ساتھ مصرات الدِنمُر،عمر،علی رصی الله عنه مجی سطے. آی جلدی سے اُسطے اسپے سا محتوں کولے كرشهر مدينه منوده تشرييت سے گئے ۔ شہريں تشريين لاكرآي نے اسپنے محابی محسّدن ملمرصی الشرعز کو بیرو داد س کے پاکسس جیجا کہ ان سے کہد دوکہ ہمارے متہر سے کل جا وا آپ كى طرق توبيطم بهنياا درمتانقين نے ان كى كمر علو كى ادر ان سے كها كەتم بيال حمت جانا اگرتم نکالے گئے توہم بھی تہارے ساتھ نکلیں گے اور اگر تہارے ساتھ جنگ مونی توہم بھی ننہارے ساتھ لڑیں گے (اس کا ذکرسورت کے دوسرے رکوع میں ہے) اس بات سے بیودی بنی نضیر کے دلوں کو وقتی طور برتقو بہت ہوگئ ا درا بہوں نے کہلا بھیجا رمهم بنبين تكيس كيب ان كايبواب ببنيا تواكب ملى الله عليه ولم في السيخ صماية لوجنگ کی تیاری کاا وران کی طرف روا به ہونے کاحکم دیا۔ آپ حضرت ابن محتوم م کو امبرِمدینه بناکرصحابہ نکے ساتھ تشریعیت ہے گئے اور وہ اُں حاکران کا محاصرہ کرلیا ۔ وہ لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزیں ہو گئے . رسول الله صلی اللہ علیہ وستم نے ان کے کھور درخوں کو کاشنے اور حلانے کا حکم دے دیا۔ جب بنی نضیر کے پاس کھانے کا سامان ختم ہوگیا اوران کے درخت بھی کاٹ دیئے اور حبلادیئے گئے اور اِ دھرا نتظار کے بعدمنا فقين كى مددسے نااميد ہوگئے توخود رسول الله صلّى الله عليه وتم سے سوال كيا كه ہمیں جلا وطن کردیں اور ہماری حانوں کوقتل نذکریں اور مہھتیاروں کےعلاوہ جو مال ہم اونٹوں پرسے جاسکیں وہ سے جانے دیں۔ آیٹ نے ان کی یہ بات قبول کرلی۔ پہلے تو انہوں نے ترمی دی محتی کہ مم نہیں تکلیں گے بھرجب مصیبت میں پھنے توخودہی جلاوان ہونا منظور کرلیا، اللہ تعلیے نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور بہا دری کے دعو اورمقابط کی ڈینگیں سب دھری روگئیں، آپ نے چھ دن ان کامحاصرہ فرمایااورورن واقدى كابيان ہے كەيندرە دن ان كامحاصره رہا بحضرت ابن عباسس رضي الله عندسنے بیان کیاکہ دیوُل النہ صبّی النہ علیہ وہم نے ان کوا جازت دسے دی کہ ہرتین آدی ایک اوضے ہے جائیں جس پر نمبر واد ارتے چرشھتے رہیں یورخ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ لینے گھروں کا اتناسامان نے گئے جسے اونٹ برداشت کر سکتے تھے۔ سامان ساتھ نے جانے گھروں کا اتناسامان نے گئے جسے اونٹ برداشت کر سکتے تھے۔ سامان ساتھ نے جانے اس کام بیس کے ہوئے تھے۔ اس کو آیہت کریم بیں یُخود بُون کُ کُیون تھے۔ کہ وار اور گھرکے دروازوں کو تورٹر رہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام بیس کے ہوئے تھے۔ اس کو آیہت کریم بین یُخود بُون کُ کُیون اور بالمان بیائی ہوئے اور بعض شام کے طلاقوں بیائید دیوس شام کے طلاقوں میں داخل ہوئے اور بعض شام کے طلاقوں بیس داخل ہوگئے اور بعض شام کے طلاقوں بیس داخل ہوگئے اور باجوں سے ان کا استقبال کیا، یہ سبق صیل ما فظ ابن کیٹر نے اگر ایہ والنہا یہ بیس کھی ہے ۔ ان دوگوں کا بنیال نے اگر یہ دوگ نظ پر راضی ہوجا میں بیال میں گئے میں مالم دور کے دوں میں بی ہو تیاں ہوگے وال دیا اور خود ہی جلاو طن ہوجا میں بیال میں تھاکہ بہ وگئے پر راضی ہوجا میں بیال میں تھاکہ بید وگ نظ پر راضی ہوجا میں بیال میں تھاکہ بید توگ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہو جا بی تیار ہوگے رہی کا دیا ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہوسے پر تیار ہوگے رہی کا کہ سے انہیں کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہوسے پر تیار ہوگے رہی کا کہ سے انہیں کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہوسے ہوسے بی تیار ہوگے رہی کا کہ سے انہیں کی میانہ کی دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہوسے ہوسے بیار ہوسے کہ دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود ہی جلاوطن ہوسے ہوسے تھا گیا ۔

اس تفصيل كے بعد آيات بالا كاتر جمد دوبارہ مطالعه كريس .

ان دوگوں کا ایمان قبول کرنے سے نکر ہونا اور سول النہ صلی النہ علیہ وہم کے مقابط کے سے نیار ہوجانا ایساعل تھا کہ ان کو دنیا میں عذاب دے دیا جا باجیبا کہ قریش مکہ بدر میں قتل کے نیکن چونکہ النہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دیا تھا کہ ان کو دنیا میں جلاوطنی کا عذاب دیا جاسئے گا اجس میں ذکت بھی ہے اور اپنے گھروں کو اسپنے میں جلاوطنی کا عذاب دیا جاسئے گا اجس میں ذکت بھی ہے اور اپنے مالوں کو چوڑ کرجانا بھی ہے ) اس لئے دُنیا میں اس وقت جلا وطنی کی منزا دی گئی اور آخرت میں بہرحال ان کے لئے دوزخ کا عذاب میں میں ذالح میں میں ذالح میں میں ذالح میں میں اور آخرت میں بہرحال ان کے لئے دوزخ کا عذاب میں میں ذالح میں میں ذالح میں میں دونے کا عذاب میں میں دونے کا عذاب میں میں ذالح میں میں دونے کا عذاب میں دونے کا عذاب میں دونے کا دونے کا عذاب میں دونے کی دونے کا عذاب میں دونے کی دونے کا عذاب میں دونے کی دونے کی دونے کی کو کو کو کو کی دونے کا دونے کی دونے کی دونے کی دونے کا دونے کی دونے

ہے۔ سورۃ الحشریں ارشادہ ہے۔ ذٰلِكَ بِاَ نَسُهُ حَرُشَاتَ و اللّٰهَ وَدَسُولَ اللّٰهَ ) بعنی پرسزاان كو اس ہے دی گئی كما نہوں نے اللّٰہ اور اسس كے رسول كی مخالفت كی اور چنخص اللّٰہ

يبوبول متروكة رتوك كاط يناياباقي ركهناد ونوكام الليك كم سينة

حضرات صحابہ رضوان الشّرطیم انجھین نے جب یہودیوں کے تبدیلہ بنی نصف سے کامحاصرہ کیا اور وہ لوگ اپنے قلعوں ہیں اپنے خیال ہیں محفوظ ہوگئے تورسُول الشّد صلّی الشّرعلیہ و کم سنے ان کے مجوروں کے درخوں کو کاسٹنے اور حبلائے کا ک<sup>ک</sup>م دے دیا اس پر یہودیوں نے کہا کہ اے ابوالفام ! آپ تو زبین ہیں ضاد سے منع کرتے ہیں کیا یہ درخوں کا کام ننا ضاد نہیں ہے اور بعض روایات ہیں یوں بھی ہے کہ بعض مہا ہرین نے مسلمانوں کو منع کیا کہ مجوروں کے درخوں کو در کامیں ، کیونکہ یہ لمانوں کو بطور غنیمت مل مائیں گومنے کیا کہ مجوروں کے درخوں کو در کامیں ، کیونکہ یہ لمانوں کو بطور غنیمت مل مائیں گے۔ اور بعض روایات ہیں ہے کہ رسُول السّمانی السّد علیہ و لم نے پہلے کھجوروں کے درخوں کو کاشنے ہیں کوئی گناہ ہے یا ان کے جھوڑ دو لے ماضر ہوئے اور عوض کیا کہ کیا ان درخوں کو کاشنے ہیں کوئی گناہ ہے یا ان کے جھوڑ دینے عاصر ہوئے اور عوض کیا کہ کیا ان درخوں کو کاشنے ہیں کوئی گناہ ہے یا ان کے جھوڑ دینے برکوئی موا غذہ کی بات ہے ؟ اس پر السّد تعالے نے یہ آئیت نازل فرمائی ۔

" مُا قطعت ہے مِن لِمَنْ ہے ۔ الح (این کشِرہ سے سے سے)

ال مجورول كے كلشنے ميں جود سي صرورت عن اس كو وَلِيُخْذِي الْفَاسِقِينَ يس بيان فرمايا ـ

مطلب يدسي كدان درختول كحطلان يددين يهود لوركا ذليل كرنامجي قعود ہے ابینے باغوں کو حباتیا ہوا دیکھ کران کے دل بھی جلیں گے اور ذکت بھی ہو گی اوراس کی وجہسے قلعے جھوڈ کر ہار ماننے اور سلح کرنے برراصنی ہوں گے۔

چنایخه بهودی مینظرد میم کراضی موسکتے کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظور ہے بھیر وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر علے گئے حب کا قصتہ اور گزرا ہے دنیا وی سامان کی حفات موما تخزيب مواكرا للرتعا للے كے مم سے موتواس ميں تواب مي تواب سے كسناه كا احتمال بى نهي اس وا قعركوالله تعالى في سورة الحشريس بيان فرما ياسع بجنامجسه

ادشادسے.

الله كي تسبيح بيان كرت بي جوهي أسانون یں ہیں اور زمین میں ہیں اور وہ عزیز كافرون كونعنى ابل كتاب كوبيلى باركفرون سے نکال دیا ، تہارا گمان بزنقا کہ وہ نو*گ تکلیں گے*اور انہوں نے گمان کیا تقاكران كے قلعے انہیں الٹرسے بچا لیں گے سوان پرالٹٹر کا انتقام اسی جگرسے آگیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا اور الٹیرنےان

سَيِّحَ لِللَّهِ مَا فِي السَّـٰ لَمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُه هُوَالَّذِي أَخُرَجَ بِصَلَيْمِ بِ اللَّه وه بى بحرب نے الَّذِيْنَ كَفَوُوا مِنْ أهل المحتب في ديارهم لِأُوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَّخُرُجُوْ اوَظَنَّوْ ٓ اَنَّهُ مُ مَّانِعَتُهُمْ مُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتُنهُمُ اللهُ مِن اللهُ مِن حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُوُ اوَقَذَنَ

فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبِ يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُ مِن مُصُوتَ اللهِ المحرب كَرابِين المحول سعاور بِاَيْدِيُهِمُ وَاَيُدِى الْمُؤُمِنِيُنَ فَاعْتَبِرُو إِيَّا وَلِي الْاَبْصَادِ ه وَلُوْلَآ اَنْ كَتَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْحِلَاءَ لَعَدَّ بَهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَذَ ابُ النَّادِه فَا لِلْحَثَ بِأَنَّهُمُ مُسَاقُّوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَ وَمَنُ يَشُتَا فِي اللهَ صَالَى الله شَدِيُدُ الْعِقَابِ ه

کے دلوں میں رُعب ڈال دیا وہ اسینے مسلانون كے الحقوں سے اجاڑ رہے تھے سوامية تجھوں والوعيرت ڪال كرو-اور اگرالٹینے ان کے بارے میں جلاوطن ہونانہ نکھ دیا ہوتاتو انہیں دنیایں عذاب ديتااوران كملئة أخزت مي الككاعذاب ساوريه اس لفظ كما بنون نے اللہ کی اوراس کے رمول کی مخالفت کی ادریخص الدکی مخالعنت کرسے گائسوالٹر سخت عذاب ديينے والاہ ۔ (سورة الحشراً بيت نميرا تام)



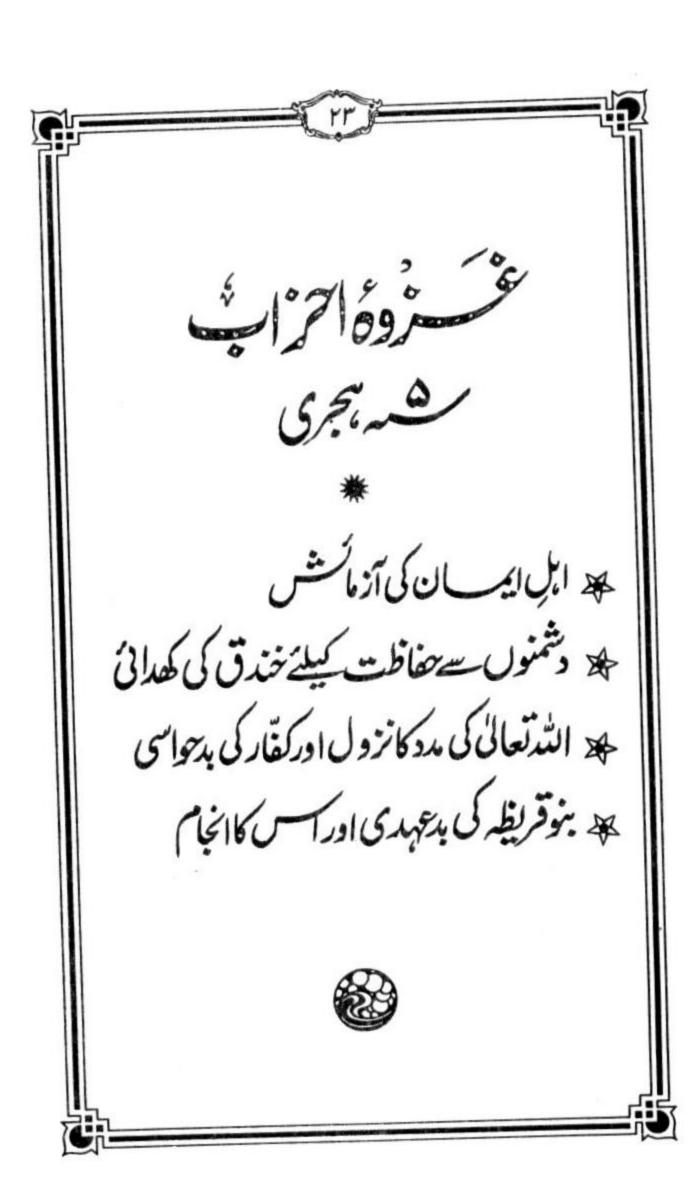

## نَدُ بِسُمُ اللَّالِ الْحَالِيِّ الْمُعْلِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِيِّ الْحَالِيِّ الْمِلْمِيْلِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْمَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْمِلْمِيْلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِ

غروهٔ احزاب کوغزوهٔ نخدق بھی کہا جا آسم پیرہ ہجری کا دافعہ ہے تھوڑی سی تہدیہ کے بعداس عزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے:۔

مدید متوره می زمانه قدیم سے یهودی رہتے سے اور دوقبیلے بین سے آگر آباد
ہوگئے ہے جن میں سے ایک کانام آدی اور دوسرے کانام خزرج تھا، انہیں
بغیردی گئی بھی کونبی آخرالزمان خاتم النبیتین سی اللہ تفالے علیہ ولم اس تہرمی شریت رنید
لائیں گئے بیدوگ آئے پرائیان لانے اور آئ کا اتباع کرنے کے سعے یہاں آگر بس
گئے سے بجب حضورا نور نے جج کے موقع پراوس اور خزرج کومنی میں ایمان لانے
گئے سے بجب حضورا نور انے جج کے موقع پراوس اور خزرج کومنی میں ایمان لانے
کی دعوت دی تو اوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود سے انہوں نے ایمان قبول
کی دعوت دی تو اوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود سے انہوں نے ایمان قبول
کی دعوت دی تو اوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود سے انہوں نے ایمان قبول
کی دعوت دی تو اور ہوئی انہوں اسے قبالے مرینہ منورہ میں آباد سے ان میں سے ایک
بنی قینقائے اور دوسرابنی نفینر اور تیا صرکام عابدہ فرمالیا تھا .
لاسے قوان تینوں سے تعاون اور تناصر کا معابدہ فرمالیا تھا .

بنی نظیر کایہ واقع ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم دوققولین کی دیت کے سلسلی ان کے پاس تشریف سے گئے، یہود اول نے کہا کہ آپ تشریف رکھیئے ہم اس بار سے میں مالی تعاون کریں گے۔ اِدھر تر آپ سے یہ کہا اور اُدھر یہ شورہ کیا کہ کوئی شخص ادبر چراہ کران کے اوپر بھاری ہچھرگرا دسے، یہود میں سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وہرہ کو ان کے مشور سے وہرہ کر لیا اور چھرگرا نے کے سلتے اوپر پڑھ گیا، اللہ تعالیے نے آپ کو ان کے مشور سے مصطلع فرما دیا اور آپ جلدی سے والیس تشریف نے آپ کو ان کے مشور سے مصطلع فرما دیا اور آپ جلدی سے والیس تشریف نے آپ کے اور آپ سے محد بن سلم

رضی الشرتعالے عنه کو بیمود کے پاس پیغام دے کرجیجاکتم لوگ مدینه منوره چیواردوا ور يهال سے چلے جاؤ۔ منافقين نے يہو دليوں كو تعبط كايا اور كہاتم بيہيں رموا ورمرگز مت جاؤهم تمهاری مدد کریں گئے اس سے اُن کوتقویت بہنے گئی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت مين كبلاجيجاكم مدين سينهين كليس كاور بهارسا ورآب كدرميان بوعهدسے وہ بھی توڑتے ہیں جب اُن کی طرف سے یہ پیغام آیا تو آپ نے ان سے جہاد کرنے کی تیاری کی اور حضرت ابن ام محتوم رضی الٹیونہ کو نا سّب بناکر اور د گرصحام پر کلم بھی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر بنونصیر کے محلّہ کی طرف روانہ ہوگئے ریمحلّہ تنہرسے ذرا دور تھا) آپ د' ہاں پہنچے تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے .رسول الشرسلي الشرتعاليٰ عليہ ولم نهان کامحاصرہ فرمایا، منافقین نے یہوداوں کو جرجیجی کرتم ڈھے دہنا ہم تہہیں ہے یارو مدد گارنہیں چھوڑیں گئ اگرتم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی سا تھ اطیں گے اور اگرتمہیں نکلنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مکل جائیں گے، یہودی منافقین کی مدد کے انتظار میں رسع بیندروز گذر کئے مگرانہوں نے کچھ تھی مددند کی لہٰذاانہوں نے رسول استر صلى الله رتعالے علیه ولم کویہ پیغام بھیجا کہ آئے ہمیں جلا وطن کردیں گرقتل نہ فرمائیں اور ہمیں ہختیار بھی مذیبے حانے دیں اس کےعلاوہ حبتنا سامان اونٹوں پر لیے جاسکیں أسصي بحبانے كى اجازت دي آيہ نے انہيں حبلا وطن كرنامنظور فرماليا اور حكم فرمايا كرتين دن مي مدينه منوره سيفكل جاؤ . وه لوگ مدينه منوره سيفكل كرخيرس آبا دموكئ اور معض لوك شام عطيكة. (بطورتمبيديوا قعدهم في الباليدوالنهاية جلدم هكس نقل کیاہے۔ بیود نے جوا موال چیوڑے دہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلما نون میں قسيم فرواديين. يرسك هركاوا قعرب.

عزوه الرائب كالمصل واقعم المبارة المنافرة التناب كاواقعه النيخ السكاابتلاً المعزوة التناب كاواقعه النيخ السكابتلاً المعزوة التناب كالمنافرة المناب كالمنافرة المنافرة ال

آؤہم تم مل کرداعی اسلام صلی اللّہ علیہ ولم سے جنگ کریں اوراُن کو اُن کے گا کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو ختم کردیں قریش مکت نے کہا دہو مُشرک تھے ) کتم تواہل کتاب ہوئی جو بو ہمالا دین بہترہے یا محسم کردیں قریش مکت نے کہا دہو مُشرک تھے ) ان لوگوں نے ہوری ڈھٹمائی کے ساتھ دین بشر ہے والا کو دین توجید سے بہتر بتایا اور قریش بہت توش مہالا دین محد رصی اللّہ علیہ ولم ) کے دین سے بہترہے۔ یہ بات سُن کر قریش بہت توشس ہوسے اور رسول اللّه علیہ ولم ) کے دین سے بہترہے۔ یہ بات سُن کر قریش بہت توشس ہوسے اور رسول اللّه علیہ ولم ) کے دین سے بہترہے۔ یہ بات سُن کر قریش بہت توشس کے بعد یہودیوں کے سروار قبیل بنی غطفان کے باس گئے اورا نہیں بتایا کہ دیکھوم سے تدریش میں ہوسے کا وعدہ کر رصی اللّہ تعالیٰ علیہ سلم ) سے بنگ کرنا ہے قریش مگر نے ہما راسا تھ دینے کا وعدہ کر اللّٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ سلم اور سلما تی بی جو بات تیار میں میں جو بات کے ایک تیار میں میں میں ہو جائے دیار میں میں میں ہو جائے دات کے علاوہ و میگر قبائل کی جائے تیں بھی جنگ کرنے کے لئے تیار میں میں میں ہو جائے۔ ان کے علاوہ و میگر قبائل کی جائے تیں بھی جنگ کرنے کے لئے تیار میں میں میں ہو جائے۔ ان کے علاوہ و میگر قبائل کی جائے تیں بھی جنگ کرنے کے لئے تیار میں میں میں ہو کہ کے لئے تیار میں میں ہو کی ہو کہ کے لئے تیار میں میں ہو کہ کو میار کے لئے تیار میں میں ہو کی کو کو کو کھوں کے لئے تیار میں میں میں ہو کی کو کھوں کو کھوں کے لئے تیار میں میں میں میں میں کو کھوں کے لئے تیار میں میں میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے لئے تیار میں میں میں کو کھوں کو

و من التراس المراس التراس الت

وشمنوا كاخندق بإركرنے سے عابر مہونا کے پہنچ تن سے سے ماہر مہونا کے پہنچ تن سے سے سے مناوں

ساسة ہوکردونوں سنکردں کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگہ سے جلدی والیس بھی نہیں ہوسے اپنی جگہ برجے رہے۔ ان کا اپنی جگہ برجے رہا تقریبًا ایک مہدیۃ تک بھا،گودہ خندق کے بارنہیں آسکتے تھے لیکن انہیں جھوٹر کرچلے جانے کا بھی موقع نہیں بھا. رسواللہ صلی اللہ علیہ و لم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی جگہ برخیم رہے اس موقع برسلانوں کو بہت ذیادہ تعلیمات بہنی اسروی بھی محق ، کھلے نہیں کا انتظام بھی نہ تھا اور خدتی بھی اسس حال میں کھودی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر بھر بندرہے ہوئے تھے ۔ بھر وَتُمن کے مقابلہ میں اتنا لمبا پڑا کو ڈالن بڑا انہ جائے اندن نہ پائے رفتن 'اُس وقت ہوسی تصیب بیر طحھ آئے اور شیخ کی مانب سے بھی آگئے اور آ تھی بی بھی رہ گئیں اور دل صفوم کو بہنے گئے ہورئی کے ماندن کے ساتھ ایک ان مانا بھی ان اور کا مقوم کو بہنے گئے اور آ تھی بی بھی مدنو آگیا۔ اس وقت مسلمان آزمائش بی بہنے گئے اور آ تھی بی بھی جمنو رہ کے میں اور دل صفوم کو کہنے اور تی کھی ہوئی دہ گئی اور ہونے خطفان اور وادی کا اور بخو تھی ہوئی کے مانب سے بوخطفان اور میں ایل بخد بھی بھی اور بنو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور منو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور ان کے ساتھی آئے ہیں بیل بخد بھی بھی اور بنو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور ان کے ساتھی آئے ہی بیل بخد بھی بھی اور بنو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور ان کے ساتھی آئے ہیں بیل بخد بھی بھی اور بنو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور ان کے ساتھی آئے ہون بیل بالی بخد بھی بھی اور دی قاور بنو نصیر بھی . اور ان کے ساتھی آئے ہین بیل بالی بخد بھی بھی اور بنو قریظ بھی بھے اور بنو نصیر بھی . اور بھی بھی اور بور نصیر بھی . اور

وَتَظُنّوُنَ بِاللّهِ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهِ النَّهُ وَالنَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المَّاسِمِ مِن مِعْلَصِ الْمِ المِانِ عِي عَصِ الورمنافقين عِي مُومنين وَيِي گمان كررسه عظ كرالتّرتعالي ايناوعده پورا فرائ گااورن كويم كمان كررسه عظ كرالتّرتعالي المان وسري قيم كافيال فرائ گااورن كويم كافيال كررسه عظ وه محصر منه علائل كران المقان كان مع مطالح كررسه عظ كراب تواسلام اورسلان كان مونشان بي مطالح كااور يول مجمعة كراب تواسلام اورسلان كان مونشان بي مطالح كررسه عظ كرات وكول سع بنگ كرناان كان مونشان كان مونشان بي مطالب كان مونشان بي مطالب كان مونشان كان المخلصين وكانت خطاب للمومت بن المخلصين وكانت خطاب المومت بن المخلصين وكانت خطاب المومت بن المخلصين وكانت خطاب المومة من خواطرنفس وهو إجمها التي يوجبها الخوف الطبيعي فلن وهذا المواحذة في هال صاحب الموح بعد هذا الّذ ى ذكرنا و يقال، ظنونه حدالمختلفة هي ظن المنصر بدون منيل العدو منه حدال المختلفة هي ظن المتعان وعلى هاذا كالمنه عندالا عدالا عدا

ابه کی ترازی کا فرول کا فتول بهونا ابه کی تیمن نے خندق کو بارکر سنے کی ہمت تونہ کی جنداد می ایسے کی فرار سے کا می کا مند دیکھنا پڑا۔ ان بی جنداد می ایسے کی وڑے سے ایک تخص عمر و بن عبد وُد بھی تھا۔ جنگ بدری اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس سے ایک شخص عمر و بن عبد وُد بھی تھا۔ جنگ بدری اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لیے جنگ اُصد میں سنسریک نہ ہوں کا تھا، غزوہ نخدق کے موقعہ بروہ خندق میں کوُدا اور اس نے اپنی بہادری د کھانے کے لئے بکار کرکہا کہ ھے ک من یُب ایر ذُر یعنی مجسے کون مقابلہ کرتا ہے ہوا اس وقت وہ ہمتیار وں سے لیس تھا ، اس کو اہل عرب ہزار سواروں کے برابر مجھے ہے جمزت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے کواس کے سامنے آئے بھرو بن عبد ود سے اُن سے کہا کہ تم کون ہو ؟ آپ اوران سے کہا کہ تم کون ہو ؟ آپ

فيواب مي فرما ياكمين على بن ابي طالب مون إاس في كهاكه تمهاري عمر كمه يساجيا نہیں سمجھتا کہ تمہارا نون بہاؤں، تمہارے جیاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں ہوعمر میں تجھ سے برطے ہیں اُک میں سے سے کسی کوسا منے لا وہ حضرت علی رحنی اللہ عنہ نے فرما یا کہ کیکن مجھے توريب ندسه كهتيرا بنون بها وّن به بات سن كروه غصته مي بفرگيا ا ورتلوار نكال كريمشر علية كى طرف برهاا ورصرت على أنهاس سے مقابله كيا اور دُهال أكر برها دى إس نے ایسے زورسے تلوار ماری کہ ڈھال کٹ گئ، پھر چھنرے علی چنی اللہ عنہ نے اس کے مونده هے قریب تلوار ماری جس سے وہ گرگیا ، غبار بلند ہواا ورحصرت علی رحنی اللاعنہ نے زورسے اللہ اکبر کہا، تنجیر کی آواز سے سلانوں نے تیجے لیا کہ تصریت علی ننے دیمن کوختم کر دیاہے مشرکین نے رسول الله صلی الله علیہ ولم کے پاس پیغام بھیجاکہ ہمیں اس کیعشٰ دےدی عائے ہم اس کے عوض بطور دیت کے دسس ہزار درہم دے دیں گے۔ بعض روایات میں سے کہ اہنوں نے بارہ ہزار دریم کی پیشکش کی، آھے نے جاب میں كهلوا دياكتم اس كى نعش كوسے دسم مردوں كى قيمت نہيں كھلتے . اور ايك روايت میں ہے کہ آیے سے بوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دو اس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دبیت بھی خبیث ہے عمروبن عبدود کے علاوہ دیمن کے اور بھی تین حیار آدمی مار مكرين سي سعايك بهودى كو معنرت صفيه بنت عبالمطلب رصى الترعن الترعن التراكيا جومسلمان عورتون كے قلعه كے با برحكيدلگار بائخا،مسلمانوں بيس سي صفرت سعدين معاذ رصی اللہ تعامے عذکو ایک تیرا کر لگاجس نے ان کی اکھل نامی رگ کاط دی انہوں نے دُعاكى كراسالله مجهاتن زندگى اورنصيب فرماكه بنى قريظه (قبيله يهود)كى ذكت اور ہلاکت دیکھ کراینی آنکھیں کھنڈی کرلوں۔ الٹر تعاسے نے ان کی دُعاقبول فرمائی جس كاتذكره عزوة الزاب كة ذكره كع بعد آئے كا انتفاء الله تعالى بنهد بهونے والوں ميں انس بن اوس اورعبدالله بن مهل اورطفيل بن نعمان تتعلبه بن غنمه اور کعب بن زيدرخياله عبهم كاسلف كرامي ذكر كف كف بي .

جهاد کی شغولتیت میں بعض نماز و کا قضا ہوجاما <sub>اعزو</sub>هٔ احزاب کے موقعہ بچہاد کی شغولتیت میں بعض نماز و کا قضا ہوجاما

پرایشانی دم کدایک دوزرسول الله صلی الله علیه عمری نمازهی نه براه سکے اتبے نے

بد و عادیتے ہوئے فرایا : ملا کالله علیه حد بسیو تنه حد و قبور هست منازگا ہے مان بخلو ناعن الصلو قالوسطی حتی غابت المنه مس (الله

منازگا ہے مان بغلو ناعن الصلو قالوسطی حتی غابت المنه مس (الله

ان و شمنوں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے میساکد انہوں نے ہمیں صلوق و سطی سے ایسام شغول رکھاکہ سورج بھی غائب ہوگیا۔) اس کے بعد آئے نے وضو فرایا . بھر

ائی نے عصری نماز بڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز بڑھی ۔ بعض روایات میں ہے کہ

عزوہ فت ذی کے موقع بررسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی جارتمازی قصنار ہوگئی تھیں

ظہر، عصر مغرب عشاء ، آئے نے دات کا ایک صلیہ گذر مبانے بران کو اس ترتیب سے

بڑھا جس ترتیب سے قصنا و ہوئی تھیں عشاء تو و قت عشاو ہی میں بڑھی گئی کیونکہ رات

بڑھا جس ترتیب سے قصنا و ہوئی تھیں عشاء تو و قت عشاو ہی میں بڑھی گئی کیونکہ رات

باتی ھتی البتہ جس و قت بڑھی جاتی تھی اس سے متوخر ہوگئی تھی .

رسول التصلى التعليم وعا السول التوسل التعليم و عا السول التوسل التعليم و عادت شرفيه السول التعربي التعليم و معالى المعربي التعرب و من مشكل بيش آق هي نماز

یم شغول هو جاند مخته عزوهٔ نهندق کے موقعه رپھی آپ دعائیں کرتے رہے، تیمنوں کے شمنوں کے لیاں کے شمنوں کے شمنوں کے شمنوں کے شمنوں کے شمنوں ک

سفاظت فرمااور بماريخون كوم الكامن عطافرما).

م عالى قبوليت اور وشمنول كى مېزىمت الله تعاطف دُعا تبول فرمانى اور د عالى قبوليت اور د شمنول كى مېزىمت اسخت تيز مواجيج دى ص سے خونوں

کے جھے اُکھڑے ہے ہے کھے گئے، انڈیاں اُلٹ گئیں ہواتیز بھی تھی اور سخت سردھی، دشمنوں کی جاعتیں اس سے متاثر ہوکر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ابوسفیان جواس وقت قریش کہ کا قائد بن کرآیا تھا اس نے کہا تھا اے قریش و اب یہاں ھڑ ہوئے کا موقفہ بن مرباء مجھ بار بھی ہلاک ہوگئے، جانور بھی ختم ہو بھے اور بنو قر بنظ معاہدہ کی خلاف ورزی کر بھی ہوا کے تھی پر وں کو تم دیکھ ہی رہے ہوا اب یہاں سے جلے جاؤیس تو جارا با ہوں ۔ اس کے بعد ابوسفیان ا بنے اون بر بیٹھا اور جل دیا ۔ بھر قریش تھی چلے گئے ۔ اسٹر تعالی نے قبیل بنی عظفان کو قریش کی پر کمت معلوم ہوئی تو وہ بھی والیس ہوگئے ۔ اسٹر تعالی نے مسلمانوں کو اینا انعام یاد دلایا اور فرمایا :

يَّا يَشُكَا الَّذِ ثِنَ الْمَنُوااذُكُووُ اللهِ السايان والواللَّرَى نعت جَهِي في السَّرَ السَّيَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذُ جَاءَتُ كُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَيُحَدُّمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَيَحَدُّمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَيَحَدُّمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَيَحَدُّمُ اللهُ ا

"جن شکروں کو نہیں دکھا"ان سے فرشتے مراد ہیں،اس موقع برفرشتے نازل تو ہوئے مخے نسکن انہوں نے قبال میں حصر نہیں لیا البتہ ڈنمنوں کے دلوں میں فرعب ڈالنے کا کام کیا، جب ہوا کے تقبیر وں سے عاجز آگزشر کین بھاگ رہے سکتے تو فرشتے تکبیر ملبند کر رہے تھے اور اوں کہتے جا رہے تھے کہ بھاگ چلو ہماں بھٹم رنے کا موقع نہیں سے ۔

برطعانی کاارادہ نہیں کرسکے برشدہ میں مکہ عظمہ فتح ہو گیاا وراس کے بعد عرب کے وگے سلمان ہوگئے، ہوق در جوق مدینہ منوّرہ میں ان کے دفود آتے بھتے اوراسلام قبول کمسقہ بھتے ۔

#### بعض ُ ان افعات كايزكره بهوخندق كھوتے وقت مي<u>ش آئے</u>

سخت عُبُول ورسرى كامقابله الجسوقة وتُمن چرهُ هُ اَكَ عَلَمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ الله

ہماری بیعت باتی ہے) ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم خندق کھودنے میں شریک تھے اورشی منتقل کرنے کو جس سے آپ کے شکم مبارک پراتنی مٹی لگ گئی کہ کھال دیکھنے ہیں نہیں آتی بھی۔ اس موقع برآپ یہ اشعار مڑھتے جاتے ہے جو بھنرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعر ہیں ہے اللهم لولاانت مااهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا

@فانزلن سكينة علينا وشبت الاقدام ان لاقينا

النالالي قد بغوا علينا وان ادادوفت قابَيْنَا

ا الله الله الرائب بليت نه دينة توجم بدايت نه بات اور نه صدقه دينة اور نه مازير عضة .

سوسم پراطمینان نازل فرمائی اورسمارے فدموں کو ثابت رکھیئے اگر ہماری پڑھیٹر ہوجائے۔

﴿ بلاشبه ان توگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے: اور اگریہ فتنے کا ارادہ کریں گے توہم ان سے انکار کردیں گے۔

آخری کلما اَبَیْنَا کورسول الله صلی الله تعالے علیہ ولم بلند آ وازسے بڑھتے تھے اور اس کلمہ کو دُم رائے ہے کا ا

رسُول النَّرْ مِلَى النَّرِ على النَّرِ على النَّرِ على النَّرِي النَّرِ على النَّرِ على النَّرِ على النَّرِي النَّرِ الْمُنْ الْمُنْ

مصرات صحابہ رضی اللہ عہم کے بس سے باہر ہوگیا، صحابہ کرام نے آنحضرت میں اللہ علیہ وکم اللہ علیہ وکم اللہ علیہ وکم اللہ علیہ وکہ سے کواس کی اطلاع دی تو آئی نے فرمایا کہ ہیں اس میں انرتا ہوں۔ آئی نے بھا وڑہ سے کراس ہیں ما راجس سے وہ رہیت کا ڈھیر بزنگی بعیض روایات ہیں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ ولم نے اس جٹان ہیں بھا وڑہ مارا توضرب مگنے کی وجہ سے ایک ایسی تیزروشنی ظاہر موئی جس سے مدینہ منورہ کی دونوں جانب روشنی ہموگئی ایسا معلوم ہمو میزروشنی ظاہر کورنے والی تیزروشنی ظاہر کورنے والی تیزروشنی طاہر کورنے والی تیزرکہ اور سلمانوں نے بھی اللہ کا کہ جا کہ جا ہے تھے ہو اس پر آئی نے نوبی اللہ رتعالے عنہ اور دیگر صحابہ نوبار بارظاہر ہورہی تھی ہا آئی نے صحابہ نوبار کی ایسا مولی اللہ کہ بارس کے اس کے ایک کا میں ہو کہ ایک کے اور دیگر صحابہ نوبار کی کہ بارسول اللہ رہے کیا روشنی بھی جو بار بارظاہر ہورہی تھی ہا آئی نے

له صحيح البخاري ج ٢ صصف، صفح له مشكورة المصابيح (باب البيان والشعر)

فرمایا کرجب بہلی بارروشنی ہوئی تواس ہیں مجھے حیرہ تنہر کے محلات اور سری کے شہر کے محلات اور دوسری بار فاہر ہوگئے، مجھے جبریا سے رُوم کی سرز مین کے شہر خوالت فلاہر ہوگئے مجھے جبریل ہو جی کہ سرز مین کے سُرخ محلات فلاہر ہوگئے مجھے جبریل نے بتایا کہ میری اُمت ان پرغلبہ بائے گی اور تیسری بارچوروشنی جی اس سے مجھے صنعاً کے بتایا کہ میری اس سے مجھے صنعاً کے محلات فلاہر ہوئے (جو ہمین کامشہور ٹنہرہے) جبریل نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر علیہ بائے گئی اور تیسری بارچوروشنی مجھے بتایا کہ میری امت ان پر مجھی غلبہ بائے گی لہٰذا تم خوسش ہوجا و ، اس پرمسلمان بہت خوسش ہوئے اوراللہ تعالی کاشکرا داکیا اور یقین کرلیا کہ یستجا و عدہ سے اور پورا ہوکر رہے گا۔

رسول الته صلى الته تعلى عليه وللم في جب مُدكوره بالا شهر ول كفتح بهوفى خبر دى تومنافقين كيف كالته ويرب سيدان كوجيره اوركسرى كمحل نظراد بي وي تومنافقين كيف كدان كوديه ويترب سيدان كوجيره اوركسرى كمحل نظراد بي اوريخ كروك اورحال يدب كرتم لوگ خندق كهودر به مويعن مصيبت مين گرفتار بو .

اوربعض روایات میں ہوں ہے کہ جب آب نے سبم اللہ بڑھ کر پہلی بارصرب ماری تواس بیٹان کا تہائی حصد ٹوٹ گیا۔ آب نے فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کے فزانے نیئے گئے۔ بھرد وبارہ صنرب ماری تواس کا ایک تہائی حصد اور ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک فارس کی چا بیاں دے دی گئیں، بھر نمیسری بارصرب ماری تو باتی بیھتر بھی ٹوٹ گیا۔ آب نے فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک میں کی چا بیاں دے دی گئیں ساتھ ہی آب نے یہ میں فرمایا کہ اللہ کا مرض علی میں شام کے مرض محل اور مدائن کا سفید محل اور صنعا رسکے دروازے ابھی پہیں اسی وقت دیکھ رہا ہوں .

سے توسے مراور مصرت عثمان رضی اللہ عنہا کے زطنے میں جب پینہ فتح ہوتے جاتے کے توصرت الوہررو کی اللہ عنہ و نیز مایا کرستے سے کہ حس ذات کے قبضہ ہی الوہررو کی اللہ عنہ و نیز مایا کرستے سے کہ حس ذات کے قبضہ ہی الوہررو کی ماکر کہتا ہوں کہ تمہنے جن شہروں کو فتح کر لیا اور قیا مت تک جن شہروں کو فتح کرو گے ان سب کی چا بیال جناب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو پہلے شہروں کو فتح کرو گے ان سب کی چا بیال جناب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو پہلے ہی سے دی گئی تھی کہ اللہ عنہ آئے کو اللہ تقالے کی طرف سے پینو شخری دے دی گئی تھی کہ

آپ کا اُمّت ان کوفتے کرے گی بحضرت ابوہررہ رضی اللہ عذبہ یعبی فرماتے کے کرسول اللہ حلیہ واس دنیا سے تشریف ہے ہیں اب تم ان کو حاصل کررہے ہو لیہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ ولم فرمایا بھاکہ جب قیصر بلاک ہوجائے گاتو اس کے بعد کوئی قصر نہ ہوگا اور جب کسلری ہلاک ہوجائے گاتو اس کے بعد کوئی کسلری نہ ہوگا جسم کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسلری ہلاک ہوجائے گاتو اس کے بعد کوئی کسلری نہ ہوگا جسم سے اس ذات کی جس کے قبصنہ میں میری جان ہے تم قیصر وکسلری کے خزانے اللہ کی دا ہ میں خرچ کروگے کے آپ آپ نے رہی فرمایا کہ اللہ تعالے نے زمین کے مشارق اور مغارب میں خرچ کروگے کے آپ آپ نے رہی فرمایا کہ اللہ تعالے نے زمین کے مشارق اور مغارب میری است کا ملک مجھے عطافہ وادیے ہیں اور جو کچھے اللہ تعالے نے ترمین کا ملک وہاں کے بہنچ جائے گا کیا

ایک سخت بین بیش آگئ تو صحابه کرام رض الله عنه منی اکرم صلی الله تعالیم و کمی می خدمت بین ما میروث اورع من کیا کرایسی جگه نکل آئی ہے جس کی مٹی بہت سخت ہے۔

( بعر بہارے قابو میں نہیں آرہی ) آپ نے فر مایا میں اُرتا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے ہوں ہوئے اور آپ کے شکم مگرارک پر بی شربندھا ہوا تھا اور بجوک کا یہ عالم تھا کہ ہم نے مین دن سے کچھ بھی نہیں بی بھا تھا۔ آپ نے بھا کہ الیا اور اس سخت زمین میں ماراجس کی موج سے وہ ایسا ہو گھا تھا۔ آپ نے بھا کہ الیا اور اس سخت زمین میں ماراجس کی موج سے وہ ایسا ہو گیا جو بی بھسلا جار یا تھا بحضرت جابر رضی الشرعین فرا گھر مو موج وہ تو دہی بھسلا جار یا تھا بحضرت جابر رضی الشرعائی و فرائی ہوئی سے کہا کہ ذرا گھر مو آگر ن آپ نے اجازت کی کرمیں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم سے اجازت کی کوئی چیز ہے ؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم سے کہا کہ تھا ان کیا اس برمیری میوی نے چوٹے کا ایک تھیلا نکا لاجس میں ایک صاح یعنی تین کلو کے گئے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک جھوٹی کی بالتو

العايه والنهايه جم طووتا .

بكرى بعي تقى ميسنة أسه ذبح كياا ورميري ابليه نه يَو بيينا مشروع كمة اسّع مين مين نے بحری کی بوٹیاں بناکر ہا نڈی میں ڈالیس وہ بوکسیسے خارغ ہوگئی میں رسول اللہ صلی التّرعلیہ ولم کی خدمت ہیں جانے لگا تو وہ کہنے مگی حا تورہے ہمورسول التّرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوامت کرنا دالیسانہ ہو کہ زیا دہ ا فراد آ جا ئیں ؟ میں حصنوراِنور <sup>م</sup> کی خدمت میں ماصر ہوا اورعرض کیاکہ ہم فے عقور اسا کھا تا تیار کیا ہے آپ تشریف کے چلیں اور اسپے ہماہ ایک دوآدمی اور لے لیں آٹ نے فرمایا کتنا کھا ناہے؟ ہیں نے یدی صورت مال عرض کردی آجے نے فرایا یہ تو بہت ہے . پھرآیے نے زورسے ا علان مزما بإكه اسے خندق والو! آجا وُجابر نے كھانا تيار كياہے . آپُ مها ہرين اور انصار کوسائد لے کرروانہ ہوگئے۔ آپ آگے آگے تشریف لارہے بھے اور حصرات صحابة أيك كے بیچھے حل رہے تھے. میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس بینجا اور اوری كيفيت بيان كردى (كرمجيع كتير آرم اس) اس يروه نا راحن بهوني اوركها كدوبي بموامًا! جس كالمجھ اندلينديھا عيب نے كہا تھاكہ مجھ رسوامت كرنا! بھر كينے لگي اچھاتم نے ربواللہ صلی اللهٔ علیہ وسلم کوسپ بات بتادی تھی ؟ میں نے کہاکہ ہاں میں نےسپ کھے بتا دیا تھا۔ آتِ تشريفِ لائے توجو گوندھا ہوا آٹا تھا اسس ہیں اپنالگاپ مبارک ڈال دیا اور برکت کی دُعا فرمائی . پیراندی کی طرف توجه فرمانی اوراس می بھی کُعاب مبارک دال دیا وربرکت کی دُعا فرمانی کیرفترمایا که ایک روقی یکاف والی اور ملالواور باندی كو يوب صديدة أنارو يصنوراكم في صحابة سيدرايا ياكم كفريس أجار يحي بي مت ببیطو۔ جنا بخصحابہ کرام شبیطه گئے اور روٹی بینی رہی جوآپ کی خدمت میں بیش ہوتی رہی . آپ روٹی توٹر توٹر کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کرا ورشور با بھر بھر کرھا ضرب كودينة رسيد بهال تك كرسب فيديث عصركر كهاليا بحضرت حابر رضى الترعزبيان كرتے ہيں كه كھانے والے مزار آدمى تھے بيں الله كي قسم كھاكركہتا ہوں كمانہوں نے له البدليه والنهايه حبله مير مي مجواله دلائل النّبيّة الليهيةي بيهي اصّا فرہے كريس كروہ كہنے

مكى كەبسى پېرتوالله اوراس كارسول مىي جانيى -

اسى طرح كا ايك واقع حافظ ابن كفتر نے بواله محد بن اسلى والده نے مجھے لب جر محرت نعان بن بنیروض اللہ عنہ كر ہم بن نے بیان كیا كہ میرى والده نے مجھے لب جمر والدا ور اپنے ماموں عبلاللہ بن روا حركے پاس لے جاؤ تا كہ وہ بنى ! جاؤ اسے لپنے والدا ور اپنے ماموں عبلاللہ بن روا حركے پاس لے جاؤ تا كہ وہ بنے كوري ان كو كھا ليس ديد و نون صغرات بھي خندت كھو دنے ميں شخول تھے ) ميں ير كھجو رہيں لے كر روا نہ موئى ابنے والدا در ماموں كى تلائے سن بي تھى كہ اسى اشار ميں رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم برميرا گذر ہوا ، آپ نے فرايا كہ اے ميٹى ؟ اير تمہار سے پاس كيا ہے ؟ ميں نے كہا كہ وسلم برميرا گذر ہوا ، آپ نے فرايا كہ اے ميٹى ؟ اير تمہار سے پاس كيا ہے ؟ ميں نے كہا كہ دول ! محضور نے فرايا كہ ان كو جي ہيں تاكہ اپنے والدا در اپنے ماموں كو د سے دول ! محضور نے فرايا كہ ان كو ديا اس بر بھيلا ديں اور ايک تحض سے فرايا كہ اونے كي دو نوں ہے تي بياں نہ بھر سے فرايا كہ اور ايک تحض سے فرايا كہ اونے خد تی والوں كو ليكار و كہ آ جا وصبح كا كھا نا كھا لو . خند ت كام ميں ہو تحسر اور ايس جو مير اللہ ميں ہو تحسر اللہ تحسور واليس ہو گئے باتھ منتول ہے حاصر ہو ہے اور ان کھجوروں ميں سے کھاتے رہے يہاں تک كہ سب فرا عرف واليس ہو گئے باتھ فرايس ہو گئے ہو گئے باتھ فرايس ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو



الصحیح بخاری جلد ۲ صرم ۱۵۸۹ م

كه قال ابن كثير في المبداية والنهاية جم صلا هكذ ارواه ابن اسحاق وفيه انقطاع.





رسُول التُّدْصلي التُّدعليه وللم كو قريش مُدِّنے بهت زيا ده کليفيں دی تقيي حتٰی که آت كوادرآت كے صحاب كو ہجرت كرنے برمجبور كرديا تقا. ذى قعدہ كليم بيں رسول لند سالة عليه وللم عمرو كرنے كے اپنے اپنے في تھے نميلەبن عباراتاريشي رضي الله عند كوامبر بناكرر واز ہوگئے مدیندمنورہ کے رہنے والے اور آس پاکس کے دبہات کے باشندوں کو بھی سفریں ساتھ <u>صلنے کے انت</u>ے ضربایا ۔ آپ نے عمرہ کا احرام با ندھ لیاا در حضرات صحابیر نے بھی ، تاکہ لوگ یہ سجدلیں کرآئے کا مقصد جنگ کرنانہیں ہے صرف بیت اللّٰد کی زیارت کرنامقصود ہے آی این ساتھ ہدی کے جانور بھی ہے گئے سے رجو جے وعمرہ میں حرم مکہ میں ذیح کئے جاتے ہیں) جب آی مقام عسفان میں پہنچے توبشر بن سفیان عبی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیاکہ یارسول اللہ قریش مر کو آپ کی روانگی کا بتہ جل گیا ہے وہ مقام ذی طویٰ میں جع ہوگئے ہیں اور سی کھا کھاکر بیعد کررہے ہیں کہ آے کو مکتمیں داخل نہونے دیں كم اورخالدين وليد (جواس وقت كمسلمان نبي بوك عقر) اين سوارون كول كركان الم (ایک مقام کانام ہے) میں بینے چکے ہیں، آئے نے پشن کراستہ بدل دیااور داہنے الحقہ کی طرف روانہ ہوگئے یہ ہاتھا عدہ راستہ نہیں نضائگھا ٹیاں تھیں دشوارگز ارمقامات سے گزرنا بڑا یہاں تک کوزم زمین میں پہنچے گئے اور مقام حدیدیے راستہر يركي ، مديبيكة اور جده ك درميان سيحسرم كى صدودو إن حتم بوجاتى بي. رعسفان سے مکترمعظمہ حاتے ہوئے حدیبیہ واقع نہیں ہوتا لیکن جو نکرقریش کے أراب أجلف كالمكان تقااس العُ آب السنة بدل كرمديبية بنج كفي). جب قریش کے سوار وں کو پتنھ لاکر آیٹ نے راستہ بدل دیاہے تو والبر فرکتی كے ياس مكتمع تقلم حلے گئے . ادھر رسول الله صلى الله عليه ولم اينے اصحاب كے ساتھ

مقام حدیدیی بہنے گئے وہاں پہنچ توآئی کی اونٹن بیٹھگی صحابہ نے کہایہ توآگہ بڑھنے سے ہکٹ کرنے گئی اونٹن بیٹھگی صحابہ نے کہایہ توآگ بڑھنے نے روک دیا جس نے والوں کو مکر معظم میں داخل ہونے سے روک دیا بھنا ۔ کبونکہ فریش مکڑے آڑے آ جانے اور مکر معظم میں داخل بھونے سے روک دیا بھنا ۔ کبونکہ فریش مکڑے آڑے آ جانے اور مکر معظم کے داخلہ بی رکا وٹ ڈالنے کا گمان تھاا س سے آئی نے فرمایا کہ اگر آج فریش نے مجھے سے سے ایسی بات کا سوال کیا ہوسلہ رحمی کی بنیاد پر ہوتو میں اسس میں ان کی موافقت کرلوں گا، اور مبض روایات میں یوں بھی ہے کہا گر مجھے کسی النہ بیزوں کی حرمت کا مطالب ہو جہنیں النہ تعالیٰ بات کی دعوت دیں گے جس میں ان جیڑوں کی حرمت کا مطالب ہو جہنیں النہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بات کی دعوت دیں گے جس میں ان جیڑوں کی حرمت کا مطالب ہو جہنیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

صدیبیدی قیام توفر مالیالیکن و بال پان بهت ہی کم بھا بھزات صحابیہ نے عرض کیا 
پارسول اللہ ایہاں تو پان نہیں ہے نہ وضو کرسکتے ہیں نہینے کا انتظام ہے بس بہی بھوڑا 
ساپانی ہے جو آپ کے بیالے میں ہے . آپ نے اپنا دستِ مبارک اسس پیالہ میں رکھ دیا 
آپ کی مبارک انگیوں سے پانی کے چٹھے جاری ہوگئے . راوی حدیث محضرت جابر رضی اللہ 
تعالے عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے پانی پیا، وضو کیا کسی نے دریا فت کیا کہ آپ محضرات کی کتنی 
تعداد بھی تو محضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سوستھ اگر ایک لاکھ بھی ہوتے 
تووہ یانی سب کے لئے کا فی ہوجاتا .
تووہ یانی سب کے لئے کا فی ہوجاتا .

اور صنرت براربن عازب رضی الله تعالی عند نے فرمایا کر آیت کریم بی جوفتے کا فریسے آپ وگ اس سے فتح کم قرم رادیتے ، بی اور ہم بیعتِ رضوان کو فتح کا مصلات شار کہتے ہے جو صدیبیہ کے ایک کمنوئیں میں مقور اسابان تھا ہم نے سارا بانی کھینج کر استعمال کر لیا اور اسس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کو اس کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور اس کمنوئیں کے کنارے پر بیجھ گئے ۔ بھر فرمایا کر اس میں سے نکالا ہوا ایک طول بالی اور اس میں سے نکالا ہوا ایک طول بالی اور اس میں میں اینالعاب مبارک ڈال دیا اور ایک روایت میں سے کہ وضور فرمایا اور کمی کی اور اسس کنویں میں بانی ڈالا ۔ بھر اور ایک روایت میں سے کہ وضور فرمایا اور کمی کی اور اسس کنویں میں بانی ڈالا ۔ بھر اور ایک روایت میں بیانی ڈالا ۔ بھر

فرمایا اسے کچھ دیر چھوڑ دو ، کچھ دیر کے بعد اس یں سے پانی بینا سنسر وع کیا اور تمام ماخرین المینے سوار لیوں سمیت سیراب ہوگئے ، اس یں اختلاف کی بات نہیں ہے بچ دہ سوسے او پر جو افراد سفتان کو بعض صحابہ نے بندر ہ سوبتا دیا اور بعض نے چو دہ سوبتا دیا کسر کا اعتبار نہیں کیا اور اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ پیالہ میں دست مبادک رکھنے سے چشمے جاری ہو گئے اور کنو تیں میں بھی آپ نے لعاب مبارک ڈال دیا ، جب انخصرت سلی اللہ علیہ و لم فرمالیا تو قریش کہ تے یعے بعد دیگرے بُدیل بن ورقار اور کرز بن سے صف اور میس بن علقم اور عروہ بن سعو ذیقتی کو آنخصرت سی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں بھیجا آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے آگے ، میں لڑائی لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے ۔

حضات صحابہ کی محبت اور جانثاری اعروہ بن سعود صاصر خدمت ہوئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا بصرات میں

كى مجتن اورجا نتادى دىكى كراتنهى بهلى رهكير، ريول الدُّصلى الدُّعليه ولم وصُور مراست تقويج پانى آپ كے اعضاء سے جُدا ہونا حضاتِ صحابُ اسے گرف نظیم اور فرراً ہى اچنے اعتوں ہیں ہے ہے ہے، جب آپ ناک كى ديزسش ڈاليے تقے اسے بھى جلدى سے اپنے اعتوں ہیں ہے بہتے ہے اور آپ كااگركون بال گرتا تھا تو اسے بھى گرف سے پہلے ہى اُچک پلتے ہے۔

عروہ بن سعود تقفی نے واپس ہوکر قریش مکتسے کہاکہ دیکھویں کئی بارکسری قیصر اور نجاشی کے پاس گیا ہوں (بہتینوں بادشاہ سے) ہیں نے کسی بادشاہ کے ایسے فرالبراد بنہیں دیکھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھی ہیں اگر تم نے جنگ کی تو یہ لوگ کمجمی بھی انہیں تنہا نہیں چھوٹریں گے اب دیکھ لو تنہاری کیا لئے ہے واس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے صفرت عمرین خطائے سے فرمایا کرتم محمد معظم جا قومان قریش کو بتادہ کہ ہم جنگ کو سے کے بین اسے بصفرت عمرین خطائے سے فرمایا کرتم محمد معذرت مون اللہ تعالی معدرت میں ان کا کتنا بڑا دیمن ہوں اور میرے قبیل بنی مدی میں بیش کردی کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں ان کا کتنا بڑا دیمن ہوں اور میرے قبیل بنی مدی میں

سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں ہومیری صفاطت کرسکیں میں آپ کو رائے دیتا ہوں کرآپ عتمان بن عفالًا كو بھیج دیں . قریش کے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ معزز ہیں . بینا پخہ آپ فيحضرت عثمان بن عفّان رضى الله رتعالے عنه كوالوسفيان اور ديگراشراب قريش كے ياس بطور بنائندہ بھیج دیا تاکہ وہ قریش کو بتادیں کہ آپ جنگ کے امادے سے تشریف ہی لائے بلكصرف ببيت التذكى زيارت كمصيلتة تشريب لائته ہيں ۔ جب حنرت عثمان چى اللہ تعلط عذنے قربیشس مکہ کو پیغام پہنچا دیا تواہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ بان ماسنے کو تيارنهي كم محدرسول الله صلى الله تعلي عليه ولم كومكة مين داخل مون كي اجازت دي، البتهتم جابو توطواف كرسكته موانبون نيجاب دياكه بين تنهاطواف نهبي كرسكتارموالية صلی الشرعلیہ و لم طواف کریں گے تو میں بھی کروں گا حصرت عثمانات کو قریش مکہ نے روک لیاا درا دهررسول الله صلی الله علیه ولم کوینجبر بهنج گئی که حضرت عثمان گوقتل کریاگیا ہے بیعبت بین ان کاواقعم اجب پنجر پہنجی توآٹ نے فرمایاکہ ابہم توہباں بیعبت بین سے بیاں کا واقعہ سے نہیں ہیں گے جب تک قریش سے جنگ ز کر بی جائے بیچونکہ بظاہر *جنگ رڈنے* کی فضا بن گئی تقی اس بیئے رسول الٹھ صلی اللہ ملیرو لم نے حضراتِ صحابہ سے بیعت لینی سشر دع کی اور ایک شخف کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب فاس بان بربعت كرلى كم مم مم كرجنگ بي ساعة دي كاور راه فرار اختیار نذكری كے بھزت عثمان رضی الله عندی تو تكر مكتم معظم كے بوتے تخے اس لئے انخصرت صلى الشعليه والم في صنون عثمان رضى الشرعنه كي طرف معين وي ببيت كرلى الين ايك لفظ كودوسرك المخرس ملاياا در فرماياكريبيت عثمان كى طرف سے ب ريه بيت ايك درخت كينيح مول محى جومقام حديبيي عقااوراسس كے بارے بس أيت كريم لَقَدُ رَضِي اللهُ عَنِ المُعُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ازل بولُ اس الخاس بيعت كانام بيعت الرضوان معروف ، موكبا اوربيعت كيف والول كواصحاب التنجره كهاجلن لكارشجره عربي من درخت كوكت أي). اس کے بعد علوم ہواکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط۔

لیکن اسس خبر کی وجہ سے جو حصارتِ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کی اس کا تواہ بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ کی رصا مندی کا تمغہ بھی نصیب ہوگیا جس کا قرآن میں اعلان ہوگیا جورہتی دنیا تک برابر پڑھا جاتا رہے گا۔

اس کے بعدقریش نے سہبل بن عمر وکوگفتگو کرنے کے سلے بھیجا اور بول کہا کھستد علیات اس کے باس جاق اور ان سے لیے گفتگو کر ولکین سلے بین اسس سال عمرہ کرنے کی بات نہ آئے اگر ہم اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں توعرب بی ہماری بدنای ہوگ اور اہل عرب یوں کہیں گے کہ دکھ وقع تد دسول الشی الشیطیہ ولم می اپنی توت اور زور سے مکت میں داخل ہوگئے سہبل بن عمرو نے ضومتِ عالی میں حاضر ہو کہ کم گفتگو کی بھر آپس میں ملے کی مشیطیں سے ہوگئی آئے وانشا رالتہ عنقریب ذکر کی جائیں گی۔

صل و بربی کانتن اورمندرج بشرالط صحیح بخاری مائی اورمی اور می اور می اورمندر حیث الم است کی می الله می

الصحيح بخارى دباب الشروط في الجهاد) مكس ج ا وراجع معالم التنزيل هوا ج م تا مساس )

#### نهاس كوهجى منظور فرماليا . كماذكره النووى)

البرايد والنهاية مرااج مهين على نامر كامتن بونقل كياب وه ذيل ين درج ب فلذا ماصالح عليه محسمة دبن عبدالله سهيل بن عمر وااصطلا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين بأمن فيهن الناس عشو سنين بأمن فيهن الناس عشو سنين بأمن فيهن الناس ويكف بعضه حون بعض وعلى انه من أتى محمد امن قريش بغيراذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريناً ممن مع محسد لمريد وه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة او انه لا اسلال و لا اغلال وانه من احب ان يدخل في عقد في مد وعهد هذك في هذا و انتك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينامكة ، وإنه فيه و انتك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينامكة ، وإنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها شلا تأمعك سلاح الراكب السيوف ف القرب لا تدخلها بعيرها.

ترجیم : یه وه ملح نامه ہے جس کی مستند بن عبداللہ نے ہیں بن عمروسے کے کان باتوں پر صلح کی گئی ۔

- ا. دسلسسال مک آپس میں جنگ نہیں کریں گئ ان دسسسالوں میں لوگ امن وا مان سے دیکے دہیں گئے .
- ۲ قریش میں سے ویخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محد علیالتلام کے پاس آجائے گا اسے دالیس کرنا ہوگا ۔
- ۳. اور محت معلیانسلام کے سابھیوں ہیں سے بوشخص قریش کے پاس آ جائے گا وہ اسے واپس بنہیں کریں گے۔
- ۲. اور ایک یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان گھٹری بندرہے گ ربعنی آپس بی جنگ درکی ایس کے اور بعض معزل مندر کے در اواق والی بات کو گھٹری کی طرح با ندھ کر ڈال دیں گے اور بعض معزل

نے گھڑی بندر کھنے کا مینی بتایا ہے کرجو کچھ ہم نے سلح کی ہے یہ سپتے دل سے ہے دل گھڑوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اپندا ہماری کی تھڑی نہ کھلے گئ اور کوئی فرنتِ دھو کہ یا خیانت کا کام نزرے گا .

- ۵. نه کونی ظاهری طور پر بچیری کرے گااور نه خیانت کے طور پکسی کو تنکیف دے گا ( ظاہر ادر باطن کے اعتبار سے ہر شرط کی یا بندی کی جائے گی .)
- 4 اور حِبِّعُص محمدٌ عليدالسّلام كساعة كون معابده اورمعا قده كرنا چله وه كرسكتلهد.
  - > \_ اورجوجاعت قريش سے كوئى معاہدہ ومعاقدہ كرنا چاہے اسے اس كاافتيار ہے .
    - ٨ . آب اس سال والس بوجا بين مكم معظم بي داخل زبول .
- 9- اور آئنده سال اپنے صحابہؓ کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس وقت کر معظمین دال ہموں اور صرف تین دن رہیں ۔
- ۱۰ اس وقت جب عمره کے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ مختصر سے ہتھیار ہوں جنہیں افر ساتھ مختصر سے ہتھیار ہوں جنہیں افر ساتھ لے کرچیا ہے ۔ ساتھ لے کرچیا ہے داخل ہو سکیں گے۔

جب یشطیر کھی گئیں توسنہ طفہ الا کے مطاباتی بنوخزا عدف اعلان کر دیا کہ ہم محدر کول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ میں اور بنو کمر نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش کے عہد میں ہیں اور بنو کمر نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش کے عہد میں ہیں دی ہو یہ معاہدہ فیج مکہ کا سبب بن گیا کیو کہ قریش مکہ نے بنو کمر کی مدد کر دی جب بنوخزا عرب ان کی جنگ جیمٹری ) معاہدہ کی ہو شرطیں اوپر ندکور ہوئیں ان میں سے تعبی محتاج بخاری میں اور بعض سن الی داؤد میں بھی مروی ہیں ۔

مصرت عمر كاترة واورسوال وجواب المصرت عرصى الله تعالى عند كوبعن شرطون الله معادلة من الله الله الله الله الله الله

علیه ولم کی ضدمت بین است اور عرض کیا یارسول الله کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا قریش مکه باطل پر نہیں ہیں ؟ آج نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور دہ باطل پر ہیں ! بھرسوال کیا، کیا ہمار مقتولین جنّت میں نہیں ہیں اور کیا ان کے فقتولین دوزخ میں نہیں ہیں ؟ آج نے فرمایا

الصحيح بخارى بابالشروط في الجهاد صلاح وراجع معالم التنزيل طا والمعناج م

الصحيح سلم هذاج الصحيح بخارى ف

لوگ ذیح اورطق والاکام کرگزری تو آپ با برتشریین ہے جاکسی سے بات کئے بغیرا بینے اونٹوں کو ذیح فرمادیں اور بال مونڈ نے والے کو بلاکرا پینے سر کے بال منڈ وادیں ، آپ باہر تشریین لائے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیجھا کہ آپ بدایا ذیح فرمائیے ایس اور ایک و میں اور ایک و میں اور ایک و میں اور ایک و میں کا مرمونڈ نے گر دیا اور ایک و میں کا مرمونڈ نے گے لیے ا

حضرت ابوب اوران كرسا تفيوك واقعه إده جورسول الله صلى الله عليه ولم في المعتبر المران كرسا تفيوك واقعه المربيا عاكر المربكة بس سير وشخص

الم يخيم مواج المصحع بخارى صري

ابوبھیٹرکے پاس پہنچ جاتا یہاں تک کہ داں ہے سمندر کے کنارے ایک جاعت اکھی ہوگئ قرش کا جو بھی قافلہ سے آئے میں کہ وال سے سروک پینے اور قافلہ کے آ دمیوں کو قل کرنے ہے ادران سے اموال جھین پینے بخے جب بہ صورت حال سامنے آئی قرقر لیش کرتے دسول اللہ حالیہ علیہ ولم کے پاس بینام بھیجا کہ آپ ان توگوں کو بلالیں ا در اب ہم اس شرط کو دالیس لینے ہیں کہ ہما داکو دن شخص آپ کے پاس جائے گا تو اسے والیس کرنا ہوگا، جو بھی نحص ہم ہی سے آپ کے پاس جائے گا تو اسے والیس کرنا ہوگا، جو بھی نحص ہم ہی سے آپ کے پاس جائے گا اسے واپس کرنے والیس کرنا ہوگی اس پر رسول اللہ مسی استرائے کہ اس پر رسول اللہ مسی استرائے کہ دیا کہ واپس آ جا ہیں گیا ہے۔

رسول الشرطی الله تعالی علیه و کم نے اوبھیر کے نام خطا کھددیاکہ مدینہ منورہ اُ جائیں جب گرامی نامر بہنجا تو وہ سیاق موت میں بھتے ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کامکتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا حضرت او جندل نے انہیں دفن کر دیا اور وہاں ایک سجد بنا دی بھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حاصر ہوگئے اور بہا برومیں رہتے رہے تی کر حضرت عمرضی اللہ تعالے عنے کے زمانہ میں شام کی طرف چلے اور وہیں جہادمیں شہد ہوگئے ہے۔

صلح حدیبیدی مذکورہ تفصیل کے بعداب آیاتِ بالاکا ترجمہ دوبارہ پڑھ نیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخبری ہےا در رسول الشّرصلی الشّرعلیہ و کم کی اگلی بچھپی تمام نفزشوں کی معانی کا اور تکمیل نعمت کا اورصرا کیستقیم پرحلانے کا اور نصرِعزیز کا اعلان ہے۔

دیمانیوں کی بدگائی اضام استری جمه ما ۱۹ یں ہے کہ انتخفرت ملی الشرطیرة کم این دیمانیوں نے دیمانیوں کے مدید والے سال مدید منورہ کے اس دیمانوں یہ منادی کوادی کہ مم عمرہ کے لئے روانہ ہورہ ہے ہیں مقصدیہ تھا کہ یہ لوگ بھی عمرہ کرلیں اور قریش کی طرف سے کوئی جنگ کی صورت بیدا ہوجائے باوہ بیت الشرسے راکئے مگیں توان سے خرف کیا جائے ایٹ نے عمرہ کا احرام با ندھاا در ہدی بھی ساتھ لی تا کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ جنگ کے ادادہ سے روانہ نہیں ہوئے اس وقت ایک بڑی جاعت آپ

له معی بخاری منت ، ملت ج ا که نتح الباری ملت ج ۵

۵٠

کے ساتھ روانہ ہوگئ (جن کی تعداد چو دہ سویاس سے کچھ زیادہ تھتی) اس موقع پر دہیات میں رہے والوں میں سے بہت ہے لوگ بیچھے رہ گئے اور آپ کے سابھ سفریس نہ گئے۔ انجی رسول التُدصلي التُدتعالي عليه ولم مديبة منوره واليس نهيس يهنج يقط كم التُدتعا لانفران الوكوں كے بارسے ميں پہلے سے آھ كو خبردے دى اور فرما ياسكة فول كك المُ المُ خَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْوَابِ شَعَلَتْنَا أَمُوالْنَاوَاهُ لَوْنَا كُويِهِا يُول مِن عَصِرُوكَ بِيجِي كُر وسيئ كي حرب كى سفركت الله تعالى كومنطور دى وه شركت ندكرف كاعذربيان كريت موت یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل دعیال نے ہمیں شغول رکھا ہم ان کی ضرور ما یں سکے رہے (بیچے گھروں میں جھوڑنے کے لئے بھی کوئی نہ تھا) لنذاآی ہادے لئے اللہ ورخواست كرديجي كدوه جارى مغفرت فراوس بجب الخفرت سرورعالم مرسينه موره دابس تشريفي مي آئة تويد لوك ما صرفدمت بوكة اور الهول في سا غرز جان كاوسى عذر بیان کردیا کہمیں بال بحوں سے علق کام کاج کی شغولیتوں نے آپ کے ساتھ عالے مذویا۔ اب آب ہمارے لئے استغفار کردیں، اللہ علی شاند نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کروہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہ رہیے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے، لیعنی ان کا یہ کبناکہ ہمارا ٹٹرکیب ہونے کا ارا دہ تو تھالیکن گھر بارک مشغولیت کی و حبسسے نہ جا سکے اور یر کہنا کہ آپ ہمار سے سے استغفار کردیں یہ ان کی زبانی باتیں ہیں جو ان کے قسلبی جذبات اور اعتقادات کے خلاف ہیں مذان کاسٹسریک ہونے کا ارادہ تھا اور نہ استغفار کی ان کے نز د کیے کو بی میشیت ہے . یہ اللہ تعالیے پرایمان ہی نہیں لائے بھیر گناه اور تواب اور استغفار کی باتون کاکیاموقعے ہے ؟

پهران لوگون کوتنبید فرمان جوهبوش عذر خوابی اور حیله بازی کرین که اگرالله تعالی تههین کوئی صنرریانفع بهنچانا چاہے تو وہ کون ہے جوالله کی طرف سے آنے والے کسی فیصلہ کے بارے میں کچھ بھی ا فتبار رکھتا ہو . جب الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے ساتھ نہ جانے کھوت ساتھ جلنے کے ساتھ نہ جانے کھوت میں اگر الله تعالیٰ کی طرف سے صرر بہنچ جائے تو اسس کو کوئی بھی دفع نہیں کرسکتا .

01

بات وہ بنہیں ہے جوتم بطور معذرت بیش کررہے ہوا نظر تعالے کو تمہارے اعمال کی سب خبرہے تم تو سی حصے کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالے علیہ ولم اور ان کے ساتھی اہل ایمان ہوسفریں جارہے ہیں یہ بھبی بھی والیس بنہیں آئیں گے دشمن ان کو بانکا ختم کردیں گے دشمن ان کو بانکا ختم کردیں گے بیات تمہارے لئے شیطان نے مزیتن کردی اور تمہارے دلوں ہیں بیٹھ گئی اور تم نے فرا جال کرلیا کہ یہ لوگت کی راہ پر جارہے ہیں اگر کسی کے مبانے کا ادادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہ کرروک دیا کہ کہاں جارہے ہو ذرا انتظار کرو دیکھوان کا کہا ہوتا ہے ؟





رُسُولُ الله صِلِي الله تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ مِنْ الله تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ مِنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاللهُ

سیدالمرسلین خاتم النبیتین می الله تعالے علیہ وقم کے وہ مکاتیب ہو آپ نے اپنے زمانے کے شہور ملوک وسلاطین اورامراً ووزرار کو تکھے۔ عربی عبارت اور تراجم وتشریجات کے ساتھ



### - ar

## دِسْعَالِلْزَاتَّحُ إِلٰهِ ٓ جُهُمُ

غاتم البيتين سيدا لانبيار والمركين صلى الله عليه ولم نے دعوتِ اسلام كے لئے ہو ذرائع اختيار فرمائ عقران مي گرال قدرم كاتيب ارسال فرمان كاطرلقه هي تها. يروالانله آبي صلى الته عليه ولم في بادشا بهون اور مختلف علاقون كم أمراء كه نام ارسال فروا مص عف بنجائتي شاه حبشه اور سرفل شاه روم اوركسرى شاه فارس اور مقوض شاومصراس زمارة بين زياده معروف مقيح جنهي ابل عرب جانتے اور بهجانت محقد رسول الشرصلى الشرعلية ولم في مكاتيب ارسال فرماف كولا السين صحابه میں سے متعدد افراد کا نتخاب فرمایا اور ان کے ذریعہ کرامی نامے ارسال فرطئے. حافظ ابن القيم نے زاد المعاد ميں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صديبيسة تشريف لائة توبادشا بهون كوخطوط الكصاور جدا فرادكو ايك بي دن مين مختلف بادننا ہوں کی طرف روانہ فرما دیا ۔ یہ واقعہ محم سے چھ کا ہے جب آہے والا تا ارسال فرملف ملك. رجن مين شاه روم كه نام هي ايم تحوب عقا) توعرض كيا كباكم وه لوگ كونى خطاس وقت مك نهيں برشصة جب تك مهراكى بونى نه بور جنا بجراك نے جاندی کی ایک انگوکھی بنوالی ا در اسس کے نگیبنہ ہیں اینا اسم گرامی مُحَسَدُ کُ رُسُولُ الله كنده كرواليا- ايك سطريس مُحَسمَّدُ اورايك سطري لفظ رُسُولُ اورايك سطريس لفظ الله عا. آئي في مرتيار فرماكران مكاتيب كختم يروه بهرلكا دی جو بادشاہوں کے نام مکھے تھے .

آپ نے صحابہ میں سے صفرت عمر و بن امیضمری کو نجاشی شاہِ صبشہ کی طرف اور صفرت وجیتہ بن خلیفہ کلی گو مرف اور صفرت وجیتہ بن خلیفہ کو مرف اور صفرت ماطب من ابی بلتہ کو مقوقس شاہِ مصر کی طرف کو کسر کی شاہِ فاکسس کی طرف اور صفرت حاطب بن ابی بلتہ کو مقوقس شاہِ مصر کی طرف اور حضرت شاطب بن ابی بلتہ کو مقوقس شاہِ معاقبہ نامی کا اور حضرت شجاع بن و مہب الاسر شمی کو صارت بن شمرالفانی شاہِ بلقاء (یعنی علاقہ پنام)

کی طرف اور صفرت سلیط بن عُمْروکو موذه بن علی کی طرف بھیجا ۔ آمز الذکر بمیام کا صاحب اقتدار تھا۔ بعض اصحاب سیرنے کھا ہے کہ صفرت سلیط بن عُمْروکو ہو ذہ بن علی اور ثمامة ابن اثمال دونوں کی طرف رواز فرمایا تھا۔ یہ دونوں فبیلہ بنی صنیف کے سردار اور صاحب اقتدار تھے۔ نیز مصفرت عروب عاص کو کرے ہیں جیفراور عقبہ کی طرف مبحوث فرمایا ہو عمان میں صاحب اقتدار تھے بحضرت علام بن المحضری کو منذر بن ساوی ملک البحرین کی طرف ۔ یہ صفرات گرامی نامے لے کرگئے۔ نہایت نوسش مندی کے ساتھ واسطہ یا کی طرف ۔ یہ صفرات گرامی نامے لے کرگئے۔ نہایت نوسش مندی کے ساتھ واسطہ یا بلاواسطہ اپنے اپنے مکتوب الیہ کو آپ کا والا نام بہنجا دیا ، اور بعض صفرات نے صوف خطہی نہیں بہنجا یا بلکہ بڑی ہم شہر سے والی نہیں ، جن توگوں کے نام گرامی تا ارسال کی دعوت فرائے سے اسلام قبول کر لیا اور بعض نے کی الاعلان تکذیب کی اور والا نامہ کی ہے ادبی کی اور والا نامہ کی ہے ۔

بهرحال رسول الشّرصلى الشّرعلية ولم في بلاغ مبين مين كون كوتا بهى بنبي فرماني اورامّت كويد بتادياكه جيد حال الم المجمم وزبان مسيح كى طرف دعوت دى جاتى مياسي طرح قلم اوركا غذا و رخطوط كه ذريعه دعوت كاكام موقع بهموقع كرسة رمينا چاسية .

آج کُل تودعوت توبیع کابہت بڑا میدان ہے سارے ملم بن مرحظم میں شرخظم میں شرخ گا تودعوت توبیع کابہت بڑا میدان ہے سارے ملم بی شرخ باہرامکان کو شش دعوت اسلام کے لئے ترچ کردینے کی ضرورت کے لیا جائے تو لوگ بیاسے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور حق واضح کیا جائے تو انشا رائٹ تعلیے اسلام قبول کریں گے۔ خاص کر نصاری کو اجتماعی اور انفرادی طور پر دعوت دیں جائے اور جاعتوں کو تھی ۔ یہ بر دعوت دیں جائے اور جاعتوں کو تھی ۔ یہ لوگ برانی مکیر بہٹ رسمے ہیں۔ مال باب کے بارسے میں یوں جانے سے کہ وہ عیمانی میں اور بادریول نے اپنی دنیا چلانے کے سائے انہیں دھوکر دے سے توخود تھی عیسائی ہیں اور بادریول نے اپنی دنیا چلانے کے سائے انہیں دھوکر دے

رکھاہے۔ نصاری کی جونی پودکل رہی ہے تھیقت میں وہ کسی دین پرنہیں ہیں یسی روائے کی وجہ سے اور کوئی دوسراوین سلمنے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہیں کہتے کہ ہم نصاری بہیں ہیں مسلمان دین تی بعنی اسلام پیش کریں قرآن کا اعجاز بتا تیں حضور اقدال صلی اللہ علیہ و کم کی حیات مبارکہ اور آپ کے اخلاق عالیہ اور آواب سامیہ اور آپ کی بیش کر دہ جامع شریعت پیش کریں اور جنت و دوزخ کی تفصیلات اور آپ کی بیشس کر دہ جامع شریعت پیش کریں اور جنت و دوزخ کی تفصیلات بتائیں اور یہ بھی بھی آئیں کہ اللہ تعالے کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر بنائیں ہے اور یہ بھی بھی تیں کہ اسلام تعالی کے اور یہ بھی بھی کی اور تی کہ بیادری کوگ اتو ار کے دن چرچ میں المین کی جائے کا جبل پاسے گا اور یہ بھی بتائیں کہ پا دری کوگ اتو ار کے دن چرچ میں بلاکر صاصری کی گا ور ایسے کوئی انسان بخش دے۔ پا در یوں کوگناہ معان کرنے نافر مائی تو ہو اللہ کی اور اُسے کوئی انسان بخش دے۔ پا در یوں کوگناہ معان کرنے کا اختیار کہاں سے مل گیا قرآن مجی میں فرمایا ہے :

وَمَنْ يَكَغُفِرُ الدُّنَّاكُوبَ إِلَّاللَّهُ و (٣٥:١٣٥)

ترجمه: الشرك سواكنا مول كوكون معاف كري كا.

یہ باتیں نصاری کو اور ان کے بچوں کو اسکولوں ، کالجوں ہیں اچھی طرح تھے آئیں .

انشاراں ٹرتعالیٰ وہ ہوق در ہوق اسلام ہیں داخل ہوں گے . و باللہ المتوفیق .

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے ترجہ کے ساتھ بیش کتے جاتے ہیں .

ان کو فور سے بڑھیں اور ان مصابین کو غیر سلمین کے وزراء ، رؤساء اور امراء کے ان کوفور سے بڑھیں کہ یہ آپ کی آخرت کی خیر خواہی کے لئے لکھا جا رہا ہے .

و باللہ المتوفیق .



# والانامه بب من نجالتی مناه صبیشه

رسول التترصتى التترتعالے عليه ولم نے جوم کا تیب مبارکه اسس زما نہے سنهور بادشا مول كو بي يح عقر ال بي سجائ شاه حبشه كے نام بھي حوب كرامي ارسال فروايا تقا عبياكه يبط گذريج كاسيات و حبشه ايك زم دل بادشاه تقا قريش مكته كي ا يذارسانيول كى وجهس جو تصارت صحابة عبشه كو بجرت كركف عقران كوبرا ما كےساتھاس نے مگد دی اور قریشِ مکہ جب ہدیے اور تحفے لے کر عبشہ پہنچے اور حضرا مہا بریخ کو واپس کرنے کی درخواست کی تو نجائے نے درخواست رد کر دی تھی . مها جرینِ حبشهٔ ابھی تک حبشہ ہی میں سکتے کہ رسول اللہ صلّی اللّٰہ تعالیٰے علیہ وسلّم کا والانام اسك ياس ببنج كياجي حضرت عمروبن أمية صمري في كركي تقديق حضرت عمروبن أمية ضمرئ فاصحم بثاه صبشه كورسول الشصلي الشعليه وستمكا والانام بہنچادیا اور اسس کے درباریں خوداس سے مخاطب ہوئے . ووا مے بادشاہ اِمیرے ذمیری کی تبلیغ ہے اور آپ کے ذمیری کی سمات ہے۔ کوئی سنبہی کر گذشتہ دنوں سے ہم براتب کی شفقت اور محبت كايه حال بهے كدكويا آب اور سم ايك ہى ہيں اور سم كو تھى آپ پراس قدر اعتبار ہے کہم آپ کوکسی طرح اپنی جاعت سے علیحہ ہیں سمجھتے ہم نے جس مجلائ کی امید آپ سے کی کامیاب ہوئے اور جس خطرہ کا بھی اندلشدكيا بهيشداس سعد يخوف ومامون رسع بحضرت آدم علايصلاة والسلام كى ولادت ہمارى طرف سے آپ برجہتے قطعی ہے۔ لیعنی جس

قادرُطِلق نے تصرِت آدم کو بغیروالدین کے ٹی سے پیداکر دیااس نے صرِت عیسی علیالت الله والت الام کو بغیر باب کے بطین ما درسے پیدا کیا۔ إِنَّ مُثَلَّ عِیْسِی عِنْدَ اللهِ جَامَتُ لِا اُدَعَ خَلَقَ اللهِ صِنْ تُدَابٍ

ثُمَّقَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ وَ (٣: ٥٩)

ترجمة بیشک الله کے زدیک علینی (علیالسّلام) کی مثال آدم (علیالسّلام) کی طرح ہے کہ آپ نے انہیں مٹی سے پیاکیااور بھی حکم دیا تو وہ عالم وجود میں آگئے "
ہمارے اور آپ کے درمیان انجیل وہ شاہد ہے جس کی شہادت
کہمی مردود نہیں ہوگئی .اس نبی محدصلی اللّٰہ علیہ و کم "کی بیروی مینے یو

بركت كاوروداورفضيلت وبزرگى كاحصولىم

بادشاہ! اگرآپ نے محد صلی اللہ کا اتباع نہ کیا تو اسس نبی اقبی کا انگا آب کے سلے اسی طرح باعث وبال نابت ہوگا بیس طرح بہود کے تی میں محضرت عینی علیالصلاٰۃ والسلام کا انگار ثابت ہوا بیری طرح رسول اکم صلی اللہ علیہ و کم کی جا نب سے بعض عجد دیگرانتخاص مختلف بادشا ہوں کے نام دعوتِ اسلام کے سلے قاصد بن کرگے ہیں مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ و کم کو جو امید آپ کی ذات سے وابستہ سے دوسروں سے ایسی امید نہیں ہے اور جس بات کا ان سے اندیشہ ہے آپ سے اس کے بارے ہیں پورا اطمینان ہے کہ آپ اپنے اور اپنے فدل کے درمیان گذشتہ طاعات اور آپندہ کے ابر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ؟

اصحمہ نے حضرت عمر و کی میں اور برجہ تقریر کوسنا اور ان کی دلیرانہ صبحت کی داددیتے ہوئے کاسس طرح جواب دیا ۔

"عمرو! بخدا میں گواہی دیتا ہوں کو محمد صلی اللہ علیہ ولم اللہ تعاسلے وہی برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی آمد کا اہل کتاب انتظار کررہے ہیں ۔ بیٹسک مصرت موسی علیالصلاۃ والسّلام کا دا کب حیار تحضرت میسی علیالسّلام کبشارت دیناظیک اس طرح ہے جیسا کر صند عیلی علیا تصنوۃ واستام نے داکی جَمَدُ محقہ صلی الشعلیہ و لم کی بشارت دی ہے۔ دونوں میں سربروفرق نہیں اور اسس بارے میں میرے لئے مشاہدہ اور خبردونوں برابر ہیں " یعنی اگر چیس نے جالی جہاں اراسے انھیں منور نہیں کیں کی صالا سن کر مجھ کوان کے نبی ہونے کا یقین ہے ۔
اصحہ نے صفرت عمروین اُمیہ سے نام مبارک ہاتھ میں ہے کر تعظیماً اُنکھوں سے اصحہ نے صفرت عمروین اُمیہ سے نام مبارک ہاتھ میں ہے کر تعظیماً اُنکھوں سے دکایا اور مرزیر شریات و اعزازی خاطر تحذیث سے اُن آیا اور ترجان کو مبلاکر

#### والانام كامتن

نامرُ مبارك ريش صفح كاعكم ديا.

«من محمد مرسول الله الى النجاشى ملك الحبشة سلام الت فان احمد اليك الله النه الدى لا الله الاهوالملك القدوس الملام المؤمن المهيمن و اشهد ان عيسلى بن مريم روح الله و كلمت ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فجملت بعيسى خلق هالله من روحه ونفخه كما خلق ادم ربيده و انى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته و ان سبعنى و تومن بالذى جنت به فانى رسول الله و انى ادعوك و جنودك الى الله عزوج لله وقد بلغت و نصحت فا قبلو الصيحتى والسلام على من التبع الهدى ...

ترجہ: یخطالت کے رسول محترصلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبیشہ کے بادشاہ کے نام '' نو باسلامت رہے میں تجھ کو اس خداکی حدسناتا ہوں جو معبود میت میں کی کا ماک سے برگزیدہ ہے سلام ہے،

جائے بناہ ہے، گہبان ہے اوراس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عبیلی بن مریم علیالصلوۃ والسلام اللہ کی دوح اوراس کا کلمہ ہیں جس کو اسس نے مریم بتول طیبہ پاک دامن میں القاء کیا ؟

" اللہ نے ہی الن کو اپنی روح سے پیالیا اوراس کو صفرت مرتم ہیں بچونک دیا جیسا کو اس نے صفرت آدم علیالسلام کو اپنے بدِ قدرت سے بنایا ۔ اب میں بخد کو فدائے وصدہ لا شریک لؤا وراس کی اطاعت مودت ومجت کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کو قومیری پیروی کرسے اور جو اللہ کا پیغام ہیں لے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کو تومیری پیروی کرسے اور تجواللہ کا پیغام ہیں لے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کو تومیری پیروی کرسے اور تبریہ کے کہ کو اور نظر کے اور سے اور سلام اس پر جو ہالیت کا پیرو ہو ؟

کہ اس کو قبول کرسے اور سلام اس پر جو ہالیت کا پیرو ہو ؟

اصحہ نام مبادک کو میں جا بہ اور متا تر ہوتا جا تھے پر اسلام کی بیعت کی اور سفوق میں نام مبادک کو بوسہ دے کرسر پر رکھ لیا۔ اور حضرت جعفر طیاڑ کو دربار میں بلاکا سلام کے جواب ہیں حدید ذیل معروضہ کھا ۔

نام مبادک کے جواب ہیں حدید ذیل معروضہ کھا ۔

نقل محتوب اصحمه نجانتی شاه مبشه

"الى محمة السلام عليك يانبى الله عليه وسلم من النجاضى اصحمة السلام عليك يانبى الله من الله وجمة الله وبركاته الذى لا إله الآهو المذى هدانى للاسلام و اما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيماذ كرت من امرعيلى عليه الصلوة و السلام فورب السماء و الارض العيسلى عليه الصلوة و السلام لا يزيد على ماذ كرت ثفروقا له عليه الصلوة و السلام لا يزيد على ماذ كرت ثفروقا له له قال في القاموس التفروق بالضم قمع التمرة أوما يلتزق به قمعها حماد يقوم الله ثفروق شيئ و ماله ثفروق شيئ و

وقدعرفناما بعثت به اليناوقد قربناابن عمك واصحاب فاشهدانك رسول اللهصادقامصدقا وقدما بعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على بدلا لله دب العلمين وقىد بعثت اليك ابني يانبي الله وان شئت اتبتك بنفسم والسلامعليك ورحمة الله وبركاته " ترجم: اصحم نجاستی کی جانب سے محدرسول الله صلی الله علیہ و کم کے نام ا "اعالله كنى إسلامتى موآب براورالله كى رحمت ،الله كے سوا كو في معبود نہيں ،حس نے مجھے اسلام كاراب تنه بتايا. اما بعد . اے اللہ کے رسول المجھے آپ کے محتوب گرامی کی زیارت کا شرف عال ہوا. آپ نے حضرت عیسی علیہ السّلام کے تعلق جو کھے تحریر فرمایا سے بیں رب الشماء والارض كي مسم كهاكركها مول كرحضرت عيسلى عليه السلام اس زیادہ کچھنہیں ہیں. ہم نے ان تمام باتوں کو اچھی طرح تھے لیا جوآئے نے ہم کک بہنجائیں۔ آیے کے چھاکے بیٹے اور ان کے رفقار ہمار مے قترب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں آپ کے سلسلة بعت مين داخل موكبا اورآب كے چيرے عبان كے اتح مراسد رت العالمين كے لئے بيت كرلى اور اسلام قبول كرليا . يا نبى الله بي آپ کی خدمت میں ایہ بیٹے کو بھیجتا ہوں اگرآپ کا حکم ہوگا تو میں تودى ماصر الوجاول كا "والسلام عليك ورحدة الله وبركاته. سیرت نگاروں نے بیان کیاہے کہ نجائتی جب حضرت حجفر خکے ہاتھ زم شرف باسلام ہوگیا توشدہ شدہ بیخبرا ہل عبش میں بھیل گئی۔ اہل عبش کوریسخت ناگوار ہوا اورانهوں نے بنجاستی کے مقابلہ کی تیاری شسر دع کر دی اور بنجاستی کے سامنے مطاہرہ كركے اس كےخلاف اظهارِ نارافنگى كيا . نجاشى نے جب اہلِ مك كے يتيور ديكھے تو*سب سے پہلے حضرت جعفر ہے کو* بلایاا وران کوحکم دیا کہ می*ں نے تمہارے لئے ش*تیوں

کاایک بیرا تیارکیا ہے۔ معاملہ نازک ہے نہ معلوم قوم میرے ساتھ کس مدیک مخالفت کرے اس سلے تم تمام مہا جرین کوان شیسوں میں سوار کرکے موقعہ کے منتظر رہو .
اگر خدانے مجھے کو کامیاب کیا تو تم امن و امان سے بھر مبشر میں قیام کرنا اوراگر خانخواست معاملہ نے دوسری صورت اختیار کرلی تو فور اُتم یہاں سے فزار ہو جانا ۔ اصحمہ الماؤل کا یہ انتظام کر کے اپنی حفاظت کی طرف متوجہ ہوا اور ایک عجیب حیار کام میں لایا ۔
اس نے ایک پرجیر بریہ کھا ؛

" میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور محدصتی الشرعلیہ ہوم اس کے بند سے اور رسول ہیں بنیزگواہی دیتا ہوں کھیسئی بن بریم علیار مصلوۃ والسّلام خدا کے بند سے اور اسس کے رسول ہیں اور اس کی روح اور کلہ ہیں کہ جس کو خداوند تعالے نے مریم (علیہ السّلام) کی طرف القاء کیا " اس نے یہ کھوکرا پنی پوسٹین کے پنچ سے بہنے کے پاس چھیالیا اور اس کے بعد ورباد منعقد کیا ۔ تمام اہلِ جبش کوصف ورصف کھڑا کیا اور بھران کے سامنے کھڑے ہوکر سوالاست کئے ۔

المحمه: ابلِحبش إكياتم مجھ كوتمام حبشر مي اسس عظيم الشان منصب كاستحق نہيں سيمجھ حب پرمي فائز ہوں ؟

ابلِ جبشه: بے شک ہم صرف تجھ کوہی اس منصب کا اہل ہمجھتے ہیں ۔ اصحمہ: تم نے میری سیرت و عادات کو اسپنے اور حکومت کے حق میں کیسا پایا ؟ اہلِ جبشہ: بہترین پایا ۔

اصحمہ: پھریہ شوروشغب کیساہے؟ اہلِ جبشہ: ہم نے سُناہیے کہ تو کئے ندہہ بسیسوی ترک کر دیا اور تو محضرت عیسٰی کو خلاکا

> اصمه: تم صرت عيسى كين على كياعقيده ركهة بوج الم مبشه: وه خداك بيل بين .

اصحمه نے اپنا ای تحسینے پرر کھا اور کہا کہ اس سے یعن جو کچھ برہے میں لکھا ہے " زیادہ حضرت عیسائی نے اور کوئی تعلیم نہیں دی .

المرصش في اس جلسه ابني ألا تياسم كم كرمنا لف مظاهر وترك كرديا.

تحفر مملكت حبش مي محفوظ بع وتيمن اس مملكت تك نهي بهنج كا.

سیرت کی کتابول بین بدهی مذکورسے که اصحب نے بینے اور سابط ہمرا بیوں کو خدمت افکاری کے لئے رواندگیا.

کو خدمت افکدس صاحب رسالت صلی الشرعلیہ وہم بین عاضری کے لئے رواندگیا.

لیکن وہ تمام کشتیال جن بین ان کے ہمرا ہی سوار سکے دریا کی طغیانی سے غرق ہوگئیں ان بی سے ابک متنفس بھی نہ بی سکا۔ گرتھ نرت محرفو بن اُمیہ جس سنی ماصر ہو کراصحہ کا وہ صحبے سلامت رہی اور انہوں نے بخیرونو نی در بار رسالت بین عاصر ہو کراصحہ کا مخردہ سخط بیش کیا اور تمام واقعات گوسش گزار کئے۔ نیز اصحبہ کے مسلمان ہوئے کا مخردہ سنایا۔ اصحبہ کے قبولِ اسلام کے بعد مخورے ہی عرصہ بین اہل جیشہ کا بیشتر صدم من نام کا تذکرہ ہے وہ اس مضمون کے تم پر ار اسے۔

## درباررسالتي اصحيك نام دورسامكتوب

ابھی صنرت عمروبن اُمیة صنمرُی کو صبشہ سے والیس اَئے تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ دربار رسالت سے دوبارہ ان کو حبشہ جانے کا حکم ہوا۔ اس مرتبہ سفارت کا مقصد یہ تھاکہ صفرت جعفر ہ اور ان کے ہمرا ہی مہاجرین کو مدینہ منورہ واپس لا یا جائے اور ام جبیبہ بنت ابی سفیان سے آئے خضرت صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ نکاح کرنے کی مخرکی کی حالے۔

نبی اکرم صلی الشیعلیہ ولم کا ایک اور والا نام بھی ملتا ہے جو آہے نے اصحمہ کے

قبولِ اسلام بِراظهارطانبت اوراس كي خدمات كي حصله افزاني كے طور ريخر ريزمايا عقا اس نامرمبارك كامختصر ضمون درج ذيل بهه

بشعرالله الرخمين الرحرثيث

" امّابعد. فكانتك من الرقّة علينا منّا وكانّا من الشقية بكمنك لانالانرجومنك خيرًا الانلناه ولانخاف منك الاامناه وبالله التوفيق

شروع الله ك نام سے جور حمن ورحم سے . رد نوُنے ہمارے ساتھ حسنِ سلوک برتا اور ہم کو تجھ پراعتماد ہے . اس لئے کم ہم نے تجھ سے جس جیز کی امید کی وہ پوری ہوئی اور جس بات كاخوف كيااس سے مامون ومحفوظ رہے۔ اور توفق اللہ سى كے ہاتھ

اصحاب سيبر كننه بي كه اس نامرٌ مبارك كى تخريك كالشرف حضرت على بن البطالب كرم الشروج بدكونصيب بوا بخط كالمضمون تمام بوجانے كے بعداك فيابن مهراس بر تبت فرمانی اور صفرت عمروس امید نامهٔ مبارک نے کر بری و مجری سفرطے کرتے ہوئے مبشہ پہنچے۔اصحمہ ناہیں نہایت اعزاز واحترام کےساتھ مہان بنایا اور ان کی ہرقسم کی مدارات کی <sup>ایو</sup> ان کی ہرقسم کی مدارات کی انتہارہ نجاستی کی نمس از جنازہ

اصح پخاشی جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا، رسول الله صلی الله علیہ و کم نے اییخ صحابه کوان کی موت کی خبردی اوران کی غائبایه نماز جنازه پردهی جبیبا که صحیح بخاری و پیچیمسلم وغیره میں مذکورسے مسندا حمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلى الشرعليه وسلم في فرمايا:

«ان اخاكم النجاشي قدمان فاستغفرواله »

له عيون الاثر، السيرة الحلبيه، الروض الالف، رفع شان الحبشان للجلال السيوطي طبقات ابن سعد-

ترجمه به تمهار معانی نجائی کی موت برگی بهاس کے لئے استخفار کرو "
اورا مام ابوداؤد نے کتاب الجہادی باب قائم کیا ہے۔ باب فی النور شری عدند قبرالت بھید اور صفرت عالیۃ بھے روایت ہے کہ جب نجائتی کی موت ہوگئی تو ہم آبس میں اس کا تذکرہ کرتے ہے کہ اس کی قبر بر نورد کھائی دیتا ہے۔ مائلا ، صحیح سلم میں حضرت انس سے روایت ہے۔ مائلا ، صحیح سلم میں حضرت انس سے روایت ہے۔

أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشى والى كل جباديد عوهم الى الله ولميس بالنجاشى والى كل جباديد عوهم الى الله ولميس بالنجاشى الدى صلى عليه المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلو رسول الله صلى الله عليه ولم في كسرى اور تجاشى كوا وربه وابر كوخطوط كهم جن من انهي الله تعالى لله عليه ولم في كروت دى اوريه وه نجاشى نهي تحاجم كردو نجائشى به ولم في نما زجنازه برهى هى . اس معلم بور المه جس كردو نجائشى مقد بهلانجاشى الله عليه ولم في تقاجس في حضرات صمّاً بركوم بشهي قيام كردو نجائشى مقد و بهلانجائى اصحم نامى تقاجس في حضرات صمّاً بركوم بشهي قيام كرد كاموقع ديا تقاا و رصرت حفرطيا رائك اله تقريب عيت كرلى تقى اوراسلام قبول كرليا اورات في نياري ناز بينازه برهمى هى . يرفي هم كا واقع سهد على الله وراسلام قبول كرليا اورات في نياس كرليا اورات في نياري نيازه برهمى هى . يرفي هم كا واقع سهد -

## دُونسرانجاشي

اس کے بعد ہودوسرا بادشاہ جانشین ہوا۔ داس کا نقب بھی دیگرت ابان حبیشہ کی طرح سجائشی تھا)۔ آپ نے اس کو بھی دعوت اسلام کا خطا کھا تھا۔ جس کا صحیح سلمیں تذکرہ ہے۔ یہ خطا بھی حضرت عمرو بن اُ میہ ضمری کے گئے تھے۔ یہاں یہ ہوا شکال ہوتا ہے کہ بجائش اول حضرت جعفر بن ابی طالب کے باقد برسلمان ہوگیا مقاتوا سے دعوت اسلام کا خطا کیوں ارسال فرمایا ؟

یہ کوئی اہم اشکال نہیں ہے جمکن ہے کہ آپ کو خط تھے سے پہلے اس کے سلمان ہوئے کا بیتہ نہ جل ہوا ور یھی ہوسکتا ہے کہ ظاہری خطاب اس کو ہوا ور مقصود یہ ہو

کماس کے درباری بوگول کواور نصاریٰ کے بیادر آیوں کو بینیام بہنیے جائے اور یہ باست زیادہ دل کونگنت ہے کیونکومکتوب گرامی میں حضرت عیسنی اور ان کی والدہ طبیبہاور حسیبۃ کاذکر سعے .

۔ دومسرانجاشی جو نجائشی اوّل کے بعد با د شاہ بنا اسس کے اسلام قبول کرنے کا علم مذہروسکا۔

سیرت کی کتابوں میں نجائتی کے نام ایک اور والا نامہ کا ذکر بھی ملتا ہے بظاہر پر اسس نجائٹی کے نام ہے جو نجائٹی اوّل (سلم) کے بعد تخت نیٹ ہوا۔ اس کائن ذیل میں درج ہے:

"هذاكاب من النبي على الله عليه وسلم الى النباشي على المنابع الهدى و امن بالله و وسوله و شهدان لا اله الله وحدة لا شريب له لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا و الدالله وحدة لا شريب له لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا و السالة و مل اعبد لا ورسوله فا في ادعوك بدعا يتى الاسلام فاسلم سلم يا الهل الكتاب تعادوا الى كلمة سواء بكيننا وبينكم السالة ولا نشرك به شيئًا ولا ينخذ بعضنا بعضًا اربابًا من دون الله فان تولو افقولو الشهدو ابانا مسلمون " فان ابيت فعليك الشمالية والنصادي "

ترجم : یخطالتیک نبی محد (علی الشعلیه ولم) کی طرف سے نبائتی کے نام سے جو مبت کابرا اور سردار سے ب لام اس تخص پرجو ہلایت کا انباع کرے اور اللہ براور اسس کے رسول صلی الله علیہ ولم پرایمان لائے اور اس کا قرار کرے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ تنہا ذات ہے ۔ نہ کوئی اس کا شریب نہ بیوی ہے اس کے لئے نہ اولا دا وراس کا اقرار کرے کہ محت سے اس کا شریب نہ بیوی ہے اس کے لئے نہ اولا دا وراس کا اقرار کرے کہ کوئے سے اس کے استان کا درسول اللہ علیہ وسلم ) ہیں ۔ اللہ کی بیکار بعنی کام لا اللہ اللہ محت سے درسول اللہ کی بیکار بیکار بیکار بیکار بیکار بیکار کے کہ کو دعوت و بتا ہوں تو مسلمان ہوجا، سلامتی ہیں رہے گا۔ اے

الم كتاب! آو اليه كله كى طرف جوتم مي اورتم مين شترك هه وه يه كه الله الك كسواكسى دوسرك كريت الله كاكسى كوشريك نه بنائيل اورتم مين سنه كوئ ايك دوسرك كورب نه بناك الله كسواء الراس كورتم مين سنه كوئ ايك دوسرك كورب نه بناك الله كسواء الراس كم بعده الم كتاب روكر دانى كري تومسلانو! تم كه دوكتم وكد كواه دم كم بعده كالكارى موكم ممسلان مين الدين الرقوميرى دعوت قبول كه في الكارى مهدة تون كالكناه بهى تجه بربوكا "

سوال: وہ کون سیصحابی ہ*یں جو* تابعی کے ہاتھ پرایمان لائے ؟ جواب: بیصحابی حضرت عمرو بن عاصؓ ہیں جنہوں نے بخائش کے ہاتھ پراسسلام تبول کیا .

## حضرت أم حبيبً كالمجرت اورأم المؤمنين بينف كالثرف

تعفرت أم جيئة محى ان مبارك صحابيات بيسة قيس جنهول نے مدّمعظمّه مى ملى اسلام قبول كرايا تھا. بھرا ہل مكر كى تختيوں اور ايذارسانيوں كى وجيسے جن صحابة وصحابيات مرحت كرمتى ان كے ساتھ يھى ہجرت كرمتى ان كے ساتھ يھى ہجرت كرمتى ان كے ساتھ يھى ہجرت كرمتى ان كے شوہركانام عبيداللہ بن حجن تھا. حبشہ بہنج كراس نے عيسانى ندم ب قبول كرايا تھا۔ وہ شراب بھى يہنے لگا اور كا فرہى مرا ۔

مصرات صحابر کرام مجو حبشہ کو ہجرت کر گئے سکتے اور وہاں موجود سکتے انہیں مبلا کر نجائتی نے خطبہ رکیے ھااور حیار سو دینار قہہ مے قرر کرکے آنحصرت سلی اللہ علیہ وہم سے آپ کانکاح کردیااورید دینارهجاسی وقت اداکردیئے بھنرت جفرین ابی طالب هجماس مجلس میں موجود سے بھنرت ام جبیئہ ابوسغیائ کی بیٹی تھیں ہواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے اورشرکین مکہ کورسول الشوسلی الشعلیہ ولم سے لڑانے میں پیش بیش بیش رسے سے یہ بہیں بہت چلاکر میری بیٹی رسول الشوسلی الشعلیہ وسلم کے نکاح بین آگئی توبول اُسطے ۔ "ھو الفحل لا بجدع الفد "محدرسُول الشر صلی الشعلیہ و لم جوال مرد ہیں ان کی ناک نہیں کا الله جاسمتی ۔ ربین وہ بلند ناک الله علیہ و لم میان کو دبیل نہیں کو سے ان کی ناک نہیں کا ان جاسمتی ۔ ربین وہ بان کی ناک نہیں کا مقصد اپنی ارمان لینا تھا ۔ ہماری لا کی ان کے نکاح میں جبی گئی ہیں کر سکتے ۔ اِ دھر تو ہم ان سے لڑر سے ہیں اُدھر میں اُن کے خضرت مردیا ہما استان کے نکاح میں جبی گئی ہیں کہ سے کا مقصد اپنی اُرمان لینا تھا ۔ مصرت اُم جبیہ جسنہ ہی تھیں ۔ وہیں رہتے ہوئے نام تی آئی تعضرت مردیا ہما کو جانج صلی الشرعلیہ وسلم کے جانج صلی الشرعلیہ وسلم کے جانج

شاهِ رُوم رستول کے نام والانامہ

تصنرت تشرعبيل بن حسنه تحضرت أم جبيته كويدينه منوره بے آئے اور وہ رسول اللہ

بحس زمانه میں رسول الشّرصلی الشّرعلیہ ولم نے بادشا ہوں کوخط کھے تھے ان میں قیصر رکبک شام ) اورکسری (شاہِ فارسس) کا بڑا دبد بہ تھا۔ قیصر کے نام والانام ارسال فرمانے کے دریعہ گرامی کا مراسال فرمایا۔ ہرقل کا پایٹر تخت جمص میں تھا۔ لیکن ان دنوں وہ ایلیا یعنی بیت المقدس بیبنچا ہوا تھا۔ اہلِ فارس سے رومیوں کی جنگ ہوتی چلی آمہی تھی ہرقل کو اہلِ فارس سے رومیوں کی جنگ ہوتی چلی آمہی تھی ہرقل کو اہلِ فارس پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شکر یا داکر نے کے نے بیت المقدس پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شکر یا داکر نے کے لئے بیت المقدس المقدس پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شکر یا داکر نے کے لئے بیت المقدس المقدس پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شکر یا داکر نے کے لئے بیت المقدس ہوئی کی والانامہ بیہ بیا

لے الاصاب فی تمییز الصحالیًا

كےساتھ رہنے مگیں <sup>او</sup>

دیا ہواسس علاقہ میں ہرفل کاگور نرتھا۔ حاکم بصریٰ نے وہ والانامہ ہرفل تک بہنجادیا۔ براس زمانہ کا قصتہ ہے جب جب سے حدید یہ کے موقعہ پررسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرایش مکہ کے درمیان دسس سال کے لئے معاہدہ ہو بچکا تھا۔ معاہدہ کی مشروط میں بھی تھا کرایک فریق دوسرے فریق پرحملہ نہ کرے گا۔ ابوسفیان بن حرب جواسلام اور اہلِ اسلام کی دشمنی میں بیش بیش رہ سے مقے۔ اس وقت تجارتی قافلہ لے کرشام بہنچ ہوسے سے ا

ہرقل کے نام گرای نام بہنجا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب اس نے لوگوں ہے ہوچھا کو گوں نے ہم کارہنے والا ہو۔ کو گوں نے ہم کو بال ہے والا ہو۔ کو گوں نے ہم کو بال کھے والے سے آئے ہوئے ہیں۔ الوسفیان کہتے ہیں کہ اس برسماری طلبی ہوئی۔ جنانچ ہیں قریش کے چند لوگوں کے ہم اہ ہرقل کے باس گیا۔ اس نے ہم سب کو اپنے باس بھایا اور لوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویدار سے اس سے زیادہ عمر سب خوا ہو تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویدار سے اس سے زیادہ قریب رہنے نہ داری کس کی ہے ؟ ہیں نے کہا کہ میں سہے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے مجھے اپنے قریب بالایا اور باقی سا عقبوں کو میرے پیچھے بھایا ور اور ان سے یہ کہا کہ میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں تم سب خورسے سننے رہنا اور جس بات کا جواب جھوٹ بتائے تو تم ظا ہر کرد نیا۔ (ابوسعنیان اس وقت تک اور جس بات کا جواب جھوٹ بتائے تو تم ظا ہر کرد نیا۔ (ابوسعنیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہے ہیں کہ خوالی تم اگر مجھے اپنی بدنا می کا اندلیشہ نہ ہوتا کہ ویک بعد میں مجھے بدنا مرکزی کے دور جھوٹ بول دیتا مگر خوب بدنا می نے ہے جو لئے برخبور کردیا۔ اس کے بعد اس نے ترجان کے ذریع مجھے سے جب ذیل سوالات کئے۔ فیصر ؛ یہ مدئی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں سے کیستے تم سمجھے حالتے ہیں ؟ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔ ابوسفیان ؛ ہم میں بڑے عالی نسب ہیں ۔

قیصر: اس کے برطوں میں کوئی شخص بادشاہ ہواہے؟ رین

ابوسفيان ؛ كونيُ نہيں ہوا .

قیصر؛ کیااس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے جس کا استخص نے دعویٰ کیاہے؟

الوسفيان: نهيس .

قیصر: اس کے تنبعین قرم کے شرفاء ہیں یامعمولی درجے کے آدمی ہیں ؟

ابوسفیان :معمولی درجبرکے لوگ ہیں .

قيصر اس كمتبعين كأكروه برهتا عار باسه ياكم بوتا حار باسه

ابوسفیان: برهناجار اسے.

قیصر : اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد تونہیں ہوجاتا ؟

ابوسفيان: نهي السانهي بوتا.

قيصر ؛ كياتم اس كاس دعوى سيها استهوا كتهمت لكات عق ؟

ابوسفيان : نهبي .

قیصر : کیاوه تھی دھوکہ دیتاہے ؟

ابوسفیان ؛ نہیں (اب کک توالیساکوئی واقعہ نہیں ہوا) ہاں اتنی بات ہے کہ آج
کل ہماری اور ان کی سلح کا زمانہ گزر رہے۔ ہم کچے نہیں کہ سکتے کہ اس کے بائے
میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلم کے علاوہ میں
کوئی بھی کلم الیسانہ کہ سکا جو آئے کے اخلاق کر کیانہ کے خلاف ہوگے۔

قيصر : كيالمجى تمهارى إن سيجنگ بروئى ؟

ابوسفیان : بال بنگر توہوئی ہے ۔

قيصر: جنگ كاانجام كيساري

الدسفيان : كهي وه غالب رسيع كهيم غالب رسيط. (يغزوه بدر اورغزوه ا حد كي

له بعض روایات میں ہے کہ سرقل نے پوچھا کہ بدعهدی کا کیوں خوف ہے ؟ اس پرالوسفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے طلیفوں کی ان کے صلاف مدد کہ ہے۔ اس پر سرقل نے کہا کہ میر عہدی کی ابتداء تو تم کر سچکے ہو کھران پرالزام دھررہ ہے ہو ؟ (ذکرہ البیہ تقی فی دلائل النبوة)

عدہ اسس سے پہلے جنگ برمیں قریش شکست کھا ہے سختے اور احد میں قریش کوشکست وہیئے بغیر مسلمانوں کو والیس ہونا پر اتحا ۔

قيصر: وه أب لوگوں كوكيا حكم ديتے ہيں ؟

ابوسفیان : وه فرمانے ہیں کہ صرف اللّٰہ کی عباد ت کرواورکسی بھی چیز کو اسس کے ساتھ شریک مت بناؤاور تمہارے باپ دا دا جو رسٹر کیے) باتیں کہتے تھے۔ ان کوچھوٹر دور نیز وہ نماز کااور سچان کااور پاک دامنی کااورصلہ رحی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں کک سوال وجواب ہونے کے بعد تعیرنے ترجان سے کہاکہ اس شخص سے ہوکر میں نے تم سے مرعی نبوت کے بارے میں بیے جھاکدنسب کے اعتبارسے اسس کی كياحيتيت مي توتم ني جواب دياكه وه براك نسب والي بي اور حقيقت حال يهي ہے کہ حضرات انبیار کرام علیہم السّلام جومبعوث ہوتے رہیے ہیں وہ اپنی قوم کے اشراف

بھرس نے سوال کیا کہ کیا یہ بات اسس سے پہلے کسی نے کی سے حج بیر مدعی نبوت کتے ہیں جمنے کہاکہ نہیں اگران سے پہلے سی نے یہ بات کہی ہوتی تو بیس ا کہ سیخص ایسی بات کا اتباع کر رہاہے جواس سے پہلے کہی حاج کی ہے اور میں نے جوتم سے بوچھا کہ کیااس کے بایب دا دوں میں کوئی باد شاہ گزراسے توتم نے بیان کیا رہنیں اگراس کے دا دوں میں کوئی شخص با دشاہ گزرا ہو تا تو میں پیخیال کرتا کہ یہ

راینے باب دا دا کے مک کا طالب ہے۔

سلسلة كلام جارى در كھتے ہوئے قیصر نے ابوسفیان سے كہا يہ سنے بوجیاكه اس سے پہلے تم استخص برکوئی جوٹ کی ہمت رکھتے تھے تو تم فے جواب میں کہا کہیں اسى سے میں نے سمجھ لیا کہ تو تخص لوگول پر تہمت نہیں لگا سکتا وہ اللہ رچھوط نہیں بول مكتاريعى يون نبير كرسكناكمي الله كانبى بور) بجرس في وهياكه دنيادى اعتبار سے بڑے لوگ اس کا تباع کرتے ہیں یا کمزورلوگ ؟ تم نے بیان کیا کوضعیف لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں اور حقیقت میں بات میں سے کرسولوں کے ماننے والے (عمومًا) مكرور درجيك لوك بي بوت بي ميسندريا فت كياكه ان كم مانخ والم

بڑھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں ؟تم نے جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں. بات بیہ کہ ایمان اس طرح برهتاہے یہاں کے کہ پول ہوجائے. (یعنی تقور ہے تقور کے انسراد یے بعد دیکرے ایمان کی طرف بڑھتے رہتے ہیں بھٹی کہ ایمان والوں کی بڑی بھاری

تعلاد ہوجاتی ہے) .

قیصرنے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوتے الدسفیان سے کہاکہ میں نے تم سے دریافت کیاکہ یہ مدی نبوت تمہیں کن چیزوں کاحکم دیتے ہیں ؟ اس پرتم نے بتایا کہ وه الله تعالے کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالے کے ساتھ تسی چیز کوشر یک نه بنا و اور بتوں کی پوجامت کرو .تم نے پیھی بتایا کہ وہ نماز کا اورسچان اور پاک دامن کاحكم ديتے ہيں ۔ اگريه باتيں سے ہيں جوتم نے بيان كيي تورشخص (مدعی نبوت )میرے قدموں کی اس مبکہ کا مالک ہوجائے گا۔

بیں مجھتا بھاکہ آخری نبی تشریعیت لانے والے ہیں نیکن میرا بیخیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے (بعنی اہل عرب میں سے) ہوں گے . اگر میں پہ جان لیتا کہ میں ان کی خدمت میں ماصر ہوسکتا ہول توان کی ملاقات کے لئے تکلیف اٹھاکر پہنچ عباماً. دلسکن حکومت کے چلے حانے کے خوف سے یہاں سے نہیں ٹل سکتا) اگریں ان کے پاکسس

ہوتاتوان کے قدم دھوتا ۔

اس كے بعد قبصر نے رسول اللہ صلى اللہ عليه ولم كا والا نام طلب كيا ہو محلس بيس برطها گیا بب برها جایجا تومجلس میں بہت شور دشغب ہواا در آ وازی بلند ہوگت ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہمیں دربارسے باہرنکال دیاگیا ہی نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ اوہتو ابن ابی کبشہ کامعاملہ ہبت اہم ہو گیا اور آگے بڑھ گیا اس سے تو بنی الاصفسر ریعنی رومیوں) کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا جب میں نے یہ ماہرہ دیکھاتو میں نے بقین کرلیا كهآب كاجلدى غلبه بهو جائے گاحتی كه الله تعالی نے مجھے اسلام كی نعمت سے نواز دیا۔ لے ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے رضاعی والدیعی حضرت طبیر سعدیہ کے شوہر کی طرف نسبت

كركم ابن ابى كبشركها كيونكرادب سے نام لينانهيں چا بنا تھااس سے ير لفظ استعمال كيا .

#### گرامی نامه کامتن

بِسُحِاللّٰهِ الرَّحُمُٰنُ الرَّحِيُمْ

"من محمة دعبدالله ورسوله المهرق لعظيم الروم سلام على من انبع الهدى اما بعد فأنى ادعوك بدعاية الاسلام السلام السلم تسلم بونك الله اجرك مرت بن فأن توليت فأن عليك المريسيين ويا اهل الكتب تعالوا الى حلمة سو آء بيننا وبين كمان لانعبدا لاالله ولانشرك به شيئا ولايت خد بعضنا بعضا ارباب من دون الله فأن تولو افقولو الشهدو ابانا مسلمون "

زجمہ: شروع اللہ کے نام سے جور کئن ورحیم ہے. میخوب محمد (علام الله تالام) کی طرف سے ہے جواللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے روم کا بڑا آدمی جو ہر قل ہے اس کی طرف لکھا گیا ہے جو ہدایت

کی اتباع کرے اس پرسسلام.

امابعد: میں بچھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کرنے باشکا رہے گا وراگر تو نے برکسانوں کا بھی گناہ ہوگا (یعنی تیر کے دریا قتدار علاقہ میں جولوگ رہتے ہیں تو ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا بھی دریا قتدار علاقہ میں جولوگ رہتے ہیں تو ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے گالہٰذا اس کا گناہ بھی تجھ بر بڑے گا)

ا په یافظ ارس کی جمع ہے اس کا ہمزہ یاسے بدل دیا جاتہ۔ حدیث میں دونوں طرح مروی ہے برکا شن کار کے معنی میں ہے۔ نماز تدیم میں ملکوں کے اطراف میں زیادہ ترکا شت کار ہی ہوتے سکتے اس لئے یہ فرما یا کہ تجدیکا شت کاروں کا بھی گناہ ہوگا۔ صرف کا شت کار ہی مراد نہیں ہیں بلا ہر قل کی قلمرو میں جو بھی لوگ رہنے ہے ہوں وہ سب لوگ مراد ہیں .

علامہ خطابی نے فرما یا ہے کہ کا شت کاروں سے وہ صنعفاء اور اتباع کرنے والے مراد ہیں جو اپنے بادشاہ کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کی تقلید میں کفر پر جے رہے۔

(اس کے بعداسی محتوب گرامی میں سور ہُ آل ہمران کی آبیت کر بمیتحر مرفر مائی جس کا ترجمہ ذیل میں درج ہے).

"اسدائلِ کتاب اَ آجا و الیسی بات کی طرف جوتمهار سے اور بهار سے زمیان مشترک ہے بعی تمہار سے دین میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کو چھوٹر کر عبادت نہ کریں اور اللہ کو چھوٹر کر آئیس میں ایک دوسر سے کورب نہ بنائیں دبھیڑ سلمانوں سے خطاب فرایا) اگروہ توگ روگردانی کریں تو تم گواہی دسیتے ہوئے کہددو کہ بیشک ایک روگردانی کریں تو تم گواہی دسیتے ہوئے کہددو کہ بیش شک ایم تو فرا نبردار ہیں "یا ہی (۱۳۲۳)

بب والانام قیصر کے سائے بڑھاگیا تو وہ استور وشغب ہونے لگا۔ وہاں آل وقت قیصر کا بھیجا بھی موجود تھا۔ وہ نہایت بخصہ میں جرگیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو جھے دو قیصر نے کہا تہ کہا یہ خط پڑسفنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں آب کے نام سے کہا یہ خط پڑسفنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں آب کے نام سے ابتدا و نہیں کی ابینے نام سے کہ سے ۔ بھرآب کو باد مثاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی کھا ہے دغیرہ وغیرہ ۔ قیصر نے کہا تو بو وقو نہ ہے یہ جاہا ہے کہیں ایستی کے باس ناموس اکبر (یعی صفرت جبرائیل) کمیں ایستی میں تو ان کو ایسے ہی کھنا جا ہے ۔ قیصر نے یہی کہا میں نے اس شان کی تحریر اس سے پہلے بھی نہیں تو ان کو ایسے ہی کھنا جا ہے ۔ قیصر نے یہی کہا میں نے اس شان کی تحریر اس سے پہلے بھی نہیں شنی ۔

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب قبصر کے بھائی نے خطکی عبارت سنی کہ حق صلی اللہ علیہ ولم کی عبارت سنی کہ حق صلی اللہ علیہ ولم کی عبائب سے تبصر صاحب روم کے نام ہے۔ تو اس نے ترجان کے سیسنے پر بہت زور سے الحق مارکراس سے خطاعی بین لیا۔ وہ خطاکو بھاڑنا چا ہتا تھا کہ قیصر سنے اس سے یوچھا تہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا:

" آب نہیں دیکھنے کہ وہ آہے پہلے ابنے نام سے خطر شروع کررہے ہیں . آپ کوتیصرصا حب روم مکھ رہے ہیں ۔ آپ کے لئے با دشاہ کالفظ تک ہیں تکھا !

<u>له صحح بخاری ج اص ۵</u>

اس رقىعىرنے كهاكه:

" تم المكن بموكرمير و برطف سے هي پهلے اس خص كى تحرير يها و الله الله الله الله على الله وه مير و مقابلے خداكى قسم جيساكم وه كهدرہ بي اگروه الله كے رسول بي تو وه مير و مقابلے ميں اس سے كہيں ذيا وہ حقدار بين كه خط كوخو داينے نام سے شروع كري اور اگرانهوں نے مجھے صابحب رُوم كھا ہے تو بالكل بيح كھا ہے . بين روميوں كے اگرانهوں نے محلے سے زيا وہ نہيں . بين ان كاما ك نہيں بوں بكد الله تعالى نے ان كوكوں كومير سے واسط مسخو فرما ديا ہے . وه اگر جا ہے توان بى روميوں كو خودمير سے اُور بھي مسلط فرما سكتا ہے .

#### ضغاطرحاكم رُوميه

بهب بنی اکم صلی الله علیه و کم کانامهٔ مبارک پڑھا جا پیکاتو ہرقل نے صرت دی ی است تم خط لے کرائے ہو وہ الله تعالی سے تنہائی بیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جن کی جانب سے تم خط لے کرائے ہو وہ الله تعالی کے ہی تی بیل میں بین جیسا کہ تم دیھے چھے ہو میری قوم اس معاملہ میں سخت برہم ہے وہ ہرگزمیری پیروی مذکرے گا ۔ البتہ تم شہر رومیہ جا دَ ۔ وہاں کا حاکم مذہبی چیشیت سے استعف (بابا) کا درجہ رکھتا ہے ۔ قوم پراس کا مذہبی اثر بہت زیادہ ہے وہ اگر اس بی بیغبر کی رسالت کی تصدیق کردے گا تو بھر مجھے بھی لوگوں کو سمجھانے کا موقعہ مل سکے گا ۔ ہم خود رومیہ جا دُ اور فور آاس کا بواب لے کہ واپس آدُ ۔

تحضرت دحیر رومیه بهنچ اور صنعاطر کوقیصر کا خطادیا بضغاطر نے قیصر کو جواب میں الکھاکہ ہے شک نبی منتظر کی بعثت کا حال صحیح و درست ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سیخے رسول ہیں اور حضرت دجیہ شدمخاطب ہوکہ کہا :

له البيرة الحلبيه

24

"صاحبك والله نبى مرسل نعرف ه بصفته و نجده فى كتبنا باسمه "

رجہ: "دجیہ اس اسے ہم اس اللہ علیہ و لم بے شک بنی مرسل ہے ہم اس کی صفات سے بخوبی واقف ہیں اور اس کے نام کا تذکرہ اسانی کتابوں میں باتے ہیں :

#### ضغاطركے نام والا نامہ اوراس كى شہادت

صنعاطرنے نبی کریم سلی الله علیہ و لم کی نبوّت کی تصدیق کی اور تھر کلیسا میں جا کرعبا دت کے وقت ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے یہ تقریر کی :

" يامعشرالروم! اد ، قدجاء ناكتاب من احمديدعونا فيه الى الله عزوجل والى اشهدان لااله الاالله وان احمد عيده ورسوله " الخ

ترجمہ: "اے رومیوں کی جاعت اہمارے پاسس عرب کے بیٹم براحد کا خطاآیا ہے۔ اس نے ہم کو الشرکے دین کی دعوت دی ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ الشرکے سواکوئی معبود نہیں اوراح مسلی الشرعلیہ وسلم التارکے بندے اور اس کے بیغمہ ہیں "

صنغاطری اسس تقریر کوشن کرتمام ردمی سخت بریم ہو گئے اور ایبنے اسس ہردلعزیز اسقف کو اتناز دو کوب کیا کہ وہ بے چارہ جاں بحق ہو گیا۔ إِنَّا مِلْهِ وَ إِنَّا اِلْتُ بِهُ دَاْجِعُورِ بَ ہِ

تعفرت دہیئے نے جب یہ واقعہ دیجھا تو فوراً وہاں سے روانہ ہوکڑھ آگئے اور قیصر کوصنعا طرکا خطام پر دکر کے تمام واقعہ سنایا. قیصر نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت ما یوسس ہوائیکن اس کے با وجود اس نے شاہی محل میں ارکانِ در بارکو جمع کر کے گفتگو کی جس سے اسلام قبول کرنے کی طرف رحجان ہور باتھا مگراسلام قبول نہا۔

ابن سعد نظیقات میں بردوایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم سنے جب حضرت دیجیہ کو کم سنے جب حضرت دیجیہ کو کو کیا ہے۔ کہ اس روان فرمایا تھا توساتھ ہی رومیہ کے منہ وعسائی عالم و صنعاطر شکے نام بھی اسلام کی دعوت کے لئے نام کہ مبارک لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ رومیہ جاکر ضغاطر کو بہنیا دیں ۔

نامرُمبارک کے الفاظ یہ ہیں:

" سلام على من أصن إنَّا على الشرخُ لك فان عبيسى بن موبع دوحالله وكلمته، القاها الي مربيم الزكية واني اومن بالله وماانزل اليناوما انزل الى ابراهديدو اسمعيل واسحاق ويعقوب والاساط ومااوتي موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربه مرلانفرق بين احدمنه ونخن له مسلمون. والسلام على من اتبع الهدى " ترجمه: "سلام اس يرحو الشررايان لا يابس اسى عقيده بربول كرهنرت عيسى بن مريم عليه السلام التذكى روح اور اسس كاكلمه بي . التدفيان كو پاک دامن مریم برا لقار کیااورس الله براوران کتابون اوراحکام بر ايمان ركهتا بول جوم برنازل بوئي اورحضرت ابراميم المعيل اسخق، يعقوب عليهم التسلام اوران كى اولاد پر نازل ہوئيں اوران پر بھى ميسرا ايمان ب حوض من وحضرت عيلى وديكرا نبيا عليهم الصلاة والسّلام کوان کے رب کی جانب سے کتا ہیں دی گئیں اور احکام عطاکتے گئے ہم ایمان واعتقاد می کسی ایک نبی کے تسلیم کرنے میں باہمی فرق نہیں کرتے اورسم تومسلمان ہیں سلام اس برجو بدایت کی بیروی کرے " معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب قیصر کو رمعلوم ہوا کہ صنرت دحیرہ رومیہ منعاطر "کے پاس بھی جانے والے ہیں اور اسلام کا بیغام سنائیں گے نوان کو اپنا بھی ایک خط

دیااوران سے یہ کہ دیا کہ وہ إدھرہی واپس آئیں تاکہ مجھ کو بھی معلوم ہو حبائے کہ ضغاطر اس مدئی نبوّت کے متعلق کیا گمان رکھتاہے قبیصرا بھی بھی ہیں تھیم تھا کہ حضرت دخیّے اس کا جواب لے کر داپس آئے اور ضغاطر کا تصدیقِ نبوّت کرنا اور اس کی وجہ سے شہید ہو جانا، تمام واقعہ قبیصر سے بیان کیا ۔

#### قيصركااركان دولت خطاب وران كاغيظ وغضب

قیصر فیصفرت دیمیهٔ کوبر اعزاز واکرام سے کھم ایاا ورسفرسے واپس مہوکر بجب خمص بہنچاتواس نے اعیان وار کان دولت کوشاہی ممل میں جمعے کیاا در حکم دیا کر محل کے تمام دروازے بند کردیئے جائیں۔ اس کے بعدا ہلِ دربار کو مخاطب کر کے کہنے لگا:

" ایے اہلِ روم اِاگرتم رشد و ہدایت اور فلاح و نجاحِ ابدی کے طالب ہوا درجاہتے ہوکہ تمہارا ملک اسی طرح محفوظ رہے تو عرب کے اس ہوا درجاہتے ہوکہ تمہارا ملک اسی طرح محفوظ رہے تو عرب کے اس نبی کی پیروی کروا وراس کے احتکام کی تعمیل پر آمادہ ہوجاؤ "

قیصرفے گفتگوختم ہی کی تھی کرچہارجانب سے شور و شغب شروع ہو گیا اور ماصرین نے اس گفتگو کے خلاف اپنی نفرت و حقارت کا کافی مظاہرہ کیا اور دربارسے فیظ و غضب میں اٹھ کر در وازوں کی طرف بڑھھے گرد کی کا کہ در وازے بند سے قیظ و غضب میں اٹھ کر در وازوں کی طرف بڑھھے گرد کی کے اور ایس نے قو فو ایس بلایا اور کہنے لگا کہ بے وقو فو ایس نے مصرف جب یہ بیری کے مقاب ہتا تھا کہ تم ایسے نہ ہو بہت خوشس میں کس قدر ثابت قدم ہو اہل در بار نے قیصر کی جب یہ فقتگو شنی تو بہت خوشس ہو سے اور اظہار مسرت میں قیصر کی تخت ہوئی کا دراس کے سامنے سجدہ میں گرگے ہے۔ ہوئے ورائے ہوئی کی اوراس کے سامنے سجدہ میں گرگے ہے۔ بیرے اور اظہار مسرت میں قیصر کی گوئے ورائی کی اوراس کے سامنے سجدہ میں گرگے ہے۔ بیرے اور اظہار مسرت میں قیصر کی گوئے ورائی کی اوراس کے سامنے سجدہ میں گرگے ہے۔

قيصرنے ظاہراً على الاعلان أسلام قبول نہيں كيا صحيح بخارى ميں پورا واقع نقل

له صحح بخارى، فتح البارى، السيرة الحلبيه، طبقات ابن سعد -

كىكە (ىجب كىس نےلىنے لوگوں كى برىمى دىكھى تويەكم كران كى ناگوارى كو د بادياكىي تو تمهارامتحان چاہتا تھا) كھھاہے:

" فکان خدلگ آخرشان هرقیل " یعنی اوپر جوقصّه بیان ہواہے اس ہیں ہول کی آخری ظاہری حالت بتائے ہے۔ (دل سے ایمان لایا یانہیں صحیح البخاری کی مذکورہ روایت اس سے خاموشس ہے) .

ما فظابن مجروع فی ایم مرفق نے بادشاہ مت کو ترجیح دی اور برابر گراہی پر جمار کا اس کی ایک دلیل بیسے کو غزوہ تبوک کے موقعہ پر اس نے دیول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو خط مکھا کہ میں مسلمان ہوں ۔ آب نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے وہ ابینے دین ضارنیت برقائم سے ۔ فتح الباری میں یہ روایت مسئلا حمداور کتاب الاموال لا بی عبید سنے قل

والانامه كي حفاظت إوراس كي بركات

رسول الشمسل الشرعلية ولم في بادشا بهوس كوخط بكف سطة النام قيصر كالمجى والانام تحرير فرايا تقايض كالمجى اور تذكره بهواسيد قيصر في اسلام توقبول نهي كياليكن والانام كاادب كيا وراسيح فاظمت سع ركحا. بعض روايات بين سبع كرامى نام كااحترام كرف كي رسول الشمسل الشرعلية ولم كواطلاع ملى توات من سبع كرامى نام كااحترام كرسف كي رسول الشمسل الشرعلية والم كواطلاع ملى توات موسر نك فرمايا:

منت ملكه كواس كاملك الجي باقي رسيد كار بينا بخواس كنسل بين ايك عرصه نك حكومت باقي رمي . برخلاف كسرئ كراسس في والانام بها له ديا تقار آب ملى الله عليه ولم في الشركة بدد عافر بائي و المناس كي حكومت مبادي تقم بوكري يمس كي يحتوم من الشركة المنار الشركة الكراس كي حكومت مبادي تم مركبي يمس كي توقيق المنار الشركة الكراس كي تومي المنار المنار المنار الكراس كي تومي المنار المن

قیصرفے والانام محفوظ رکھاا ور باوجودیکہ ایمان نہ لایاا وراس کی نسل کے باد تنا بیلیٹے پوتے بھی ایمان نہ لائے نیکن یہ قیمین رکھتے تھے کہ جب تک یہ مبارک والانام ہمارے یہاں محفوظ رہے گاہماری سلطنت باتی رہے گی۔ ایسیرة الحلبیہ میں مکھاہے کہ: بادشا منصورقلادون نے ایک مرتبرا پنے ایک امیرکوشا مِغرب کے پاس کچھہدایا اور تخانف دے کرجیجا، شامِ مغرب نے اس امیرکو ایک سفار شس کے سیسے میں شامِ فرنگ کے پاس جیجا۔ شامِ فرنگ نے وہ سفار شس قبول کی اور اس امیر کا بہت اعزاز واکام کیا اور اس سے کہا:

و يستهين ايك بهت قديم اورمتبرك تحفيد كاول كا"

پھراس نے سونے کا ایک صندوق نکالا۔ اس کے اندراس نے سونے کا ایک خول نکالا دہ سے اندراس نے سونے کا ایک خول نکالا دہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا وہ نامر مبارک رکھا، ہوا تھا) علامہ سہائی سے بھی روایت ہے کریں نے سُناہے کہ ہرقل نے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کا والانا مرسونے کے ایک خول میں محفوظ کر لیا تھا .

غرض شاہ فرنگ نے اس خول میں سے ایک تحریر نکالی جس کے اکثر حروف دھندلا چکے تقے بخط ایک رشیمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ خط دکھا کرشاہ فرنگ نے امیر سے کہا:

رور برتمهار سان کا خطا ہے جو میرے داداقیصر روم کے نام ہے بہماس کونسل درنسل وراثت میں حاصل کرتے جا کہ رہے ہیں ، ہمارے باب دادائے باب دادائے جوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک یہ والا نامہانے یاس خوظ ہے ہماری سلطنت و حکومت ہمارے باتھوں سے نہیں جاسکتی اس نئے ہم اس تبرک کی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اوراس کا بے حال حراحت ہم اس تبرک کی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اوراس کا بے حال حراحت ام کرتے ہیں ، ساتھ ہی ہم نصرا نیوں یعنی اپنی قرم سے اس کو چھیائے رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت باتی رہے ۔"



# نامئرمبارك بنام كسرى دېرويزى فارس) د المئرمبارك بنام كسرى دېرويزى فارس

"من محمدرسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من استبع المهدى وأسن بالله ورسوله و الشهدات لا الله وحدة لا شريك له وانى رسول الله المالات الله وحدة لا شريك له وانى رسول الله المالات كافة ادعوك بدعاية لبندرمن كان حيًّا ويحق المقول على الكافرين اسلم تسلم فان ابت فعلل المراس المحوس.

ترجمه: شروع الله كام يع وحمل ورحم ب

" یہ خطاللہ کے پیغمبر محد (صلی اللہ علیہ ولم) کی طرف سے مسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا آدمی ہے جو ہدایت کی پیردی کرے اور اللہ بریا ور اسس کے رسول پر ایمان لاتے اس پر سلام اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں . وہ و صدہ لائٹر کیا ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمام نوگوں کی طرف تاکہ جو لوگ زندہ بیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے تو اسلام ہے آ، سالم رہے گا۔ بس اگر تو انکار کرے تو تیری گردن پر تمام مجوس ریارسیوں ) کا گناہ ہوگا ہے "

حضرت عبدالله بن مذا فقریه والانامدا کرکسری کے پکسس پہنچ اور والانامراس کے جوالے کردیا جب برویز سخت عضب ناک ہواا در کہنے لگاکہ میرے غلام کو بیجرات کرمیرے نام اس طرح خط سکھے کی طیش میں آکرنامر مُبارک کو بُرزہ بُرزہ کردیا .

ان کومیس اور محرس مقت آتش پرستوں کا دین رائخ تھا بعنی یہ لوگ آگ کی پوماکرتے تھے۔ الم عرب ان کومیس اور محرس کہتے تھے۔ قرآن شریب رسورۃ حج) میں بھی ان کا ذکرہ ۔

کا کسری عفد میں بھرا ہو آقر تھا ہی اس نے البینے گور نر با ذان کوخط لکھا کہ سرز مین عرب یں ایک شخص نے بنوت کا دعویٰ کیا ہے تم فوراً دوخص عرب کے لئے روانہ کر دوجو استخص کو گرفتار کر کے لائیں .

محضرت عبدالله بن حذا فراسی وقت در بارسے رخصت ہوکر بدینہ روانہ ہوگئے اور درباز بوگئے اور درباز بوگئے اور درباز بوی میں حاصر ہوکر تمام واقع عرض کردیا ۔ رسول الله صلی الله علیہ و کم فرار شاد فرایا کے میں طرح اس کے ملک و کوئے کے میں محرک اس کے ملک و کوئے کے میں محرک دروایت کیا ہے :

" عن ابنِ عباس الله وسلمان و سلمان و من ته عليه و سلمه و سلمه و بكتابه الله حسرى فلما فرو كسرى مزّ قه فدعا عليه م رسول الله حليه و سلمان يمز قو اكل ممزّ ق و سلمان يمز قو اكل ممزّ ق و مرجم و ابن عباس فرمات بي كربول الله صلى الله عليه و لم في سرى كي يس الله عليه و لم في سرى كي يس الله عليه و لم في الله من الله عليه و الله من كربي الله عليه و الله من الله عليه و الله من كربي الله و الله

سیرت ملبیدیم بے کہ انھی کسری نے نامر کے مضمون کو پوراسنا بھی ہز تھا کہ خصر میں نامہ مبارک کے بُرزے بُرزے کر دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے سفیر کو دربار سے نکلوا دیا ۔ عبداللہ بن صفافہ نشنے جب یہ دیکھا تو نا قریسوار ہو کر وہاں سے روا نہ ہوگئے کسری کو ہوش آیا تو دریا فت کیا کسفیر کہاں گیا ۔ تلاکش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہ ایکا ۔ باذان نے اپنے میشنی بالو بیادر درخر خسرہ کوسفارت پر جھازر وا نہ کیا جب یہ دونوں سفرط کرتے ہوئے طاکف پہنچے توقریش کے چنداشخاص سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ معلی اللہ علیہ وہ کم کا حال دریا فت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مدینہ میں موجود ہیں ۔ قریش نے مان سے دریا فت کیا کہ وہ اس وقت مدینہ میں موجود ہیں ۔ قریش نے ان سے دریا فت کیا کہ وہ اس کی جرائے کا سوال کریں گے ۔ اس نے فارس کے شہنشاہ کے در بار میں گرائے کا سوال کریں گے ۔ اس نے فارس کے شہنشاہ کے در بار میں گرائے کا شوال کریں گے ۔ اس نے فارس کے شہنشاہ کے در بار میں گرائے کا شوال کریں گے در بینے آزار سہے ۔ اب ہم کو اس سے جنگ کرنے کی صفرورت باتی خرر سے گرائے کا شہنشاہ اس کے در بینے آزار سہے ۔ اب ہم کو اس سے جنگ کرنے کی صفرورت باتی خرر سے گا نہ خرسی گا ۔ اب ہم کو اس سے جنگ کرنے کی صفرورت باتی خرر سے گا ۔ در بینے آزار سہے ۔ اب ہم کو اس سے جنگ کرنے کی صفرورت باتی خرر سے گا ۔ در بینے آزار سہے ۔ اب ہم کو اس سے جنگ کرنے کی صفرورت باتی خرر سے گا ۔

AP

نبی اکرم صلی الله علیه ولم ا پین صحابری جاعت می رونی افروز سقے کہ بابوبداور خرخرہ مدینہ طیبہ پہنچ اور حاصر در بارِ نبوی ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیه ولم کے سادہ گرم عظمت دربار کا بوا تراک دونوں بربڑ اخسرو پر ویز کے بُر ہیست دربار نے بھی بھی اس قدران کومتا تر نہیں کیا تھا۔ دونوں سفیروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں جائز ہے کا مقصد ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم قیام کرو، سوچ کرجواب دیا جائے گا۔

اصحاب سبرنے کھا ہے کہ آپ نے جب بابویہ اور ترخسرہ کے چہرہ کو دیکھا توظیع مبارک مکدر ہوگئ یہ دونوں ایرانی رسم ورواج کے مطابق داڑھی منڈائے مونجھوں کو متکبراندا ندازت مونجھوں کو متکبراندا ندازی تعلیم کہاں سے حاصل کی " ؟

بل دیتے ہوئے سے ۔ آپ نے ارتفاد فرمایا: یہ متکبراندا ندازی تعلیم کہاں سے حاصل کی " ؟

بابویہ نے عرص کیا کہ ہماں سے سلطان کا یہی طرز ہے اور سم سب اس طرز کو مجبوب رکھتے ہیں۔

آپ نے یہ ن کر فرمایا " ہمارے مالک نے تو ہم کو یے کم دیا ہے کہ داڑھی بڑھا تیں اور لبیں ترشوا تیں " مغرور آدمی اللہ کو پ نہیں ، دونوں سفیروں نے چنددن مدینہ منورہ میں قیام کیا بھرائے سفان کو مجبس میں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ:

مو تمبارسے بادشاہ کوخود اس کے بیلے شیروبیانے قتل کردیا ، جا دَتم کو حبلدہی معلوم ہو حبائے گا ؟

بابویسنے جب بیسناتو کہنے لگا۔ آپ کہیں مجھ کو دھوکا تونہیں دے رہے ہیں۔ اگرایسا ہے تو بادر کھیتے ہمارا بادشاہ بڑی شان وشوکت رکھتاہے۔ آپ اس طرح اس کی قلم رسے جان بچاکرنہیں کل سکتے۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشا د فرمایا :

« نیں آن جو کچر کہاہے وہ سب سی حسی کے ہے تم کوخوداس کا علم ہوجائے گا جب نم یہ جانتے ہوکہ میں اس کی قلم وسے بھاگ نہیں سکتا تو بھرتم کو کیا خوف ہے " بہرجال نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے جب باذان کے سفیروں کو واپس ہونے کی اجازت مرجمت فرمائی توخر خرو کو ایک مطلا بٹ کے مرحمت فرمایا۔ یہ پٹکے سلطان مصرحقوق سنے آہے کی خدمت میں ہدیہ بھیجا بھا اور بابو بہ کو بھی اسی طرح کچھے عنایت فرما کر دونوں سفیروں کو واپس فرمایا .

#### بإذان كاأسلام قبول كرنا

عروچ اسلام سے پہلے اہلِ عبشہ کوشکست دے کراہلِ فاکسس نے بمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ دسول اللہ صلّی اللہ علیہ وقم کی طرف سے جب کسریٰ کو دعوتِ اسلام کا مکتوب گرامی جیجا گیا اس وقت اہلِ فارس ہی بمین پر قابض ہے اور یہ فاکسس ہی کامقبوصہ صوبہ تھا اس صوبہ کا گورنز باذان تھا .

باذان کے پاس جب بابویہ اور خرخمہ والس پہنچ تو انہوں نے دربار نہوی کے ممام حالات بیان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا جواب اور پیشگوئی باذان کو سائی۔ باذان نے جب بیغام نبوی مناتو کہنے لگا کہ جو حالات تم نے سنائے ہیں اور جو پیغام تم نے لاکر دیا ہے اگر حیج ہے تو وہ خص یقینًا اللہ کا سی ایسی خبرہے۔

ادھرتو بابوبیا درخرخسرہ یمن والیس آئے اور دوسری طرف شیرویہ اکسری کے بیٹے )
کابیغام باذان کے پاس بہنچا کہ کسری قتل کردیا گیا ہے۔ رعایا کو اسس کے ظلم سے نجات مل گئی ہے اور اب میں سریر آرائے لطنت ہوں تم کو اسی طرح حکومت کا وف دار رہنا چلہتے جیسا کہ اب تم تہا اور عمل رہا ہے اور عرب کے جبی خص کے تعلق کسری نے باز گرس کا حکم دیا تھا آیا اطلاع تانی اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا ۔ باذان ان تمام حالات باز گرس کا حکم دیا تھا آیا اطلاع تانی اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا ۔ باذان ان تمام حالات وواقعات کو دیکھنے اور سننے کے بعد صدا قت اسلام کا قائل ہوگیا اور ایک بڑی جاعت کے ساتھ مشرف باسلام ہوا۔ باتی اہل میں نے ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ دوجہ کے باتھ پراسلام قبول کیا ۔

زوالِ فا*رسس* 

مؤرضین لکھتے ہیں کہ شیرویہ اپنے باپ کسریٰ کی بی بی شیری پرعاشق تقالیکن شیری کسی مرح شیرویہ کی محباکہ شاید کسریٰ کے قبل کردینے کسی طرح شیرویہ کی طرف متوجہ نہ ہوتی تھی۔ شیرویہ سنے سیم جھباکہ شاید کسریٰ کے قبل کے بعد متوجہ ہوجائے اس لئے اس نے باپ کو قتل کر دیا شیری کو جب کسریٰ کے قبل کا حال معلیم ہوا تو اس نے زم کھاکرا پناکام تمام کرلیا۔

تقورسے می عرصے بعد شیرویہ ایک روز شاہی دوا خانہ میں بہنچاا ورکسی زہر ملی د وا کو مردانه طاقت کی دواسمجھ کر کھاگیا۔ ہر جندعلاج معالجہ ہوائیکن جانبرنہ ہوسکا.اس کے بعد کسریٰ کی بیبٹی بوران تخت نشین ہوئی مگروہ بھی کھھ زیادہ متت تک حکومت ہذکر کی بسریٰ پرویز کے بعد تخت فارسس پرکسی حکمران کوا طمینان سے حکومت کرنانصیب نہ ہواا ورحکومت

فارسس کے اقدار کا آفتاب حبدہی عزوب ہوگیا۔

تكلية مين خليفة دوم فاروق أعظم كئے زبار ميں شكراسلام فارس ميں داخل ہوا اور فارس فتح ہوكرممانك اسلاميدىن شار ہونے ليگا.اس طرح بني كريم صلى الشرعليه ولم كى يربشار ترف بحرث صحيح ثابت ہوئی:

« اذاهلك كسرى فلاكسرى بعده، و اذاهلك قيصر فلاقصريعده

ترجمہ: بجب كسرىٰ بلاك بوجائے كاتو بيراس كے بعدكونى كسرىٰ من بوكا " یعنی فارس کی حکومت کا اقتدار ختم ہوجائے گاا دراس کی حکومت پُرزہ پُرزہ ہو

ملئے گی اور سے قیصر بلاک ہوگاتو کوئی قیصر نہوگا۔

رسول الترصلي الشرعلية والمسنة يهي ارشاد فرمايا عما:

" والدىنفى بىيدە لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله "

ترجمہ:" قسماس ذات كى بس كے قبضه يس ميرى جان ہے اسے سلانو إتم ان

دونوں سلطنتوں کے خزانے فی سبیل اللہ خرچ کرو گے "

صادق ومصدوق صتى الله عليه وللم كى به بشارت سرن بحرف محيح تابت بولى اورصير مرئ كى حكومتين ختم ہوئيں ان كے مقبوصہ ممالك پرمسلمانوں كا قبصه ہواا وران كے خزانے صحابة كرام الشيخري كئے .

سراقة بن مالک نے بے دسول اللہ حاتی اللہ علیہ وقم کا سفر ہجرت میں بیچھا کیاا در قریش مرسانعام لين كے لئے آپ كو گرفتار كرنے كے لئے اپنے گھوڑے كودوڑا باجسس كى

له صحيح الم كتاب الفتن

مانگیں باربارزمین میں دھنس گئی تھیں ان سے خطاب کرے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وقت تو مسلمان نہیں ہوئے ہے ۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے سے . غزوہ حنین کے وقت اسلام سے آئے . رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی بحضرت عمر بن الخطاب وسلم کی وفات ہوگئی بحضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ آیا اور فارس فتح ہوا تو کسری کے نگل وغیرہ ماصر خدمت کئے کے سراقہ وہاں ہوجو کے نگارہ نہیا اور فارس فتح ہوا تو کسری کے نگل وغیرہ ماصر خدمت کئے کے سراقہ وہاں ہوجو کئی رسول اللہ علیہ وقم کا ارشاد یا دو لایا گیا کہ آپ نے سراقہ کو توش خبری دی تھی کے کسری کے کئی پہنو کے کسے بہنا سے جا تھیں ، ماصرین نے یہ اشکال کیا کہ مرد کوسونا جاندی پہنا سے اس کے کسری کے کئی اللہ صلی اللہ علیہ وقم کا فرمان تو پورا ہوکر دستے گا۔ پھر حضرت سراقہ کو کسری کے کنگل اور اس کا پڑکا بہنا یا گیا۔ جب حضرت عمرفاروق ٹیر چیزیں بہنا نے گئے تو بلند آواز سے پہلمات ادا کئے .

" الله اكبر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول انارب الناس و البسهما سرات بن مالك بن جعشم اعرابى رجل من بنى مدلج ". ( نركسرى را نقيصر مدارس نام الله كا)

## والانامه ببنام مقوقس شاومصر

مصروُنیا کے مشہور ممالک ہیں سے ہے جصرت موسی علیالسّلام کے ذمانہ میں فرعون مہاں کامطلق العنان بادشاہ تھا۔ اس نے کہا تھا:

اُنَادَبُکُدُ الْاَعْ لِی میں تہاراسب سے بلندرب ہوں اس زمانہ میں مصرکے ہربادشاہ کو فرعون کہاجاتا تھا۔ بنی اسرائیل صفرت ہوسف علیال اللم کے زمانہ میں یہاں آگر آباد ہوئے تھے۔ بھران کی وفات کے بعد وہیں رہ گئے۔ چونکہ وطن کے اعتبار سے اجنبی لوگ تھے اس لئے فرعون نے ان کے ساتھ بڑی طرح بدسلوکی کی ان کے لڑکوں کو قتل کردیتا بھاا ورلڑ کیوں کو زندہ جھوڑ دینا تھا ۔ بھریہ ہواکاللہ جل شانئ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی ۔ بجب یہ توگ مصر جھچ ڈکر لینے وطن کے لئے روانہ ہوئے تو فرعون اپنے اسٹ کروں کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ تعالے کا بنی اسرائیل پرفضل ہوا۔ ان کے بارہ قبیلے سمندر پار ہوگئے اور فرعون اپنے اسٹ کر سمیت دوب گیا۔

صلات گزدنے رہے دنیا آگے برطعتی رہی بادشا ہتین تم ہوتی رہی گی فاتم ہیں ملاقت کا ماتم ہیں میں استری کی فاتم ہیں اسلام میں اللہ ملیہ ولم کا زمانہ آگیا۔ آپ کے زمانہ ہی بوخص مصر کا بادشاہ تھا اسے مقوق کہا جا تا تھا۔ تو یہ بادشاہ قیصر روم کے ماتحت تھا۔ یہ خود بھی نصر ان تھا اور عمو گامصریس رہنے والے اس وقت عیسائی ہی تھے۔ اس زمانہ مصر کا یا یہ می تخت شہر اسکندریہ تھا۔

رسول الشّرصلى الشّرعليه ولم في مقوقس كونعي دعوت اسلام كا خط بهيجا عقا. رسول الشّر صلى الشّر عليه وسلم في ايك دن ارشا د فرما يا :

"اے دوگر اتم میں سے وہ کون خص ہے کیمیرا میکتوب والی مصرکے پاکس اے جائے اور اللہ سے اس کا تواب یائے "

محضرت ماطب بن ابی بلتعد فرراً أسك بره اورعوض كياكة يارسول الله! ين ما صفر بهون "

آپ نے نہرسے مزین فراکر والانام حضرت ماطب کے سپرد فرادیا بھنرت ماطب سے سپرد فرادیا بھنرت ماطب سفر کرتے ہوئے اسکندر بہنچ اورالیا راسنة تلاش کیا ہومقوق کے دربار تک بہنچا ہے۔
ہوس المحاصرة میں کھلہے کرجب حضرت ماطب اسکندر بینچ تومقوق دریا نک سفر کے لئے نکلا ہوا تھا اور شنتی میں سوار ہو کر دریائے نیل میں سیر کر درا تھا بھرت ماطب نے تاخیر مناسب نہمجھ کرایک شنی کرایہ پرلی اور قوقس کے پاسس بہنچ کرنام مبارک اس کے تاخیر مناسب نہم کو کرایک شنی کرایہ پرلی اور قوقس کے پاسس بہنچ کرنام مبارک اس کے مبرد کر دیا۔ مقوقس نے حضرت ماطب سے بہلے ایک دلچسپ سوال کیا ؛
مقوق : معنی نبوت اگر اپنے دعوئے نبون ورسالت میں سیجا ہے تو اپنے فگا سے یہ مقوقس : معنی نبوت اگر اپنے دعوئے نبون ورسالت میں سیجا ہے تو اپنے فگا سے یہ دُماکوں نہیں مانگ اکر اس کے ان مخالفوں کو جنہوں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا دُماکیوں نہیں مانگ اکر اس کے ان مخالفوں کو جنہوں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا

تباہ وہربا دکردے .

ماطب : حضرت عيلى تمبادے نزديك الله تعالے كے رسول مى ؟

مقوض : ك شك.

عاطب: حبب یہودنے ان کوسُولی پر سِرُها یا اور تنہارے عقیدہ میں ان کوسُولی پر ہلاک كرديا كياتوا بهون في الله تعالى الله عامائك كريشمنون كوكيون بلاك مذكروايا.

مقوض : سيح كهاب وتوخود هي دانا الإراب اورس كا تُوسفير الله وه هي دانا اور عليم الله . مقوص فاس كم بعد حكم دياكم ترجان صاصر بهواورنا مرمبارك برها ما عقد .

ترجان نے نام مبارک پڑھناسٹروع کیا جس کی عبارت یھی:

بسم الله الرَّحُنِ الرَّحِيْرُ

من محسمتد رسول الله الى المقوقس عظى القبط سلام على من اتبع الهدى، امابعد فان ادعوك بدعاية الاسلام فاسلم تسلم يؤتك الله اجرك مربتين فان توليت فعليك اشم القنط بالهل الكتاب تعاموا الى كلمة سواء بينناوبينكمان لانعبدالاالله ولا نشرك بهشيئاولا يتخد بعضنا بعضاارمامًا من دون الله فان توتوافقولواالشهدوابانامسلمون،

شروع الله ك نام سے جور حمٰن ورحم بي .

« ببخطام الشرك بيغ في والله عليه ولم ) كي جانب سے قبطيوں كے سردار مقوتس کے نام ہوبدایت کی بیروی کرے اس پرسلام۔ بعد حمد وصلوہ میں تجھ كواسلام كى دعوت ديتا ہوں - اسلام فبول كرمے توسالم ومحفوظ رسبے كا اور الله يتعالى يخ كود براا جرعطا فرمائ كا وراكر توك اسلام قبول مذكيا تو قبطیوں کی گراہی کا دبال بھی تھے ہی پریٹرے گا۔ اے اہل کتاب!آؤاکس کلم کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درسیان برابرہے وہ یا کرہم الشرک

سواکسی کی پرستش نزگری اور نه کسی کواس کا شریک مقرد کریں اور مزتم اللہ کے سوااً پس بیں ایک دوسرے کورب سلیم کریں۔ اگر یہ لوگ روگر دانی کریں تو کمہ دو کرنم گواہ رہوتم فرما نبردار ہیں " مقد قد من من من منت کا مرکب من ماہم منت کا میں منت ماہم منت کے میں منت کے میں منت کے میں منت کے میں منت کے میں

مقوض فرجب ببخط سناتو حكم دیا كراسس خطكو الهی دانت كی دوتخنیوں کے درمیان ركھ كرسركاری خزاند می محفوظ ركھوا ورحصرت صاطب ہے كہاكہ تم چندروزیباں ارام سے دہو ۔ بعد میں خط كابواب دیا جائے گا بحضرت حاطب چندروزہا بت اعزاز واحترام كے ساتھ مقیم رہے ۔ چندروز کے بعد تقوض نے ان كو دربار میں بلایا اور نامر مبارك كا بواب كھواكران كے ميردكيا ۔

#### جوابِ مقوقس شاہِ مصر

« لمحقد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ماذكرت فيه ومانندعو الليه وقد علمت ان نبيًّا قد بقى وكنت أظن ان ه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة و الهديت اليك بغلة لتركبها والسلام عليك .

ترجم: "یخط محترین عبدالله و الله علیه و کم کے لئے قبطیوں کے سردار مقوقس کی جانب سے بعد حمد" میں نے خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اور جس سنے کی طرف آپ نے دعوت دی ہے اس کو ہیں نے سمجھ لیا ببینگ میں بیجانتا ہوں کہ ایک نبی ابھی آنے سے باقی ہیں بیکن میرا خیال یہ تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا اور آپ کی فدمت میں دولو کیاں روا نہ کرتا ہوں قبطیوں میں ان کی بہت بڑی عزت مدمت میں دولو کیاں روا نہ کرتا ہوں قبطیوں میں ان کی بہت بڑی عزت ہے اور آپ کے لئے نچے بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالے سے اور آپ کے لئے نچے بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالے

آپ برسلامتی نازل فرمائے ؛

محضرت حاطبُ دونوں کنیروں 'ماریہ' اور سیرین' اور فجرِ 'دلدل' اور پارجہ جات ہمراہ کے کربصداعز ازمصرسے روانہ ہو گئے اور کزیر مِسْر مقوقس' باوجوداس اقرار کے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ ولم نبی ہیں اسلام سے محروم راج

تحضرت حاطب به تمام تحالف اورجواب المردر بارِ نبوی میں پہنچ تو آپ نے ہدایا کو قبول فرمایا اور مقوض کا خط سن کرار شاد فرمایا کر" بدنصیب کو ملکی ہوا و ہموسس نے اسلام سے محروم رکھااور یہ نہمجھاکہ سلطنت نایا تیدار شے ہے "

تصرت ماريكورسول الله صلى الله عليه ولم في اينى ملكيت من ركها بصرت الراميم صاحراء أم المراميم ما الله عليه ولم الن كيطن سعة ولد موسك آب ام الراميم كهلائي الدرسيرين حضرت حسّان كوعطا بوئين .

"البدایه والنهایی بیمی مکھاہے کہ مقوض نے جوہدا یا خدمت عالی میں بیش کئے تھے ان بی ایک کا غلام بھی مقادر دوسیاہ ان بی ایک کا نے رنگ کا غلام بھی مقاجس کا نام عالور مقال یہ غلام بھی مقادر دوسیاہ رنگ کے موزے بھی ہدا یا بیس شامل مقے اور سواری کے لئے ہونچ بھیجا تھا اس کارنگ سفید مقابعے دلدل کہا جاتا تھا۔ بعض روایات بیس گدھا عفیرنا می اور ہزار مثقال سونے کا ہدیہ بیش کرنے کا بھی ذکر ہے۔

علام موصوف في ابنى كتاب خصائص مي مقوقس كمتعلق واقعه ذيل هي نقل كيا الله وه يدكم معضرت مغروبن شعر بيان كباكم قبول اسلام سے بيلے ميں ايك مرتبين مالك

کے ساتھ معرکیا تھا۔ و ہل مقوق کے دربار میں پہنچ تو مقوق نے ہم سے دریا فت کیا کہ تم پہال بخریت کیسے پہنچ ، تہار سے اور ہمار سے درمیان تو محد صلی اللہ علیہ ولم اور ان کے رفعاء حائل ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا ؟ ہم نے جواب دیا کہ دریا کے راستہ سے بطے آئے ہیں مقوق سے اس کے بعد ہم سے آپ کے حالات دریا فت کرنے شروع ہوا .

کے اور سلسلے گفتگو کسس طرح شروع ہوا .

مقوق : تم لوگوں نے کیا کیا جب انہوں نے تمہیں اسپنے دین کی طرف بلایا ؟ مغیرہ : ہم میں سے کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا .

مقوتس: الساكيون ؟

مغیرہ: وہ نیادین ہے کرائے ہیں جے ہمارے باپ دا دا نہیں جانتے بھے اور نہیں مانتے تھے اور ہم ابھی تک اسی دین پر ہیں جو ہمارے باپ دا دا کا دین تھا۔

مقوض: ان ك قوم فان كساعد كيابراد كيا؟

مقوش : انچهایه بتاوگه وه کن باتون کی دعوت دیتے ہیں .

مغیرہ: وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لاشر کی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ داداعب است کرتے رہے ہیں اور وہ نماز اور زکوٰۃ اداکرنے کی دعوت دیتے ہیں .

مقوتس ؛ كيانماز اورزكواة كاكونى وتت مقرر اورعدد الله

مغرہ: رات دن بیں پانچ نمازیں بڑھنے ہیں جن کے او قات مقرر ہیں اور سومتفال سنے میں مقررہ حصتہ لیستے ہیں اور پانچ بردوں میں سے ایک بری لیستے ہیں اسی طرح دوسرے اموال کے صد قات کا تذکرہ بھی کیا ۔

مقوض : یه صدقات وصول کرکے کیاکرتے ہیں ؟

مغبره ؛ فقراء پرتقسیم کردیتے ہیں . نیز صله رحمی کاعہد پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں . زنااور

سودا درشراب کوروام قرار دینے ہیں اور جوجا نور غیران کے نام پرذی کیا جائے اسے نہیں کھاتے ۔

مقوق : تمہاری باتوں سے معلوم ہواکہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں ۔ سارے انسانوں کے سے مبعوث کئے گئے ہیں ۔ اگر قبطیوں اور ومیوں کو ان کا دین ہینچے گا تو ان کا دین قبول کرلیں گے ۔ میسٹی بن مریم نے ان کو آپ کی اسباع کا حکم دیا تھا اور یصفات ہوتم ہیاں کر رہے ہوا نہیاء سابقین کی بھی یہی صفات ہیں اور انجام کا را نہی کا ہوگا یہاں کر کو گ ان کے مقابل کھڑا ہونے والانہ ہوگا اوران کا دین وہاں تک بہنچ جائے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑ ہے ہینچے ہیں وہاں سمند رختم ہوتے ہیں بہنچ جائے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑ ہے ہینچے ہیں وہاں سمند رختم ہوتے ہیں مغیرہ : اگر سارے ہوگ ان کے دین کو قبول کرلیں تب بھی ہم ان کے سابھی نہیں مغیرہ : اگر سارے ہوگ این سر بالایا اور کہنے لگا کہتم ابھی تک کھیل ہی سمجھ ترہے ہو؟ مقوق ن : ان کا نسب کیسا ہے ؟

مغيره : نسب كاعتبارسے ده افضل بيس.

مقوق : انبیارِکرام علیهم اسلام جوابی قوموں میں بھیج جاتے رہے ہیں وہ عالی نسب ہمی ہوتے محقے علیہ مقوقس نے دریا فت کباکہ ان کی سپائ کا کیا حال ہے؟

مغیرہ: ان کی سچائی کی وجہسے ان کالقب ہی ایک ہے۔

مقوق : تم غور کرلوکرایک شخص تمهار سے درمیان رہتے ہوئے بیح بولتا ہے توکیادہ اللہ تعلقہ مقوق : تم غور کرلوکرایک شخص تمہار سے درمیان رہتے ہوئے وقت ہوئے کہا ان کا اتباع کن لوگوں منے کہا ان کا اتباع کن لوگوں نے کیا ہے ؟

مغره: نئے نوسجان ان کا تباع کررہے ہیں.

مقوش: حصرات ا نبیار کواش کایمی معامله را بہے. (پہلے نوجوان افسداد ہی ان کاآباع کرتے ہیں).

مقوس: یهود نے ان کے سائھ کیا معاملہ کیا۔ وہ توگ تو اہلِ توراۃ ہیں۔ مغیرہ: یہود نے ان کی مخالفت کی لہٰذا انہوں نے بیود یوں کو قتل بھی کیا اور فیدی بهى بنايا وروه لوگ متفرق اطراف ميں علے كئے۔

مقوق : بہودی صامد لوگ ہیں . وہ ان کی نبوت کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے

ہیں جس طرح ہم حانتے ہیں ۔

مغیرہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ہم تقوش کے پاس سے اُ کھڑگئے۔ ہم نے مختر صلی اللہ علیہ وہم کے محتر صلی اللہ علیہ وہم کے اسلام کے بارسے میں یہ باتیں شنیں تو ہمارے تلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ عجم کے باد شاہ تو ان کی نصدیق کرتے ہیں اور ان سے ڈریتے ہیں۔ حالا نکہ وہ ان کے رکشت نہ دار بھی نہیں ہیں اور ہم ان کے اقر باراور بھر بھی بان کی دعوت کو قبول نہیں کرنے ۔

مغروسنے کہا کہ میں جتنے دن اسکندریہ میں رہا عیسا تیوں کے ہرکنبہ میں گیااوراس کے بادریوں سے پوچھا جن میں قبطی بھی سختے اور دومی بھی کہتم محدّ صلی اللہ علیہ وہم کی کیا صفات جانتے ہو ؟ ایک اسقف قبطی تھا ۔ اس سے بڑھ کرعبا دہ میں مخت کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا و کہ کیا کسی نبی کی بعثت باتی صفائی ۔

الله ایک بنی آنے والے ہیں وہ آخوالا نبیاء ہوں گے۔ عیبیٰ کے اور ان کے درمیان کوئی بھی مذہو گا۔ عیسیٰ نے ان کے اتباع کا حکم دیاہے۔ اور یہ نبی عربی اور امتی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ نرتو ان کا قد (بہت زیادہ) طویل ہوگا۔ نہتو ان کا قد (بہت زیادہ) طویل ہوگا۔ نہتو ان کا قد (بہت زیادہ) طویل ہوگا۔ نہتو کا نہتو ہوگا۔ وہ بالوں کو بڑھا ہیں گے اور موٹے ہوگا۔ وہ بالوں کو بڑھا ہیں گے اور موٹے کیٹرے اور بہتی گا اور جو کھانا میستر ہوگا اس پراکتھا کریں گے۔ ان کی تلوار ان کے کا ندھے پر ہوگی جوان کے مقابل آئے گا اس کی کچھ پر واہ نہ کریں گے۔ وہ بذات خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرا بینی جانوں سے فدا وہ بندات خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرا بینی جانوں سے فدا ہوں گریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرا بینی جانوں سے فدا ہوں گریں گے۔ اور یہ لوگ ایپ کے اور یہ لوگ ایپ کے اور یہ لوگ ایپ کا بادء واولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت کریں گے۔ "

یادری نے سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایک جرم سے دہ روانہ ہوکردوسر حرم کو ہجرت کریں گے جہال کی زبین شور ہوگی . وہاں کچھ کھجوروں کے باغات ہوں گے ان کا دین دین ابراہیمی ہوگا .

میں نے کہاان کے اور کھواوصاف بتاؤ .

پادری نے کہا وہ اپنی کمر برینگی با ندھیں گے۔ اپنے اطراف بدن کو دھویا کریں گے۔ اپنے اطراف بدن کو دھویا کریں گے۔ اپنی وصنو فرمائیں گے، اور ان کی چندالیں خصعموصیات ہوں گی جہلے کسی نہیں تھیں۔ ان سے پہلے جو نبی مبعوث ہوتا تھا وہ صرف اپنی قوم کی طرف آتا تھا جب کہ یہ ہمخری بنی تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین ان کے لئے ہوگاہ ہوگی اور باک کرنے والی ہوگی۔ جہاں نماز کا وقت ہوگا اور بانی نہ طے گا تو تیم کر کے نماز بڑھ لیں گے۔ ان سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر اسحکام کی تھی۔ وہ صرف اپنی عبادت گا ہوں میں ہی نماز بڑھ سکتے تھے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ سب سن کر یا دکر لیا اور والیس میں ہی نماز بڑھ سکتے تھے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ سب سن کر یا دکر لیا اور والیس انکومسلمان ہوگی ۔

مقوتس نے اگر جہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ ولم کی سفارت کا انتہائی اعزاز واحترام کیا۔ فدمت اقدس میں ہدایا بھی بھیجے بایں ہم نوراسلام سے محروم رہا اوراسلام قبول نہ کیاا ورحس ملک کے لالج میں اس سعادت سے محروم رہا وہ بھی حبلہ ہی اسلامی حکومت کا ایک صور بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں مصرفتے ہوا اور تبور کم ملک بی اسلام بھیل گیا۔

منذربن ساویٰ کے نام

منذر بن ساوی بحرین کا عاکم نفار رسول الله صلی الله علیه ولم نفاس کوهی دعویر اسلام دی اور اس کے نام مکنوب گرامی ارسال فرما باجس کے میبنچانے کا شرف حضرت علاء بن الحضری کو حاصل ہوا . مکتوب گرامی کے جواب میں منذر نے فدم سب عالی بس عربیضہ لکھا کہ:

" يارسول الله ان قرأت كتابك على اهل البحرين فمنهم من احب الاسلام و اعجب و دخل فيه . و منهمون كرهم و بارضى محبوس و يهود فاحدث الى ف ذلك امرك "

ترجہ: "یارسول اللہ میں نے آپ کا محتوب گرامی پڑھا اور کھرین کے لوگوں کو سنایا
ان میں سے تعبض نے اسلام کو پ ند کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور
بعض نے بُراما ما میری سرز بین میں مجرسی بھی ہیں اور بیہودی بھی ہیں ان کے
ساتھ کیا معاملہ کیا حالے ؟

اس كرجواب من رسول الله صلى الله عليه ولم في تحرير فرمايا: بسسم الله الرحين الرحبيد

«من محمد درسول الله الى المندر بن ساوى السلام عليك فانى احمد الله اليك الدى لااله الاهوواشهد ان لا الله الا الله و ان محمد أعبد فه ورسوله اما بعد فانى اذكرك الله عزّوجل فائه من ينصح انما ينصح لنفسه وائه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم فقد نصح لى و ان رسلى قد اننواعليك خيراً وانى قد شفعتك فى قومك فا ترك للمسلمين اسلموا عليه وعفوت عن الهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلم نعز لك عن عملك و من اقبل منهم على يهودية اومجوسية فعليه الحبزيه .

زجمہ: ستروع اللہ کے نام سے جور حمٰن ورحیم ہے
« یرخط ہے محمّد کی جانب سے جو اللہ کا پیغمبر ہے ۔ منذر بن ساوی کے نام ۔ مجھ
پر خوا کی سلامتی ہو ہیں اس خداکی حمد کرتا ہوں جو مکیتا ہے اور اس کا کوئی

سرکینہیں اور میں خداکی کیا تی اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ بعد محد وصلاۃ میں تم کوالٹدنغللے کی طرف توجہ دلاتا ہوں ۔ بی خص نصیحت قبول کرسے گا وہ اسینے ہی تق میں خیر خواہی کرسے گا اور جی خص میرے قاصد وں کی فرما برداری کرسے گا وہ میرا فرما ببردار ہوگا۔ میرے قاصد وں نے تمہاری تومین کرسے ۔ میں تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری سفارشس کرتا ہوں مسلانوں کوان کے حال پر ھیور دوجب تک وہ اسلام کے فرما نبردار رہیں۔ میں نے خطا کاروں کو معاف کردیا۔ تم بھی ان کی طرف سے معدرت قبول کر لو اور تم بجب تک صالح تالی کرتے رہوگے ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے اور جو شخص ہو دیت اور محوسیت برقائم رہے اس پر جزیہ ہے "

#### حصرت علاربن الحضرمي كانثاه مسيخطاب

ووا من من البال و البال المراع المن المراع الباله المؤسسة المي شار الباله المؤسسة المؤ

چیزسے روکا ہے کا سس اس کی اجازت ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وہم نے فلان کام کا حکم دیا ہے کاش اس سے روکا ہوتا ۔" یسن کرمندر نے کہا:

" میں جی دین پراس وقت ہوں میں نے اس پرعور کیا تو اسے صرف دنیا
کے لئے پایا آخرت کے لئے اس بی کھر بھی نہیں بھر جب میں نے تہارے
دین پرعور کیا تو اسے میں نے دین اور دنیا دونوں کے لئے پایا لہٰذا اب
کیا چیز مجھے ایسے دین کو قبول کر سف سے روک سمی ہے جس میں زندگی کی
تما تیں بھی ہیں اور موت کے بعد کی راحتیں بھی ہیں کل تک میں ان کوگوں
پر جیران ہواکر تا تھا ہو اس دین کو قبول کر دہے ہیں اور آج مجھے ان تیج ب

يتفصيل السبرة الحلبيه اورعيون الاثر مي تكهى سب عيون الاثر مي مي ميكر منذر مسلمان موكيا بقاا درائ كام أسلاميه ريخو بي كسا قد على كرتا تقا. وبإلله التوفيق

والاتامه ببنام جبله بنابيم غساني

جبلہ بن ایہم شام کے بادشا ہوں بن سے تھا۔ رسول انگیمل انشرعلیہ وسلم نے اس کے نام بھی دعوتِ اسلام کا والانا مہ ارسال فرمایا تھا۔ شیخص شام کے ایک بھتہ کلبادشا تھا۔ رسول انشرصلی انشرعلیہ و کم کاگرامی نام صفرت شجاع بن وہبٹ اس کے پاکس ہے کرگئے تھے بھنرت شجاع کے اس کوخطاب کرکے قرریجی فرمائی جویہ ہے۔

ماجس دین پرتم چل رہے ہویہ تہارے باپ دادا کا دین نہیں ہے ملکہ بادشاہ ہورومیوں کے پڑوس میں رہے ہوا تی مالی ہوگئے اور اگرتم کسری فارس کے پڑوس میں رہے ہوں میں رہے ہوئے اور اگرتم کسری فارس کے پڑوس ملک میں موتے تو فارسی قوم کا دین بعین مجوسیت افتیاد کر لیتے سکن اگرتم مسلمان ہو جاوتو شامی علاقہ کے لوگ تہارے اطاعت گزار موں گے اور دومی تہا کی جاوتوں کے اور دومی تہا کہ وجون تھا کہ کو تھا کہ کو کرنے تھا کہ کا کا دور دومی تہا کہ کو کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ دور کی تھا کہ کو کرنے تھا کہ کا کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کہ کے کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کرنے تھا کہ کرنے تھا کہ کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کو کرنے تھا کہ کرنے

، بیبت سے ڈرنے لگیں کی اگران لوگوں پر کوئی اثر نہ بھی پڑے آوان کے حصے میں دنیا آئے گی اور تمہار سے صقہ میں آخرت آئے گی بم نے مسجد وں کو گرجوں میں بدل رکھا ہے اور اذان کے بجائے ناقوس بجائے ہوا ور جمعہ کے بجائے ان لوگوں کے مذہبی اجتماع کرتے ہو۔ حالا نکہ خیرا ور ماقی ہے والی چیز وہی ہے جوالد گرے باسس ہے "!

يتقررس كرجبله في ا

« خدا کی قسم میری آرزوسے کہ اس نبی کے نام پرتمام لوگ ایک ہوجاً ہیں اور
اس طرح سار سے انسان آسمان وزین کے خالق کے نام لیوا بن جائیں قیصر
نے جنگ مونہ کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں اس پیغمبر کے صحابیجنگ
کروں گرمی سے اسس کا تھم مانے سے انکار کر دیا تھا لیکن میں نود اب
تک یہ فیصلہ نہیں کرسکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہاں اب می صنرور
اس معاسلے پرعؤد کر دل گا "!

#### جب لم كالسلام

بعض علمار نے کھاہے کہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے آنخصرت صلی اللہ علیہ ولم کے خط کا جواب بھیجا جس ہیں آپ سلی اللہ علیہ ولم کے نظر کا جواب بھیجا جس ہیں آپ سلی اللہ علیہ ولم کے لئے بچھ ہدایا بھی بھیج جانے کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی اس نے آنخصرت میں اللہ علیہ ولم کے لئے بچھ ہدایا بھی بھیج محضرت عمر فاردق کی خلافت کے ذمانے تک اسلام پر ثابت قدم رہا بعض علما دسنے مکھاہے کہ حضرت عمر فلی خلافت کے ذمانے میں اس نے فاروق اعظم کو ایک خطا کھھا جس میں ان کو ایس خاصری کی اجازت جا ہی جضرت عمر خاس بات سے بہت خوش ہوئے اور جبلہ کو صاصر ہونے کی اجازت دی۔ جب میں اس بات سے بہت خوش ہوئے اور جبلہ کو صاصر ہونے کی اجازت دی۔ جب میں اس بات سے بہت خوش ہوئے اور جبلہ کو صاصر ہونے کی اجازت دی۔

چنا پخر جلہ اپنے فا زان کے دوسو پچاکس افراد کوسا تقلے کرروانہ ہوا۔ مدینہ کے

قریب بہنچ کروہ اپنے ساتھیوں کی طرف منوج ہوا اوران کو گھوڑ وں پر سوار ہونے کا حکم دیا بھیراس نے گھوڑ وں کی گردنوں میں سونے چاندی کے بار بہنوائے اوران پر ریشم و کخواب کے سازڈ لوائے بخود جبلہ نے اپنا تاج سر بہنجایا۔ اس سے دھیج کی وجہسے ہر جوان اور بوڑھے کی نگا ہیں جبلہ اور اس کی شان وشوکت برجم کررہ گئیں .

#### حضرت عمرشك ساعة جج

جب جباره من مرفار و تُن کے پاکس بہنجا تواہوں نے اس کو خوکسش آمدید کہا اور اسے اپنے قریب بھایا۔ بھرفار و قِ اعظم شنے بڑی عزّت کے ساتھ مدبنہ میں اس کے قیام کا انتظام کیا۔ (بچ نکر صفرت ممر م مج کو حاسنے والے تھے اس لئے جبلہ بھی ان کے ساتھ جج کے لئے حاسنے کی نیت سے آیا تھا).

## جبلها ورايك فسزار تنخص

صفرت فاردق اعظم جھے کے لئے رواز ہوئے توجبد ھی ان کے ساتھ گیا ہوم ہیں ہے۔ بہنچ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرر اعقاقہ ہجوم ہیں سے اچا نک اس کے لباس کا ایک کورنبی فزارہ کے ایک شخص کے پاق ل کے ینچ آگیا ۔ کپڑا دبنے کی وجہ سے پخ کرکھل گیا ۔ بہر اسس کو عقد آگیا اوراس) نے جبلہ (چ نکہ بادشاہ تھا اس لئے اپنی اس تو ہیں پر اسس کو عقد آگیا اوراس) نے اس فزاری خص کے اتنی زورسے طما بخے مارا کہ اس کی ناک سے خون جاری ہوگیا اور الیے کے دانت ٹوٹ سے گئے۔ ایک قول کے مطابق اسس کی آئکھ کھی والے گئے ۔

#### فارُوقی عدالت

اس فزاری خص نے حضرت فاروق اظم شسے اس ظلم کے خلاف فریاد کی جضرت عمر اس فرادی خصرت عاروق اعظم شنے عمر فاروق اعظم نے اس میں کہا:

" امپرالموسنین! اس نے تومجھے برمہنہی کردیا تھا۔ اگربیت اللہ کا احترام میرے پیشِ نظرنہ ہوتا تو تلوار مارکراسس کی گردن ہی اڑا دیتا"

مصرت فاروق اعظم في فرمايا:

" تم البين جرم كا قرار كريكي مواس الته يا تواس خص كورا حى كر م بات ختم كرا و المرام عن المرام كا تا المرام كا ا

ایک روابت کے مطابق فاروقِ اعظم شنے فیصلکن انداز میں فرمایا کہ یا تو پیٹخص تمہیں معان کر دے ورنہ تم سے بدلہ لیا حائے گا۔

جبدنے پوچھا قصاص کی صورت میں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟

ایک روایت کے مطابق جبلہ نے کہا:

در کیاآپ مجھے سے برابر کا قصاص اور بدلہ لیں گے حالانکہ میں ابک بادشاہ ہوں اور شخص ایک بازاری وعمولی آدمی ہے "

#### إسئلام بين سب برابربين

حضرت فاروق اعظم شفه فرمايا:

"اسلام نے تم دونوں کوبرابرکردیا ہے اس سے ابتہ ہیں اس پرکوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے برتری صرف تقویٰ کے ذریعہ حاصل ہوسکتی ہے "

## جبله كيستكشي

اس پرجله نے کہا:

ور اگراس دین بین بین اور برار بین توسی بهرنصرانیت اختیاد کرلول گا بین تو برجامتا تفاکه اسلام بین داخل ، مونے کے بعد حاملیت سے بھی زیادہ معزز ہوجا قل گا "

1.1

امیرالمومنین حضرت فاروقِ اعظم شنف فرمایا: «اگرنم نصرانی اورمرتد بوستے تو بھیر میں تمہاری گردن ماردوں گا!" جبلہ نے کہا:

" آبِ مجھے آج رات تک مہلت دیجئے تاکہ ہیں اپنے معاملے پرغور کرلوں "

#### جبلهكا فسسرارا ورارتداد

جبلہ کا ہو جھگر ااور اختلاف گرشتہ سطروں ہیں مذکور ہواہے اس کے بارے میں ایک قول بیسے کہ یہ جھگر احضرت عمر انکے سامنے ہیں ایک قول بیسے کہ یہ جھگڑ احضرت عمر انکے سامنے ہوا تھا (جواسلامی فوجوں کے سبیدسالاس کے)۔ چنا پچہ بعض مُورخوں نے تھا ہے کہ جبلہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر ان کے ذمانہ تک ثابت قدم مسلان رہا۔

اسی دوران ایک دن وه دُمنت کے بازار میں گزرر ما کھاکہ قبیلم زنیہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے پاؤں کے بیٹے آگیا۔ اس مزنی شخص نے ایک دم پلٹ کرجبلہ کے رضار ہیں طابخہ مالا ۔ جبلہ نے اس شخص کو فور ا پھڑ واکرا بین قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ صنرت الجعبیہ میں جوایا ۔ بن جراح سم کی فدمت میں مجوایا ۔

ان دوگوں نے اس مزنی شخص کو ابوعبیدہ کے سامنے پیش کرے کہاکہ اس نے جبلہ کے مند پرطمانچہ ماد کے مند پرطمانچہ ماد محصرت ابوعبیدہ نے فرمایا، جبلہ بھی اسس کے طمانچہ ماد دے ، ان دوگوں نے کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ ابوعبید ہ نے فرمایا، عزور مانٹ پڑسے گا۔

ان دوگوں نے کہاکداس کا اللہ کا ٹا جانا جا ہے ۔ ابو عبیدہ نے فرمایا : " بہیں! اللہ تعالے نے برابری کے بدلے کا حکم دیا ہے ؟

جب جبله کوهنرت ابو عبیدائ کے اس فیصلے کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا: «کیاتمہارا خیال ہے کہ میں اس شخص کی خاطراہنے آپ کو ذلیل وخوار کرلوں۔ یہ تو بہت خراب دیں ہے "

اس کے بعد وہ مرتد ہوکرنصرانی یعنی عیسائی ہوگیا اور اپنی قوم کے ساتھ فرار ہوکر رومی علاقے میں شہنشاہ ہرقل کے پاس جلاگیا <sup>ایہ</sup>

## والانامه ببنام جبفرا ورعبارتنا بإن عمّان

رسول الشّر صلى الشّر عليه ولم في حووالا ناف ارسال فرمائ عظان مين عمّان كودو باد شاه جيفرا در عبد كه نام بحى والا نام يخرير فرمايا تفا.

یددونوں بھائی قبیلہ ازدسے تعلق رکھتے تھے اور دونوں جلندی کے بیٹے تھے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے والانام بھی وایا تیس کی کتابت کا شرف حضرت اُ بی بن کعبُ کو طلا۔ آپ نے مہر رنگا کر حضرت عمرو بن عاص کے سوالے فرما دیا تاکہ وہ والانامہ بے جاکر دونوں بھائیوں کو پیشس کردیں . والانامہ کی عبارت یہ ہے :

يشمِاللهِالسَّرُحُهٰنِ الرَّحِيثِةُ

«من محتمد بن عبدالله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من اتبع الهدى. اما بعد"!

" فانى أدعوكمابدعاية الاسلام. اسلماتسلما. فاف رسول الله الحالناس كافة. لانذرمن كان حيًّا ويجق القول على الكافرين. و انكما ان اقرر تما بالاسلام وَلَّيْتُكُمُا. وان ابيتما ان تقر ابالاسلام وأليتكمُا وان

تحل باحتكما وتظهرنبوتي على ملككما "

وكتبابى بن كعب وختمرسول الله صلى الله عليه ولم الكتاب

شروع الشرك نام سع جورحن ورحم ب

وریہ کتاب ہے محتربن عبداللہ کی طرف سے جیفرادرعبد کی طرف جو جلندی کے بیلے ہیں بسلام ہواس پرجو ہدایت کا اتباع کرے "

"امابعد! بیس تم دونوں کواسلام کی دعوت دیتا ہوں تم دونوں اسلام قبول کردے باسلامت رہوگے ہیں اللہ کارسول ہوں سارے انسانوں کی طرف تاکر اس کو ڈراؤں جوزندہ ہوا ور تاکہ کا فروں پرجمت پوری ہوجائے۔ اگر تم فی اسلام کا قرار کر لیاتو ہیں تمہیں تمہارے منصب پر باقی رکھوں گا اور اگرتم فی اسلام کا قرار کر لیاتو ہی تمہارے مناور کر بیاتو تمہارے باقتہ سے تمہارا ملک نکل جائے گا اور میرے گھوڑے تمہارے دیا ہوجائے گا اور میرے گھوڑے تمہارے دیا ہر ہوجائے گئا ور میرے گھوڑے تمہارے دیا ہر ہوجائے گئا ور میرے گھوڑے تمہارے دیا ہر ہوجائے گئا ۔ کارہے والوں پرمیری نہوت ظاہر ہوجائے گئا۔

سے بھاتیوں میں سے پہلے عبد کے پاس پہنچے کا ارادہ کیا پر دونوں میں زیادہ عقاند تھا اور خصلت عادت کے اعتبار سے بہلے عبد کے پاس پہنچے کا ارادہ کیا پر دونوں میں زیادہ عقاند تھا اور خصلت عادت کے اعتبار سے زم تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں رسول اللہ کا قاصد موں انہوں نے مجھے تیری طرف اور تیرے بھائی کی طرف بھیجا ہے۔ کہنے لگا میرا بھائی عمر میں مجھ سے بھی بڑا ہے اور بادشا ہمت کے اعتبار سے بھی مجھ سے زیادہ باا فتیار ہے۔ میں خطاس کے پاس بہنچادیتا ہموں تاکہ دہ تمہارالا یا ہوا خطر پڑھ سے بھیراس نے مجھ سے دریا فت کیا کہ کس بات کی دعوت دیتا ہموں کہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کے صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کے میں نے کہا کہ اس بات کی دعوت دیتا ہموں کہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہموں کے میڈ سے اور اللہ کے سوا ہم عبود کو جھوڑ دو اور بیہ گوا ہی دو کہ محمد صلی اس کے بند ہے اور اللہ کے سوا ہم عبود کو جھوڑ دو اور بیہ گوا ہی دو کہ محمد صلی میں میں میں میں میں میں میں کے بند ہے اور رسول ہیں .

عیدنے دریافت کیاکہ اے عمرو اتم ابنی قوم کے سرداد کے بیٹے ہو ہم ارسے باپ نے کیا طریقہ اضتیار کیا میں نے کہا اس کی موت ہوگئ اور وہ محد صلی اللہ علیہ وسلم برایمان نہیں

لایا ی باہتا ہوں کہ کاشس وہ ایمان ہے آبا ور آب سلی اللہ علیہ ولم کی تصدیق کرتا میں بھی اسی کے طریقہ پر تفاحیٰ کہ اللہ تعلیہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ۔ اس نے سوال کیا کہتم نے کب اسلام قبول کیا کہتم نے کب اسلام قبول کیا ؟ میں نے کہا کچھ ہی عوصہ گذرا ۔ کہنے لگائم نے کہاں اسلام قبول کیا ؟ میں نے کہا کہ میں نے مثنا و حبشہ سنجاسٹی سے پاسس اسلام قبول کیا اور خود نجائی نے تھی اسلام قبول کیا ۔ کہنے لگا کہ نجائی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ اور خود نجائی نے تھی اسسال قبول کیا ۔ کہنے لگا کہ نجائی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ کیا اسے باد شاہمت پر باتی رکھا میں نے کہا ہاں اسے انہوں نے باد شاہمت پر قائم رکھا اور اس کی اتباع کھی ہو بادری سے اور را مہب نظے انہوں نے کیا ویہ رخصانہ وں نے کیا ویہ رخصانہ وی نے کہا ہاں ۔

کے نگا سے جو انسان کو زیادہ رسو کہ درہے ہو د کجیو جھوٹ سے بڑھ کرکوئی تصلت ایسی نہیں ہے جو انسان کو زیادہ رسوا کر دسے ۔ ہیں نے کہا ہیں نے جھوٹ نہیں بولا ادر مذہم جھوٹ کو اپنے دین ہیں حلال سمجھتے ہیں . بھراس نے کہا کہ میرے خیال ہیں ہر قل کو نجائی کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں ہوا . ہیں نے کہا صنر ورعلم ہوا . کہنے نگا تہ ہیں کیسے علم ہوا . میں نے کہا نجائی اسے خراج دیتا تھا ۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو خراج دیتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ایک کا تو نہیں دول گا ۔ ہر قل کو اس کی رائی وہر قل کو اس کی درہم بھی مانگے گا تو نہیں دول گا ۔ ہر قل کو اس کی بر بات بہنچی تو ہر قبل کے بھائی نے اس سے کہا کیا تو اپنے غلام کو اس حال میں جھوڑ درا بھی خواج نہ دیا اور نیا دین اختیار کرکے بیچھ جائے ۔ ہر قبل نے کہا کہ درے گا کہ وہ مجھے ذرا بھی خواج نہ دے اور نیا دین اختیار کرلیا ۔ اللہ کی قسم اگر مجھے ملک میں کیا کرسکتا ہموں ایک شخص نے ایک دین اپنے لئے اختیار کرلیا ۔ اللہ کی قسم اگر مجھے ملک میں کیا کو جائے باخیال ، اہر تا تو میں بھی الیسا ہی کرتا جیسانجا سی نے کیا ۔

پیمرعبدنے کہا اسے عروبی بولوغور کرلوتم کیا کہدرہے ہو۔ ہیں نے کہا اللہ کی تم میں سے بیان کرتا ہوں عبد نے کہا چھا بتا و محد صلی اللہ علیہ وہم کن باتوں کا حکم دیتے ، ہیں اور کن باتوں سے روکتے ہیں بیں سنے کہا وہ اللہ تعالیہ کی فرما نبرداری کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیہ کی فرما نبرداری کا حکم دیتے ہیں جالم اور اور اللہ تعالیہ کی نافرمانی سے منع فرماتے ہیں . نیک کا ،صلہ دمی کا حکم دیتے ہیں جالم اور زیادتی سے ، زناسے اور مشراب پینے سے اور بیخفروں اور جبتوں اور صلیب کی عباد سے منع کرتے ہیں ،عبد نے یہ باتیں سُن کر کہا کہ یہ باتیں تو بہت ہی اچھی ہیں جن کی وہ

سحفرت عمروبی عاص نے مزید فرمایا بی نے کہاکہ بن کل کوجانے والا ہوں بجب میرے حالت کالقین ہوگیا تو اپنے بھائی کے ساتھ تنہائی بیں بات کی کہ دیکھو ہمارے علاوہ جن توگوں کوخطوط سکھے ہیں ان سب نے ان کی بات مان لی ہے لہذا دونوں بھائیو نے مجھے بلایا اور دونوں نے رسول الشصلی الشعلیہ ولم کی تصدیق کی اورا نہوں نے بتایا کہ جوصد قات کے سلسلہ بی وہ دونوں میری موصد قات کے سلسلہ بی وہ دونوں میری اعانت بھی کرتے سے اس پھل کرو اور تحصیل صد قات کے سلسلہ بی وہ دونوں میری اعانت بھی کرتے ہے۔

توالىيى جنگ كرون گاجس كاكونى جواپ نېيى .

# والانامه ببنام حارشت ابن بمثم غسّاني

حارت ابن ابی شمرع آنی شام کے بعض علاقوں کا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوتِ اسلام کا والانام یخربر فرمایا تھا جس کی عبارت بیہ :

بنسج الله الرسم کھن الترج بیٹ

«من محمة درسول الله الى الحارث ابن ابى شمرسلام على من انبع الهدى و آمن به وصدق، و انى ادعوك الى دعوت دسیتے ہیں اگرمیرا بھائی میری بات مان لیتا تو ہم دونوں سفر کر کے عباتے محدّ صلی اللہ علیہ ولم پرائیان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے نسکین میں مجھتا ہوں کہ میرا بھائی اسپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا ۔

بیں نے کہا اگر وہ اسلام ہے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم اسے قوم کی بادئی ہیں ہے۔ پر برقرار رکھیں گے اوراس علاقہ کے اغنیاء سے صدقہ کے دفقرار میں تقسیم فرما دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو ابھی بات ہے بھراکسس نے سوال کیا۔ صدقہ کیا ہے ؟ تو ہیں نے اموال اور مواسقی کے مقررہ صدقات کی تفصیل بتا دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا۔ اللہ کی قسم میری مجھ میں تو یہی آتا ہے کہ میری قوم اگر چے دوررم ہی ہے اور ان کی تعداد بھی بہت ہے وہ سب ان باتوں کی فرماں برداری کرایس گے۔

ان تؤمن بالله وحده لاستريك له ويبقى لك ملكك " ترجمه: يمكتوب مع محدر سول الشمل الشرعلية ولم كى طرف سع حارث ابن ابى تمرك نام، سلام بمواس برجو باليت كا اتباع كرے اوراس برايمان لائے اورتصديق كرے اور بے شك بيں تجھے اسى بات كى دعوت ديتا ہوں كر تو اللہ تعالے وصده لاشر كي برايمان لائے تبرا ملك باتى رسے گا "

آپ نے والا نامر شجاع بن وہر بٹ کے جوالے کیا وہ مدینہ منور ہسے والا نامہ لے کر انہ ہوئے ۔

انہوں نے بیان کیا کہ جبیں اس کے دربان کے پاس بہنچا قدمعلوم ہمواکہ وہ آج کل قیصر کی مہمانداری کی تیار بول یوں میں لگا ہوا ہے قیصر اس وقت اپنے پایہ تختیص سے ایلیار یعنی بیت المقدس آیا ہموا تھا۔ ہیں اس کے دروازہ پر دو تین دن رہا بھر ہیں نے دربان سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہموں اس کے نام خطر نے کرآیا ہموں۔ دربان نے کہا وہ فلال دن باہر نکے گا۔ اس دن ملاقات کرلینا۔ اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوسکتی .

تحضرت سنجاع ابن و مریخ نے مزید بیان کیا کہ یہ دربان رومی تھا اس کا نام مری تھا وہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کی ذات گرامی اور آپ کی دعوت دین کے بار سے میں دریا فت کرتا رہتا تھا۔ میں اس سے بیان کرتا تھا تو وہ رو پر آنا تھا اور کہتا تھا کہ بین الم میں خیار میں اس کے آنے کی خبر راج تھی ہیں جن کا تم ذکر کرتے ہومیا خیال انجیل میں جس ایک بنی کے آنے کی خبر راج تھی ہے۔ وہ یہی نبی ہیں جن کا تم ذکر کرتے ہومیا خیال تھا کہ وہ شام میں ظاہر موں گے۔ اب دیکھ راج ہوں کہ ببول والی زمین میں اس کا ظہور مواہد ابول والی زمین میں اس کا ظہور مواہد ابول والی زمین میں اور ان کی تصدیق راج ہوں والی زمین اسلام ظاہر نہیں کرتا کیونکہ حارث ابن ابی شمر مجھے قتل کردے گا۔

تحضرت تجاع ابن وم بن في المان كياكه يدربان ش في اسلام قبول كرليا تقابرابرمبرا اكرام كرتار إا درعمد وطريق برضيافت كرتار إا دراس في مجهيه يهى بتاياكه حادث كماسلام قبول كرف سه نااميد موما و اورسائد مي اكسس في يمي بتاياس كرحارث في صرسه درتاسه . سحنرت تنجاع نے بیان کیاکہ ایک دن حادث عام درباری آیا اور بیڑھ گیا۔ اپنے سر بر ماج رکھاا ور مجھ بلایا۔ یں اندر گیا ادر رسول الشرصی الشرعکی ولم کا والا نام اسے دے دیا۔ اس نے بڑھ کر بھینک دیا اور کہنے لگا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھیننا چا ہتا ہے ہیں نو د اس کی طرف ردانہ ہوتا ہوں اگر ہی ہین ہیں ہوتا تو اسس کے پاس بہنچ بچکا ہوتا۔ ان اوراس نے میرے پاس حاضر کرو۔ دات ہونے تک وہ بیٹھا را اوراسی ہی باتیں کرتار اوراس نے حکم دیا کہ گھوڑوں کے نالے لگائے جائیں اور مجھ سے کہا کہ جن صاحب نے تہیں مفیر بنا کر جیجا ہوان کو یہ سب حال بتا دینا ساتھ ہی اس نے قیصر کو نطا کھا جس میں بتا دیا کہ ہیں اس کے پاس پہنچا ہوا ہوں بھرایلیا میں قیصر کو اس کا خطائ گیا۔ اس وقت و ہاں حضرت دھیں کہائی موجود تھے جنہیں رسول الشرصلی الشرعلیہ و لم نے قیصر کے پاس اپنا والا نام دے کر بھیجا تھا۔ قیصر نے جب حارث ابن ابی شمر کا خطائے ہو حاجس میں اس نے اپنالٹ کر لے کرجنگ کرنے کا ادادہ ظا ہر کیا تھا قوصارث کو لکھا کہ تو ایسانہ کر اور ان کی طرف سے بے تو جہی اختیا دکر لے اور

حضرت شجاع نے فربایا کہ بھر مجھے کہا کہ کہا کہ کہ وابس ہونا جاہتے ہو۔ یم نے کہا کہ کی کو روانہ ہوجاؤں گا۔ اس نے میرے سئے سومتھال سونا پیش کرنے کا کم دیا اور مُری (رومی دربان) نے بھی مجھے ترجید دیا اور کہر سے دیسے اور کہا کہ رسول اللہ علیہ و لم کو میراسلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ میں نے آپ کے دین کا اتباع کرلیا۔ یم شام سے روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں حاصر ہوکر صورت حال بیان کی . آپ نے فرمایا : باد ملک ہ (اس کا ملک ہلاک موری ) اور میں نے مُری دربان کا سلام آپ کو بہنچا دیا اور اس کی بات بنادی . آپ نے فرمایا : اس نے سے کہا له

والانامه ببنام ببوذه بن على النفى

موذه بن على قبيله بن صنيف ستعلق ركهتا تفا اورعلاقه يمامه كاصاحب اقت ارتقا .

ليعيون الاثرج ٢ص ٣٥٩

رسول التُرصل التُرعليه ولم في السكة نام بهى والانام تخرير فرمايا اورم برلكا كرهفرت سليط بن عمروعا مريخ كو ذريعه ادسال فرمايا. والانام كرعبارت يسبع: في معروعا مريخ كو ذريعه ادسال فرمايا. والانام كرعبارت يسبع: في في منافع التَّحَالُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ في الرَّحَالِينُ الرَّحِينُ في الرَّحَينُ في الرَّحَينُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ في المُنْ الْمُنْ المُنْ الْ

شروع الترك نام سع جور كمن ورحم ب

و یشکوب محدرسول الله کی طرف سے ہو ذہ بن علی کے نام ہے سلام ہواس پر ہو یہ گاجہاں کے ہو ہدایت کا اتباع کرے۔ تُوجان کے کرمیرادین وہاں کہ بہنچ گاجہاں کک اونٹوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے کھر بہنچ ہیں. (بعنی ہر بر اعظم میں ہہنچ اونٹوں کے کھر بہنچ ہیں. (بعنی ہر بر اعظم میں ہہنچ جا سائے گا) تُواسلام قبول کر لے. باسلامت رسے گا اورجو ملک ترب قبصے میں ہیں میں اس پر تجھے برقم اور کھوں گا "

سے بہوذہ اِ تجھے پرانی ہڈیوں نے اور دوزخی روسوں بعنی کسری نے سرداری
سامور اور اس بہوذہ اِ تجھے پرانی ہڈیوں نے اور دوزخی روسوں بعنی کسری نے سرداری
دی ہے دکیونکر کسری نے اس کومقرر کیا تھا) درا صل سردار وہ ہے جوابیان سے
بہرہ ور ہوا در بھر تقویٰ و بر بہزگاری سے آراستہ ہو۔ قوم تمہار سے ذرایعہ
نوش بختی سے بہرہ ور بہو کتی ہے لہٰذا تم اسے بذختی میں نہ ڈالو میں تجھے ایک
بہترین چیز کا تھکم دیتا ہوں اور ایک بدترین چیزسے روکتا ہوں بعین الشرافیا
کی عبادت کا تھکم دیتا ہوں اور ایک بدترین جیزسے روکتا ہوں کیونکہ
الشرتعالے کی عبادت کا صلاح بنت ہے اور شیطان کی عبادت کا صلاح بنتی ہے۔
الشرتعالے کی عبادت کا صلاح بنت ہے اور شیطان کی عبادت کا صلاح بنتی ہے۔
الشرتعالے کی عبادت کا صلاح بنت ہے اور شیطان کی عبادت کا صلاح بنتی ہے۔
اگر و نے میری یہ بات قبول کر لی تو تیری آرز و تیں پوری ہوں گی اور تو ہرخون
سے بخات پا عبائے گا۔ لیکن اگر تو نے انکار کر دیا تو موت کا ہولناک و ہیبتناک
منظر ہمارے اور تیرے درمیان سے اس پردے کو اٹھا دے گا "

موده بادشاه في يقريرين كركها:

دواس سلیط امجھ اس نے سردار بنایا ہے جواگر تجھے سردار بنا دیتا تو تو مجھ اسے باعزت ہجھتے کا شعور رکھتا باعزت ہجھتے کا شعور رکھتا ہوں مگراس وقت میری کچھ بھی ہجھیں ہہیں آر ہہ ہے اس لئے مجھے کچھ ہنت دوتا کہ مین فکری توانائی کو آداز دسے سکوں۔ اس کے بعدانشا باللہ تنہیں ہواب دون گا ہ

تصرت سلیطُنموم و ذه نے عزّت سے مهان بنایا. پیپروالا نامه پڑھاا وررسول اللّه صلی اللّه علیه ولم کی خدمت میں لکھا:

"مااحس ماتدعو اليه واجمله و اناشاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجعل الى بعض الامر ا تبعك ؟

رجم برسم بات كى طرف آپ دعوت دے رسے ہيں وہ بہت ہى اچى اوربت ہى عمدہ بات ہے۔ عي اپنى قوم كاشاعراور خطيب ہوں عرب ميرے مرتب اور مقام سے بيبت كھاتے ہيں . آپ مير سے لئے اپنے اقتدار عي مجود صقر كر ديں عيں آپ كا تباع كراوں گا "

اس کے بعد صفرت سلیط بن عمر و کورخصت کیاا در ہدایا بہت سکے اور مجرکے کپڑے بہت کے سلے دیئے . (اس زمانہ میں ہجرا کی شہور بستی تھی جہال کے بنے موستے کپڑے بہت اچھے سمجھے عباتے ہے) .

سفرت سلیطٌ فدمتِ عالی می وابسس آگئا ورموده کا خط پیش کردیا . آپ نے اس کا خط پڑھا اور فرمایا کہ اگراس نے مجھ سے زمین کا دراسا حصد طلب کیاہے خواہ کھجور کے برابر مو . پیرفرمایا :

«باد وبادما في يديه "

ترجمہ ب**وہ ہلاک ہموااور ہلاک ہوا جو کچھ**اکسس کے قبصنہ میں ہے '' ایسر کر میں کہ جو فیتر کر سالہ میں کر تاہیں ہے ''

اس کے بعدجب آب فیج مکہ سے والیس ہوئے تو حضرت جبرائیل تشریف لانے اور

آب کوخبردی که مجوزه مرگیا به رسول الله صلی الله علیه و لم نے اس وقت بیشینگوئی فرمائی بھی که یمام کے علاقہ سے ایک جھوٹا ظاہر مہو گا جونبقت کا دعویٰ کرے گا اور مقتول ہوگا .

واقدی نے کھاہے کہ حضرت سلیط ہو ذہ کے پاس پہنچے تواس دقت ارکون نامی ایک شخص ہونصاری کے بڑے پا دریوں ہیں سے تھا ہو ذہ کے پاس موجود تھا۔ ہو ذہ نے ارکون سے کہا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے جس میں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہیں نے قبول بنہیں کی ۔ ارکون نے کہا تم کیوں قبول نہیں کرتے ہے کہنے لگا میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں مجھے ڈرسیے کہ اگرصا سے محتوب کا اتباع کرلوں قومیری عکومت جاتی رہے گی۔ ارکون نے کہا ایسا نہیں ہے ۔ انڈ کی قسم اگر تو ان کا اتباع کرلے گا تو تیری عکومت برقرار رکھیں گے اور تیری بھلائی اس میں ہے کہ تو ان کا اتباع کرلے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی اور تیری بی تحضرت عیسی من مرمم نے بشارت دی بھی اور جس کا نام نامی اس گرامی محد کرسول اللہ ابھی تک ہمارے پاس انجیل میں مکھا ہوا موجود ہے ۔ رسول اللہ ابھی تک ہمارے پاس انجیل میں مکھا ہوا موجود ہے ۔

ارکون کیاس تابیدوتصدیق کے باوجود ہودہ فےاسلام قبول نہ کیا ا

البدایه والنهایر می نکھاہے کہ شجاع ابن و م بٹے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے منذر ابن الحارث ابن ابی شمزعتان کے پاس والانامہ دے کر بھیجا تھا کے جیسا کہ حارث کے تذکرہ میں گزر بچکاہے ممکن ہے خص واحد کو دوخصیتوں کے پاکسس بیک وقت یا مختلف اوقات میں بھیجا ہو۔

والانامه ببنام ابل تجران

صافظ ابن القیم نے یونس نامی ایک شخص سے نقل کیاہے یعب کے بارے میں لکھا سے کہ وہ نضرانی تھا۔ (بعد میں سلمان ہوگیا) کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اہلِ نجران کی طرف مندرجہ ذیل الفاظ میں گرامی نام ارسال فرمایا:

له عون الاثرج ٢ص ٣٥٥ كه البدايج ٢ص ٢٩٨

"باسماله ابراه يمواسماق ويعقوب أمابعد إف اف أدعو كم الى عبادة الله من عبادة العباد و أدعو كم الخلب ولا سيسة الله من ولاية العباد فان ابيتم فالحزيه فنان ابيتم فقد اذنت كم در والسّلام "

ترجمہ: یخط شروع بے ایراہیم واسماق اور بعقوب کے معبود کے نام سے۔ یس تم وگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کرالٹہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، بندوں کا تقریب صاصل کرنے کے بجائے

الله کا تقرب حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں . اگرتم انکار کرتے ہو توجزیہ دو اور اگراس سے بھی انکاری ہو توجنگ کا علان کرتا ہوں ؛ والسلام!

جب یہ والانامرنصاری کے ایک پادری کے پاس بہنچاتواس نے اسے پڑھ لیا اور وہ سخت گھرام شیس پڑگیا۔ اس نے اہلِ مخران ہیں سے ایک شخص کو بلو ایا ہو ہمدانی تھا اور اس کانام شرصیل ابن و داعۃ تھا۔ پادری نے رسول الشمی الشدعلیہ و لم کا والانامراس کو دے دیا۔ جب اس نے پڑھ لیا تو با دری نے کہا: اے ابو مریم ہم ہماری کیا داست ہو ترصیل نے کہا کہ یہ تو تجھ معلوم ہے کہ الشر تعالے نے ابراہیم علیا لسلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اسلام سے ایک فرست ہیں بھی ایک بی ہوگا۔ مبری ہم ہیں آتا ہے کہ یہ وہی تخص ہے۔ بنوت علیا لسلام کی ذریت ہیں بھی ایک بی ہوگا۔ مبری ہم ہیں آتا ہے کہ یہ وہی تخص ہے۔ بنوت کی علامات اور لو ازم ) کے بار سے ہیں مجھ علم نہیں ہے۔ اگر کوئی و نیا وی بات ہوتی تو ہیں اس کے بار سے ہی کوئی مشورہ دے و بیتا اور خوب غور و فکر کے بعد کوئی بختر دائے ظاہر کرتا۔ یا دری سے اس کے بار سے ہی کوئی مشورہ دے و بیتا اور خوب غور و فکر کے بعد کوئی بختر دائے ظاہر کرتا۔ یا دری سے اس نے اس شخص کو ہشادیا۔

اس کے بعد علی الترتیب دوآدمی اور بلائے۔ انہوں نے بھی اُسی سے کا بواب دیا جو شرصیل نے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بعد اس با در می نے نصرانی ندم ب کے ملنے والوں کو جمع کیا۔ بین کی آبادی تہتر بستیوں بیٹ تمل محتی اور ان میں گیارہ سو بیس جنگیں لیٹ نے والے افرائے تھے بیت کی آبادہ میں ہوگئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا والانام رسایا .

اك وكون فراست دى كە ئىمن آدمبول كومدىيد منورە جىجاجاتى. بىلوگ رسول اللەصلىلىر علیہ و تم کی خبر لے کرآئیں تنین شخصوں کے نام یہ ہیں۔

١. شرصيل بن وداعه الهداني ٢. عيدالله بن شرصيل ١٠ جيار بن قيس يدلوك مدمية منوره بهنيج اورسفرك كبرب أناركر برسيعمده عمده كيرول سي ملبوسس ہوکراورسونے کی انگو کھیال بہن کرفدمیت عالی بی حاصر، ہوئے سلام کیا۔ آپ نےجواب نہیں دیا۔ بات کرنی چاہی توآٹ نے دن مجران سے کوئی بات نہیں کی یہ تو گھے خرت عثمان بن عفائن اورعبدالرحل بن عوف كي يكسس بينج . ان دونون تصرات سي تجارتي معاملا کی وجرسے جان بہجان تھی۔ ان دونوں سے عرض کیاکہ ہم خدمت عالی میں ماصر ہوستے عظے آت نے ہمارے سلام کا جواب بنیں دیا۔ ہم نے بات کرنی چاہی آئے سنے دن عمر سمس بات كرنا كوارا نهين كيا . اب آب كى كيارات بعد كيام والسيط مائين ؟ تصرت عمّان في الني حضرت على تصفوره لباكه الوالحسن إآب كي كيارات به الهول نے فرمایا: میرے خیال میں یہ بات آئ سے کہ بیادگ استے قیمتی ہوڈسے امار دیں اورا نگو تھیا<sup>ل</sup> مجى ركه دي اورسفرك كيرس بين يي كيرات كى خدمت بي ما صربول.

بخران کابووفد آیا تھااس نے ایسا ہی کیا۔ بھرفدمت عالی میں حاصر ہوئے اور أي كوسلام كياتوآت فيسلام كابواب ديا .

ان دو گوں نے عرص کیا کہ ہم نصاری ہیں اپن قوم کی طرف والیس ہوں گے۔ آپ عيىلى كے بارے مي كياار شاد فرماتے ہيں ۔ اگرآپ نبي ہيں تو جميس بتاديجة ۔

أيْ نے فنرمايا:

« اس بارے میں آج میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے . تم میرے پاس قیام کرد مجھے ان كى بارى مى على دىدى ا جائے گاتوى بتادول كا "

ان وكور في كل مك قيام كيا اوررسول التصلى التعليد ولم برية آيات نازل موكس . "إِنَّ مَثَلَ عِينُكَ عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَخَلَقَ هُمِنْ تُرَابِ شُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَ لَا سَكُنُّ

مِّنَ الْمُمُ تَوَيِّنَ ، فَمَنُ حَاجَّكَ فِيهِ مِنُ بَعْدِمَاجَا ءَلَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْائَدُعُ أَبُنَاءَ نَاوَ أَبُنَاءُ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَا وَانْفُسَكُمُ وَثُمَّ مَنْ الْهِلُ فَنَجُعَلُ تَعْنَدَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ، " (٣: ١١)

ترجمه: "بلاشهالله کنزدیک عیسی کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ۔ پیافرایا
ان کومٹی سے ۔ بھرائن سے فرما دیا ہوجا۔ بس اُن کی پیائٹ ہوگئی ہت ہے
آپ کے رب کی طرف سے سواپ شک کرنے والوں ہیں سے نہ ہو جائیں ۔
سوہو تخص اُن کے بارے ہیں آپ سے جبگر اگر سے اس کے بعد کہ آپ کے
پاس علم آگیا ہے تو آب فرما دیجے کہ آجا کہ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تم
بلالوا پنے بیٹوں کو اور ہم بلالیں اپنی عور توں کو ادر تم بلالوا پنی عور توں کو اور مم
ہم ماصر کردیں اپنی جانوں کو اور تم بھی ماصر ہوجا قرابی جانوں کو لے کر بھیر
ہم صاصر کردیں اپنی جانوں کو اور تم بھی ماصر ہوجا قرابی جانوں کو لے کر بھیر
ہم سب مل کو توب سیتے دل سے اللہ سے دُعاکریں اور تعنست بھیج دیں
جھوٹوں رہ "

سیدنا صربے میں علیالتلام کی بیائش جو بغیر باپ کے ہوئی اسس پر بہودیوں نے شک کیا اور صحربے میں قرآن کے شکرین اس کلیر کو شک کیا اور صحربے میں ان کی مجھ میں بنہیں آتا کہ بلاباب کے مربے بنول کے بال لوکا کیسے بیدا ہوگیا ؟ اللہ حال شان نے ان سب کے استعجاب اور استبعاد کا جواب دے دیا اور فرایا : سرات مَثَلَ عِیشی عِندَ اللهِ کَمَ مَثَلِ اُدَحَ " (اللابة ) مرجم "الله تعالی کے نزدیک صنرت عیسی کی بیائش ایسی ہی ہے جسے آدم کو معاون اور ا

ایک جبیتی حاکتی مخلوق وجود میں آگئی . بعیر مال باب کے جوجیز پیلے ہوگئ اس پر توکوئی ایک جبیتی حاکتی مخلوق وجود میں آگئ . بعیر مال باب کے جوجیز پیلے ہوگئ اس پر توکوئی تعجب نہیں اور جو صرف مال سے بعیر باب کے بیلے ہوا اس پرتعجب سے اور انکار بر

انکادکردسے ہیں۔اللہ تعالے کی قدرت کاملہ اس نے ابوالبشرکو بغیرماں باب کے پیلا فرمایا اور بھرالوالبشرکا بوٹر ایعن حضرت بھاکوا نہی کے جم سے پیلا فرمادیا "خکی منظم کے بیافرمادیا . مِنْهَا ذَوْجَهَا" اور حضرت عیسیٰ کو بغیر بایب کے پیلا فرمادیا .

التہ جل شانئے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے طاب کو بنا دیا ہے اور پرسلسلہ سب کے سامنے ہے۔ عادۃ مستمرہ ہے اس لئے اسس ہیں کسی کو تعجب نہیں اور ایک جان ہو بغیرمال کے اور ایک جان کو بغیرماب کے پیلا فرمایا ان سب ہیں اس کی قدرت کے مظاہرے ہیں ہو ذات باک بغیرمال باب کے پیلا فرما کے اس کو اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باب کے پیلا فرمائے اس کو اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باب کے پیلا فرما وے یہ موتے مصرت عیدائی کی پیلائنش بلا باب کا انکار مدے کو مقراف تیار کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ مصرت عیدائی کی پیلائنش مصرت آدم کی طرح مدید مدید

أدُعرٌ " نازل فرماني .

باب كون سه ؟ آب جواب دين مين مبلدى نهين فراق تع جب تك الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى عند الله حكم من من من من من الله حكم من الله تعلى عند الله حكم من الله تعلى عند الله حكم من الله تعلى الله

# نصاری کودعوت مباہلہ

السُّمِلِ ثَانِ مَنْ البِينِ بِمِسْلِ السُّعِلِيهِ وَلَمْ سِيغُرِمالِ!" فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنُ بَعُدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْءَ و دالاية ) اس مِن دعوتِ مبابِلَهُ كاذكرسے .

مفسرابن کفیر نے اس ۱۳۸۸ کو آب اسحاق بن یا آرسے نقل کیا ہے کہ بران کے نصاری کا ایک وفد جو ساتھ آدمیوں پر شمل تھارسول الشہ کی الشہ علیہ وقم کی خدمت بیں ماصر ہوا۔ ان بیں ہو دہ اشخاص ان کے اشرات بیں سے بحرسی کا نام ایہ مقاادر ایک خص البحار شری با عقا، اُن بیں سے ایک شخص کوسید کہتے تھے جس کا نام ایہ مقاادر ایک خص البحار شری عقاادر می لوگ نے اُن بیں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے ہم تھا اُن کی مجلسوں مشورہ یہنے تھے اور اس کی ہر دائے برعل کرتے تھے اور سید اُن کا عالم تھا۔ اُن کی مجلسوں اور محفلوں کا وہی ذمر دار تھا اور البحارث اُن کا بوپ تھا ہواُن کی دین تعلیم و تدریس کا ذمر اللہ اور محفلوں کا وہی ذمر دار تھا اور البحارث اُن کا بوپ تھا ہواُن کی دین تعلیم و تدریس کا ذمر اللہ بی بری بری و اُن فیلے سے تھا اور عرب تھا ایکن نصر ان ہوگیا تھا۔ دوم وں نے اس کی بری تعلیم کی ۔ اس کے لئے گر جا گھر بنائے گئے اور اس کی طرح طرح سے خدمت کی ۔ اس تخصل کی کورسول الشمالی الشمالی الشمالی دی تشریف آوری بری بھی تھا۔ کورسول الشمالی الشمالی دینے آور میں اُن سے واقف تھا۔ لیکن آن مخضرت صلی الشمالیہ والی کرنے سے بالبقہ میں آپ کی صفات نے کرم ہی اُن سے واقف تھا۔ لیکن آن مخضرت صلی الشمالیہ والی کرنے سے بازد کھا ۔ میں مورس کے اس کو اسلام قبول کرنے سے بازد کھا ۔ برم مورس دیا دری دیا دی اکرام اور عزت و جا ہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے بازد کھا ۔ برم مورس دیا دری دیا دی اکرام اور عزت و جا ہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے بازد کھا ۔

جب یہ ہوگ مدینہ منورہ پہنچ تورسول الشھ ملی الشیطیکہ ولم کی خدمت میں حاصر ہوئے آپ نمازِ محصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگول جہت ہی بر معیا کپڑے یہن رکھے تھے اور نویصورت چا درس اوٹر دھ رکھی تھیں ۔ ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا تو انہوں نے مسجد نبوی ہی میں مشرق کی طرف نماز بڑھ لی ۔ ان ہیں سے الوحال اُ عاقب اورسبیسنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں بیش کرنے سے گئے کسی نے کہا تا الث تلال ( بعنی ایک معبود علی کسی نے کہا تا الث تلال ( بعنی ایک معبود عیسلی میں ۔ ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے ) ۔

ان نوگول نے گفتگویمی پیسوال کیا کہ اے محسب تعمد! عیلی کابپ کون تھا؟ آپ نے خاموتی اختیار فرمائی . اللہ تعلیہ نے سورة آپ عمران کے شروع سے لے کرائتی (۸۰) سے کھھا و پر آبات نازل فرمائیں . رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے پاس اللہ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیلی علیہ السّلام کے بارسے میں وحی نازل ہوگئی اور اُن سے مہا بلہ کوسے کی دعوت کا کھی نازل ہوگئی آوراً ن ہوگئی آوراً ن سے مہا بلہ کوسے کی دعوت کا کھی نازل ہوگئی آوراً ن سے مہا بلہ کی دعوت دی ۔

## مبابله كاطريقيه

دعوت بیمتی کرمهم اپنی اولا داورعور تول سمیت آجائے ہیں تم بھی اپنی اولاد اورعور تول اور اپنی حانوں کو لے کرحاصر ہو حاؤا ور اللہ تعالے کی بارگاہ میں دونوں فراتی مل کرخوب سِتے دل سے دُعاکریں کے کہ جو بھی کوئی تھوٹا ہے اس پراللہ کی تعنت ہو جائے۔

بجب آنخضرت مرورِ عالم صلى الله عليه ولم في مبابله كى دعوت دى توكيف لك كه الوالقام إ صلى الله عليه ولم بمين مهلت ديجئه. مم عور وفكركه كم حاصر ، مول كم .

## نصاري كامبابلهسي فرار

بب آپ کے باس سے چلے گئے اور آپس میں تنہائی میں بیٹے تو عالمسے بادری سے کہاکہ تیری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم نے مجھ لیا کہ محمد لیا کہ محمد اس نے کہا کہ یہ تو تم نے مجھ لیا کہ محمد لیا کہ محمد اس نے کہا کہ یہ تو تم نے مجھ لیا کہ محمد بنائی ہیں اور تہہیں اس مان ساف معان مان محمد بنائی ہیں اور تہہیں اس کا بھی علم ہے کہ حس سے کھی مباہلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بڑا اُن بیں باتی نہ رہا ۔ اگر تہہیں اپنا دین نہیں چھوٹ تا تو ان سے سے کھی مباہلہ کہ اور اپن جھوٹ تا تو ان سے سے کہ کہ لوا ور اپنے شہروں کو دائیس ہوجاؤ۔

مشورے کے بعدوہ بارگاہِ رسالت ہیں صاصر بوستے اور کہنے گے۔ اسے ابوالقائم ابرال للہ علیہ ولم ) ہمارے آپس میں بے طیاب کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں۔ آپ کو آپ کے دین پر چھوٹریں اور ہم اپنے دین پر رسہتے ہوئے واپس لوٹ ما نبیں اور آپ اپنے آدمیوں میں سے ایک خص کو جسے دیں جو ہما دے در میان الیسی چیزوں میں فیصلہ کرد سے جن میں ہما وا مالیا تی سلسلے میں اختلاف سے۔ آپ سے محضرت ابوع شیو بن جواح کو ان کے ساعتہ بھیج دیا ۔

معالم التنزيل ج اص - الايس لكهام كرجب رسول الترصل التدعلية ولم في آيت بالا "نَدُعُ أَيْنَاءَنَا وَأَيْنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ" اَرْتَكُ فِرَان كَانْصارى کے سامنے بڑھی اوران کومباہلہ کی دعوت دی تو ا نہوں نے کل تک کی مہلت مانگی ۔ سیب صبح ہوتی تو وہ رسول الله صلی الله علیہ ولم کے یاس حاصر ہوئے . آپ میلے سے صنر جسین خ كوكوديس لئ بوسة اور تصرت من كالم تع براس بوسة تشريف المع عق بصرت سيده فاطرة سيجي سيجي تشريف لارسي عقيس اور حضرت على أن ك شيجي عظر. آب في است هسر والون مص فرما يا كتجب من دُعاكرون نوتم لوك آين كهنا بيمنظر ديجه كرنصاري نجدان كا پوپ كېنے لىكاكدا الصرانيو إسى ايسے جيروں كو دىكھ را ہوں كە اگراللہ سے بيوال كري كهوه بها وكوا بنى عكست بشا دية الشصرور بشادكاً للذاتم مبابله زكروور نبلاك بهو جاؤكم اور قيامت كك روئ زمين يركونى نصرانى باقى ندرسك كا. ييش كرسب كيف مك كما الوالقام الصلى الله عليه ولم مهارى رائ برسي رسم مبابله ندكري اورآب كوآب ك دين برهيوردي اورهم اين دين برري - آنخضرن صلى الله عليه ولم في فرمايا" أكتبس مبالم سے انکارسے تواسلام قبول کرلو۔ اسلام قبول کسنے برنمہاں دہی حقوق ہوں گے جوسلانوں کے ہیں اور تمہاری وہی ذمرداریاں ہوں گی جومسلانوں کی ہیں؛ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکارکیا۔ اس پرآٹ نے فروایا: " بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی " دہ كيف كله كريم مي جنگ كى طاقت نهي مم آب سط كم كرليت بي .



# نصاري نجران سه مال لين برمشكم

اوروہ یہ کہ ہرسال دوہزارجوڑے کیڑوں کے پیش کیاکریں گے۔ ایک ہزار ماہِ صفریں اور ایک ہزار ماہِ صفریں اور ایک ہزار ماہ رحبت میں ۔ اہل بجران پر عذاب منڈلار ہاتھا۔ اگر دہ مباہلہ کر لینے تو مسخ کر دینے جائے اور ان کے سادے علاقے کو آگے جلاکر ختم کر دینے وار بندر اور خنز پر بنا دینے جائے اور ان کے سادے علاقے کو آگے جلاکر ختم کر دینے اور خبران کے لوگ بالکن ختم ہوجاتے یہاں تک کہ پرندے می درختوں پر مذر سہنے اور ایک سال بھی پوراند ہوناکہ تمام نصاری ہلاک ہوجاتے ۔

تفسیرا بن کثیریں ج اص ۳۹۹ بح الدسندا حرصرت ابن عبسس شدنقل کیا ہے کہ یہ لوگ رسول الدھنے اللہ کے لئے کہ یہ لوگ رسول الدھنے الرمباہلہ کے لئے اس مال میں واپس ہوتے کہ نہ مال پلتے نزاہل وعیال میں سے کسی کو بیاتے داور خود بھی مرحلتے ) ۔
میں سے کسی کو بیاتے (اور خود بھی مرحلتے ) ۔

نصاری مباہلہ کے لئے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے اور ہے جانتے ہوئے کہ محری صلی اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں ایمان نہ لائے اور ایمسان سے ہوئے کہ محری صلی اللہ کے رسول ہیں ایمان نہ لائے اور ایمسان سے روگردانی کر بیٹے اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے بحضرات علاء کرام نے بار با مناظروں میں ان کوشکست دی ہے۔ ان کی موجودہ انجیل میں تخریف ثابت کی سے اُن کے دین کومسنوی نود ماختہ دین بار با تا بت کر ہے ہیں لیکن وہ اپنے دنیاوی اغراض سیاسیہ اور خیب سیاسیہ اور خیب سیاسیہ اور خیب میں سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں جیس وقت سے لے کہ وقت رہول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان کومبا ہلہ کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کہ آج تک ان کا یہی طریقہ رائے ہے۔

# نتائج وعبر

رسُول الشّصلى السُّدعلية ولم في جوامرار اور ملوك كووالانله ارسال كقة ان بن آتب في من المّت بادشاه كوكس شابى لقب سعياد نهب فرمايا مثلاً عظيم الروم عظيم القبط وغيروسب

كوتخرى فرمايا جيب ردم كابر اآدمى قبطيول كابر اآدمى قيصر كے بھائى بھيتى كوناگو ارتھى ہوائين قيصر نے بات كو د باديا كه اگر رہنى ہيں تو انہيں اليساہى كلھنا چاہيئے .

(۱) آپ کے طرز تخریر سے یہ بات واضح ہوگئ کسی بڑھے سے بڑھے یا د شاہ کوالیسے الفاظ سے یاد کرنا یا مکا تبہ میں مخاطب کرناجن میں ججو ہر اور حس میں بشرک کی طرف ذہن جاتا ہو یا ایسی تعربیت کرنا ور کھ صناح ائز نہیں سے یعمن لوگ تجھتے ہیں کسی کو مسلمان کرنے یا دعوت کے کام کو آگے بڑھا نے سے لئے جو وٹ بولنا یا خودسی گناہ کام تکب ہونا جائز ہے یا ایسی تھے فالوں کی غلطی ہے۔

رم) رسول الشمل الشعلية ولم في بورى دنيا كوب نيازى كرسا تقد به باكا خطريق بريم التيب ليحق آب كي بوسفراء مكاتيب في تقانهوں في برقى بمت اور جرآت كے ساتھ دربار ميں برقى بدباك كرسا تقد مكاتيب بھى بېنجا في اور بادشا بهوں كے سامنے دربار ميں برقى بدباك كرسا تقد سمق بات كهى به بحضرت عاطب بن ابی بلتو برشنا و مصرمقوش كے سلمنے بے دھول كو بات كهى اس كى دوباره مرابعت كرلى جائے . اسى طرح شابان عمان كے باس عب اور جميز كام بوجھ نرت عمروبن عاص محتوب گرامى في كركئے انہوں في بهت صاف اور جميز كام بوجھ نرت عمروبن عاص محتوب گرامى في كركئے انہوں في بهت صاف معاف كھل كر باتيں كي اور مرسوال كا واضح جواب ديا .

(۳) دنیاداروں کو دنیا ہی مطلوب ہوتی ہے وہ مخلص طالب رضاء اللہ کو بھی لینے ہی جیسا بھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ہو مکاتیب تحریر فرملتے ان کے جواب میں معبوں نے دوں کہا کہ مجھے آہیں ابیخا قدار میں شریک کرلیں تو میں سلمان ہو جاتا ہوں ۔ آپ نے ارتاد فرایا کہ مجھے آہیں ابیخا کے برابر بھی سوال کرے گاتو می اسے نہیں دسے سکتا اسلام تو اللہ کا دین ہے کوئ دنیاوی دکا نداری نہیں ہے ہو شخص اسلام قبول کرے گااس کی آخرت ابھی ہوگی، دو زخ سے نجے جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ ابنی بھلائی کے سلے اسلام قبول کرتا ہے تو کرنے ۔ اللہ کا نی یاکوئی اُمتی دنیا کا لا لِح اور دنیا کے مفاد کا وعدہ کرکے اسلام کی دعوت کیوں دے اِ اسلام قبول کرنے ہے لیکن اور دنیا وی منافع بھی مل جائیں ہو مطلوب وقصود نہیں تو یہ دوسری بات ہے لیکن بعد دنیا وی منافع بھی مل جائیں ہو مطلوب وقصود نہیں تو یہ دوسری بات ہے لیکن

دائ اسلام کایکام نہیں کہ وہ دنیا کالا کمے دے کواسلام کی دعوت دیے و شخص دنیاوی لالمے کے سے اسلام قبول کرسے گااس کا کیا بھروسہ کوئی بھی دوسرے مذہب والاعہدہ یا عورت کالا ہم دسے گاتو وہ ادھر دھل سکتا ہے۔

م. درمول الشرصلى الشعلية ولم في قيصر كوبو والانام كلها السين اور مقوض شاه مصر كينطيس المسلم الشيطة تشكية تحرير فرما يا تقا. ان الفاظين بهت عموم به مطلب يدكر اگرتوف اسلام قبول كرليا توبورى طرح سلامت رسبه كا. السين دنيا كى سلامتى اور آخرت كى الامتى اور المخرت كى الامتى اور مكرك يا مسلامتى سب داخل به ان لوگول كو در تقاكد اگرا بين عوام كادين جيوا كر دوم الاي قبول كرليا توعوام نادا من موجائين گراور كورت جيين لين كرليا توعوام نادا من موجائين كا ادر كومت جيين لين كارت اشاره فرما ديا كه مهارى حكومت با قدر مهاكد اين بادشا بهت كى بقاء السين مجمى كردين محمومت باقد رسالهم قبول نهين كيا .

مافظ ابن مجرع سقلاني فتح الباري مي الكفت بين:

" لوتفطن هرق للقول الله عليه واله وسلم فالكتاب الذى ارسل الميه أسل في القول القول المي الميل الميه أسل في وحمل الحزاء على عمومه في المدنس و الاخوه اسلم لواسلم من كل ما يخاف ولكن التوفيق بيد الله" ترجر: الرس قل بني اكم صلى الشعليو لم كے نام مرارك كي بلاسلم ما اسلام له المحفوظ رہے گائ حقیقت مجھ ليتا اور اس سلامتى كر بشاركودنيا واسخ تدونوں كي تي ميں يقين كر ليتا تو صرور سلمان موجاتا اور دنيا كى برقسم كى ذلت" زوال حكومت" رجس كاس كوفوف تھا ) محفوظ بوجاتا . گرتوفيق خداك باتھ ميں بيت مطلب يہ محدر كر الله حلى الشعلية ولم نے جوا شيافة قدم الا تعالى السميل مطلب يہ محدر كر الله حلى الشعلية ولم نے جوا شيافة قدم الا تعالى السميل دونوں جہاں كى سلامت رسم گا اور اسميل دونوں جہاں كى سلام قبول كر التي تو افتدار سے موق مي بونے كى ظامرى اوركوئى وجر نهي كئين اس نے دنيا كے ظامرى اقتدار برنظر كھى اور مقدر موراليا .

(۵) یہ بات بھی تو غور کرنے کی ہے کہ جب دین ہی واضح ہوگیا اور اس کا فا مدہ علوم ہو
گیاکہ اس کے قبول کرنے سے موت کے بعد والے عذاب سے بنے جائیں گے اور دوزخ سے
عذاب سے محفوظ ہوجائیں گرج بہت سخت بچیز ہے اور اہل کفر کے لئے دواعی بھی ہے تو
اس سے ذراسی پجذر وزہ حقیرہ نیا کے لئے ایمان سے بازرہ بنا اور کفر برچار بہنا کہاں کی
سمجھ داری ہے ؟ پھر یہ بھی بھینا چاہیے کہ ہی بی ہے اور باطل باطل ہے تی کو دنیا دی مفاد
کے لئے چھوڑ دینا اور باطل برجمار بہنا یہ نود انسانی عقلمندی کے خلاف ہے ۔ عذاب ثواب
ابین جگہ ہے تی کوئی جاسنتے ہوئے ہوئے بھوڑ دینا شرفِ انسانی کے بی خلاف ہے ۔
ابنی جگہ ہے تی کوئی جاسنتے ہوئے ہوئے بھوڑ دینا شرفِ انسانی کے بی خلاف ہے ۔
کر تواسلام قبول کر ہے ۔ تجھے اللہ تعالی دو بارا جرعطا فرمائے گا۔

سورة القصص مي مي ميضمون ارشاد فرمايا:

و اَلَّذِيْنَ التَيْنَاهُ مُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُ مُوبِهِ يُؤُمِنُونَ وَإِذَا يُسُلُ عَلَيْهِ مُ قَالُوا اَمْنَّابِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنُ لَّرِبِتَا إِنَّا الْحَقَّ مِنُ لَّرِبِتَا إِنَّا الْحَقَّ مِنْ لَكِيبًا إِنَّا الْحَقَى الْمَثَلِيمِ الْحَدَمُ اللَّهِ الْحَدَمُ اللَّهِ الْحَدَمُ اللَّهِ الْحَدَمُ اللَّيِكَ وَ وَلَا عُلَيْكَ يُونَ وَنَ الْجُرَهُ مُ مُلِيمِينَ وَ الْعَلِيمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَ

ترجر برد بن دوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پریعنی قرآن پرایمان

لاتے ہیں جب اُن پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہم اسس پر
ایمان لائے ۔ بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے تق ہے ۔ بلا سٹ برمم

ہیلے ہی سے اسے مانے ہے۔ (یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس

کی تصدیق کرتے ہے) یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے دو مرتب فواب دیا جائے گا اور وہ لوگ اچھائی کے ذریعہ بڑائی کو دفع کرتے ہیں اور یو کہم نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں ۔

سورة القصص كى آيت سشريع سع مؤمنين ابل كتاب كو دومر تنبه البرعطا فرمانے ك

نوشخری دی سے بصرت ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ بین خص الیسے ہیں جن کے لئے دوا ہر ہیں۔ ایک و خصص ہواہل کتاب ہیں سے ہو۔ دہ ابیض نبی پرایمان لایا اور محمدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم پر بھی ایمان لایا . دوسرا وہ غلام ہو کہ ماملوک ہو۔ اس نے اللہ تعالیہ وکمی کا مملوک ہو۔ اس نے اللہ تعالیہ وکا حق اداکیا اور اپنے آ قاکا بھی ۔ تعیسرا و خصص کے پاس باندی تھی دبحق ملیت ) اس سے حبت کرتا تھا . اس نے اس کو ادب کھایا اور اچھا ادب کھایا اور اچھا دب کھایا اور استعلیم دی اور اچھی تعلیم دی بھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سواستی فس کے لئے بھی دوا ہر ہیں۔ وسیح بخاری ص ۲۰)

سورة الحديد مين فنرمايات:

"يَا يَشْهَا اللَّهُ يُنَ أَمَنُواْ اتَّقُوا لللهَ وَأَمِنُوْ الْبِرُسُولِ مِنُ وَيَعَفِرُ لَكُمُ اللهَ وَأَمِنُواْ بِرَسُولِ مِنُ وَيَعَفِرُ لَكُمُ اللهُ وَأَمِنُ وَالْمِنُ وَيَعَفِرُ لَكُمُ اللهُ وَالْمِنْ وَيَعَفِرُ لَكُمُ اللهُ وَالْمَالِ وَلَا اللهِ اللهُ ال

مفسرین کرام نے مکھاہے کہ یہ آئیت صفرت عیسی پرایمان رکھنے والوں کے بالے میں نازل ہوئی ۔ ان سے خطاب کر کے فرما یا کہ تم الملہ سے ڈرو ۔ اس کے دسول بعنی محدصلی اللہ علیہ وہم پرایمان لاق . یہ تمہارا ایمان لانا تمہاد سے دو تصفی عطا فرمائے گا ۔ اہل کتاب کوجو زائد اجر دسینے کا دعدہ تعالیہ ہم بین اپنی رحمت سے دو تصفی عطا فرمائے گا ۔ اہل کتاب کوجو زائد اجر دسینے کا دعدہ فرمایا ہے اس کے بارے میں سور ہ قصص کی آئیت میں مکود تی فرمایا ہے اورساتھ ہی فرمایا ہے اورساتھ ہی سے ماس کے بارے میں سور ہ قصص کی آئیت میں مکود تی فرمایا ہے اورساتھ ہی سے ماس کے بارے میں فرمایا یعنی ان کو صبر کرنے کی وجہ سے دو مرتب تواب دیا جائے گا اور سے مصرت ابوموسی کی روایت کردہ حدیث میں آئے کر ان فرمایا ہے حس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہل کی کا روایت کردہ حدیث میں آئے کر ان فرمایا ہے حس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہل کی کا بیان لائے ان لائے ان لائے ان کے دو اجر ہیں ۔

یہاں جوبیاشکال پیدا ہوتاہے کہ غیرا ہل کتاب میں جو مصرات ایمان لائے وہ بھی تو

تمام انبیار کام علیم اسلام پرایمان لاتے اہذاان کا اجربھی دہرا ہونا چاہیے۔ اس اشکال کا جواب بہت کہ آبات وا حادیث ہیں مقابلہ کا ذکر نہیں ہے اہل کتاب کو دو باد اجربط گا اس ہیں امت محدید کے اجرو تول کامقابل نہیں ہے اہل کتاب کے ابینے قواب کا تذکرہ ہے ۔ کوئی ضروری نہیں کہ مقرت بن اور اجران اور احوان اور کفت کی اس کا محدلین کا مصلات اس تواب سے دیادہ ہوجوا مت محدید کو دیا جائے گا۔ بات اوّل قو مجل ہے دوسر سے سورۃ قصص ہیں جو ہے ماک بڑو افرایا ہے اس ہیں ان کے اجس معمل ہے دوسر سے سورۃ قصص ہیں جو ہے ماک بڑو افرایا ہے اس ہیں ان کے اجس می امنانی کا مبسب بنادیا کہ جو اہل کتاب اس پنے نبی پرایمان لائے بھراس پرجے رہے۔ بہت می مناز ہا اور کیلیفیں اٹھا ہیں ان کی وجہ سے ان کا اجر بڑھ گیا اور قربا نبول اور مشقت کی وجہ سے فضیلت بڑھ ہی جاتی ہے بحضرت بلال نے ایمان پرجے ہوئے مار بیٹ برداشت کی کیا ان کے ایمان کا تواب ان لوگوں کے ایمان کے برابر ہوک کیا مار بیٹ برداشت کی کیا ان کے ایمان کا تواب ان لوگوں کے ایمان کے برابر ہوک کیا جہ جو براب بات تو دہ اور مات سے تیکلیفیں نہیں اٹھا ہیں ؟ ہاں کسی کے ایمان کا تواب دوسری وجہ سے بڑھ جاتے تو دہ اور بات ہے۔

(>) ہرقل کے نام جو والا نام تحریر فرمایا تھا۔ اس بین ' فَاِنُ تَو لَّینُتَ فَانَ عَلَیْكَ اِشْدَ الْاُ دیسین' بھی ہے۔ (اگر تو اسلام سے دوگر دانی کرے تو تجھ برکسانوں کا بھی گناہ ہوگا) اور کسری کو جو والا نام تحریر فرمایا اس میں تحریر فرمایا: " فَانُ اَبَیْتَ فَعَلَیْكَ اِشْدُ اللّه مَدُول کرنے سے انکاری ہو تو تجھ برمج سیوں کا بھی گناہ ہوگا) اور مقوض کے نام جو خط محریر فرمایا اسس میں کھا:

" فَإِنْ تَوَلِّيَكَ فَإِنَّ عَلَيُكَ إِثُمَّ مَا لُقِبُط ؛

ترجمه: (اگرتوروگردانی کرے تو تخه برقبطیوں کا بھی گناه ہوگا) اورعوام کو کفر رہے رہنے کی وجہ سے تقل عذاب ہوگا۔

تینوں تحریروں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے عوام الناس اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دین پر چلتے ہیں۔ خاص کر جولوگ سردا دیا بادشاہ ہوں ان کی طرف زیادہ ہی مجھکتے ہیں کھی تو اقتدار کا دباؤ ہو تاہے اور کھریسو پہتے ہیں کہ ہے اگرانشہ تعالیم

کامقبول بنده نه و تا است افتدار کموں ملی اگراصی به افتدارا قوام کے سردادادر بوبدری اسلام قبول کر بیتے ہیں . جب اسلام قبول کر بیتے ہیں . جب کسی پرسی واضح ہوگیا اور دہ جانتا ہے کہ میں اسلام قبول کردں گا تومیری عوام بھی والا ہے اور اپنی عوام کو تھی ا تباع تق سے روکنے والا ہے اہذا ان کے کفر کا وبال بھی اس پر روٹے کے اس بروٹے کا دبال بھی اس پر روٹے کے اس بروٹے کا دبال بھی اس بروٹے گا ۔

(٨) برقل اور تقوس كوسو والانام تخرير فرماياس ميس ميت كرميه:

"يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّهُ عَلِمَةٍ سَوَا هُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّانَعُبُدَ الآاللَّهَ وَلاَنْشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَدُ بَابًا مِّنْ دُوْتِ اللهِ فَإِنْ تَوَتَّوُا فَقُولُوْ الشَّهَدُوا مِانَا مُسُلِمُونَ " (٣٠:٣)

زجر السابل كتأب الأواس جيزى طرف بو بهارئة الدوريان برابر بها يسليم كرسته بي اورتم عبى مانت بواوروه بي كرم صرف الله كى عبادت كري اور به كركمنى كواكسس كاشرك د بنايس "

اس بی به بنادیاکه م جودین پیش کردسے بی بیکوئی نیادین نہیں ہے اللہ تعالیے فیصنے نبی بیسے وہ سب صرف اللہ تعالیے کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے ہے ، شرک سے روکتے تھے اور توجید کی تلقین فرماتے ہے جصرت عیلی کی بھی بہی دعوت تھی تم میں سے جواصحاب تی بیں اور حقیقت کو جانے ادر مانے بیں انہیں اس کا اقرار ہے کر صرت عیلی نے توجید کی دعوت دی بشرک سے منع فرمایا . المذا اسس عقید کو ما نوجو انہوں نے عیلی نے توجید کی دعوت دی بشرک سے منع فرمایا . المذا اسس عقید کو ما نوجو انہوں نے پیش فرمایا ۔ اللہ تعالی کو و مدہ لا شرک سے منع فرمایا . المذا اسس کی عبادت کرد ۔ اگر عیلی کے بعد آنے والا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کسی ایسی بات کی دعوت دیتا ہے جو انہیں ، موقع بھی تھا بنو سے جموا و رحق قبول کر و ۔ موقع بھی تھا بنو سے جموا و رحق قبول کر و ۔

جب آپ کی دعوت بھی وہی ہے اور دلائل اور معجزات سے بھی آپ کا نبی ہونا ثابت ہوگیا اور قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی سورت بنانے سے بھی عاجز ہوگئے توحی سے کیوں مذمور تے ہوا در اسلام کو قبول ندکر کے گراہی پرکیوں جے ہوئے ہوئے ۔

أيت كريم كم أخري مسلانون مص خطاب فرمايا:

" فَإِنَّ تَوَكَّوُ افَقُولُوااشَّهَ دُو ابِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ " (٣:١٦) ترجمه: "اگراصل كتاب سے روگردان كري توتم على الاعلان كهددوكه بم بي شكك الام دالے ہيں ذم جوحق سے خوف ہواس سے ہم پركوئى اثر بڑنے والانہيں "

(۹) نعض ماہلول نے آیت کریمہ کار مطلب لیاسے کو اسے پہود و نصاری عقیدہ توجید ممار سے اور تمہار سے درمیان شترک ہے۔ ہم بھی اسی کی دعوت دیں اور تم بھی " اور کہتے ہیں کہ العیاف بالله نجات کے سلے توجید کا قراری ہونا کا فی ہے اسلام قبول کرنا صروری نہیں ۔ یہ ان توگوں کی گراہی ہے۔ اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا جوان ماہلوں نے بت ایا جو تو آکو ہی یہ ارشاد کیوں ہوتا :

" فَإِنْ تَوَتَّوُافَقُولُوااشُهُ دُوابِاَنَّا مُسُلِمُونَ" اور: " وَمَنْ يَنَّبُتَغِ غَيُرَا كُلِاسُ لاَحِرِدِيْنَا فَكَنْ يُنَّقَبَلَ مِنْ حُوهُ وَهُو فِ الْاَحِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ " (٣: ٨٥) بين به كيون ارتثاد موتاب كه:

ودين اسلام كعلاوه الله تعالي ك نزديك كوئى دين مقبول نبين "

آج کل دننمان اسلام نے سیمجد کرکے مسلانوں کو مرتد بنانایعنی دین کفریں شامل کرلیا قوشکل کام ہے۔ لہٰذا کم از کم یہ کر وکے مسلانوں کو اسلام سے ہٹاد واور سیمجاد وکہ کوئی بھی دین قبول کر لوگے تو بخات ہوجائے گی. (العیاذ باللہ) اس نظریہ کی حمایت میں مضامین محصح جارہے ہیں. وحدتِ ادیان کے عنوان سے جلسے ہور ہے ہیں اسس لئے ہم نے ہم نے تنبیہ کردی .

(١) آيتِ كريم مي جو" وَ لَا يَتَّخِذَ بِعُضْنَا بَعُضَّا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ"

Ir.

فرمایا . اس بین به بنا دیاکه سادسے انسان الله کے بندہ ہیں ۔ الله تعالیم ب کارب ہے ۔ بندے آپس بین ایک دوسرے کورب بنالیں اس کی اجازت خاتی و ما لک جل شانئ کی طرف سے نہیں ہے ۔ اس میں عیسا تیوں کی بھی تر دیدہے جنہوں نے صفرت عیسی اور ان کی والدہ کو معبود بنالیا تھا حالا نکہ صفرت عیسی نے نے ان سے فرمایا تھا :

« یَاجَنِی اِسْدَ اَرْمُنِ لَا اَعْبُ دُو الله کَرِی وَ دَبِ کُمُو اِسْدَ وَ مَا کُو اُلْتُ اَلَٰ اَنْکُ کُو اِلله کُو الله کُو ا





ينبرس جوبيودي آباد تحقيان بس قبيلة بنونضيرهي مقاجيه آنخضرت صلىالله علىمولم في مدينه منوره سي جلاوطن كيائقا، ان لوگوں في جبري قبام كر كے اسلام كے خلاف رابرسازشيں حارى ركھيں عزوة خندق كاباعث بھى يہى لوگ بنے، انہوں نے قریش مکہ وغیرہ کو جاکر ورغلایا کہ تم لوگ مدینہ پر ہیڑھائی کرو اور بنو قریظ ہر كوهي نقص عهداور غدر برآماده كركے جنگ احزاب ميں قريش مكه كاساتھى بناديا تقاا دران ہوگوں کو منگ پر آما دہ کرکے اپنی طرف سے مدد کرنے کا تھر لور لقاین دلایا بھا،اورعجیب بات یہ ہے کہ جب مکتے مشرکوں نے اُن سے کہا کہ ہم لوگ پڑھے تکھے نہیں ہیں دین اور مذہب کوتم زیادہ حانتے ہو، یہ توبتا وُکہ ہم لوگ جس دین پر ہیں (یعنی بُت پرِستی) یہ ہدایت والا دین ہے بامحتررسول متنطق ا علیہ و لم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ دین حق سے اس کے جواب میں يبودنے برملا كهاكه تم صحيح راست پر ہو، حالانكهان كومعلوم تفاكه شرك بدترين چيز ہے اور دل سے بیھبی عبانتے تھے کہ حضرت سیدنا محدرسول ایٹرصتی الٹیملیج تم اللہ کے سیجے رسول ہیں۔اسی کو قرآن مجید میں فرمایا: ر

مِّنَ الْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِالْجِبْتِ كَالْكِ مِعْتِمْ اللَّهِ بَهِر (باوجوداسك) وه بُت إورشيطان كومانيتے ہيں اور وه لوگ ربعنی اہل کتاب، کفار ربعنی مشرکین ) كى نىبت كىتى بى كەربەلوگ (يىنى مشركين) برنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پرہیں۔

اَكُمُ تَكُوالِكَ الْكَبِذِيْنَ أُوتُو انصِيبًا كياتون ان وكون كونبي ديجاجن كوكتا وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كُفُرُوْ الْهِ وُ لِآءِ الْهُدِي مِنَ الَّذِيُّنَ أَمَنُوْ اسَبِيْكُ ورسورة نساء، ١٥)

در حقیقت بسط دهرمی بهت بری بیمزید، بهودی جانتے محقے اور ایس می

تذكره كرتے تف كما كخفرت صلى الله تعالى عليه ولم بنى آخرالزمال بين ليكن مانتے نہيں عضر دين ساوى كاعلم بونے وجرسے يہود كوست بہا اسلام الانا چاہئے تھا، ليكن وہ اولين كافر بوئے اور جانتے بہج انتے ہوئے ہی كوچھپا يا اور اسلام اور سلما نول كو مثانے كى كوشش كرتے رہے جم آج كے جارى ہے۔ اخزا بم الله تعالى ۔

غزوة خيبر كافت واقع الشيم من جب كرة تحضرت من الله تعالى عليه السم غزوة خيبر كم ليخ تشريف له جادب من

تصرت عائم بھی صنورا قد سرصلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عامرُ ا شاعراد می تھے، اسسلامی شکریں جو حضرات تھے ان میں سے کسی نے صفرت عامرُ ا سے کہا کہ مجھ دل گل کی چیزیں سسناؤ، وہ اپنی سواری سے اُتر سے اور مُدی پڑھتے ہموسے چلنے مگے اور مندر جر ذیل اشعاد پڑھنے گئے۔

( یر صفرات صحابہ رصی اللہ تعالے عہم کے دہنی مزاج کی بات ہے کہ وقت کاٹنے کے سفے اور سفر کی مسافت قطع کرنے کے لئے بھی ان کاشاعرابیسے اشعار بڑھ دیا تھا ہو اللہ کے دکر اور شمر مرشم کی بیں اور جن میں بار بار سنجاعت اور بہا دری برا بھارا جا رہا تھا اور اللہ سے مدد کا سوال کیا جا رہا تھا) .

(۱) اَللَّهُمَّ لَوُلَا اَنْتَ مَا اهُتَدَيْنَ وَلَا تَصَدَّ قُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَالْعَالَ الْمُنَا وَلَيْتِ الْأَقْدَا وَإِنْ لَا تَنْهَا وَالْكَالَّ مَنَا الْمُنْ الْمُؤْمِنِ وَلَيْتِ الْأَقْدَا وَإِنْ لَا تَنْهَا وَالْكَالَّ مَنَا الْمُؤْمِنِ وَلَيْتِ الْمُؤْمِنِ وَلَيْتِ الْمُؤْمِنِ وَلَيْتِ الْمُؤْمِنِ وَلَيْتِ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَعْمَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

(٣) وَٱلْقِيْنَ سَكِيْنَةٌ عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا

(٣) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّدُوُ اعَلَيْتُ ا

ترجمه: (۱) اسمالله اگرآب بدایت نه دینت توهم بدایت نه بایت اور ناصدقه دینت نه نماز براسطت "

(۲) پس تو بخش دے جو کچھ گناہ ہم نے اب تک کئے ہیں ہم نیرے دین پر فار ہیں اور ہمارے قدم جادینا اگر زخینوں سے ہماری ٹر بھیڑ ہو جائے " (۳) اور تو ہم بیک کون اور اطمینان ڈال دے بلاشبہ جب ہم کو ( باطل کے سنے پیچنے کرملایا جائے توہم ان کارکرتے ہیں " دم) اور (آپس ہیں) بلند آ وازسے (ایک دوسرے کو بلاکر) ہمارے خلاف انہوں نے مدد طلب کی سہے "

قَالُخَيْسُ (كرالله فَيَم المحدّ صلى الله تعاسلا عليه ولم لشكر كے ساتھ بہنج گئے) آپ فاس بر فروایا: اُ لله هُ اُ کُ بُرُخُوبَتُ حَبِ بُرُ اِنّا إِذَا خَر لُنَا بِسَاحَةِ مَعْلَى الله مَا مَعْلَى الله مُعْلَى المُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله

تصنورا قدس می الله تعالیہ ولم کوٹ کرکے ساتھ دیکھ کرہیہ دی قلعوں میں بناہ گزین ہوگئے ، ان لوگول نے متعدد قلع بنار کھے بنا رکھے بنا ہے ہیں رہتے ہے ۔ ان لوگول نے متعدد قلع بنا رکھے بنا رکھے بنا ہے ہیں رہتے ہے ۔ جب یہ لوگ قلعول ہیں بیناہ گزین ہوئے تو اُنخضرت میں اللہ علیہ ولم نے اور آبٹ سے صحابہ رضی اللہ تعالیہ عنہم نے ان کے قلعول کامحاصرہ کرلیا، محاصرہ کے دوران مصنرات صحابہ رضی اللہ تعالیہ عنہم کو بہت تنکیف ہینجی ادر سخت بھوک سے

دوچارہوئے کیے

لے بخاری دسلم ، ۱۲

ان کولا باگیا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرور عالم صلی الشرعلیہ و کم نے ان کی انگھو یں ابنا لعاب مبارک ڈال دیا اور اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہوگئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی، ان کو آنخضرت سرور عالم صلی الشرتعالے علیہ ولم نے جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جا وُان کو اسلام کی دعوت دوا ور الشرکے حقوق ہوان پر واجب ہیں بتا دوالشد کی قسم تیرے ذریعہ الشرتعالے کسی ایک شخص کو بھی ہدا میت ہے ہے۔ تو ہے تیرے لئے مشرخ اُونٹول سے بہتر ہے لیہ

حضرت علی رضی الله تعالے عذ جھنڈ الے کر آگے بڑھے ، یہود یوں کا سرداراکڑتے ، ہور نے درست برست مقابلہ موسے اور تنوار کو اور پہنچ کرتے ہوئے نکلاا ور اسس نے درست برست مقابلہ کے سے جیلنج کیاا وریہ رمزیہ کلمات کھے ہے

قَدُعَلِمَتْ خَيْبُوا فِنَّ مُرَحَّبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ تُجَرَّبُ وَذُعَلِمَتْ خَيْبُوا فِي مُرَحَّبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ تُجَرَّبُ راذِ الْحُرُّوبِ اَقْبَلَتُ تَلَقَّبُ

"تحقیق خیبر (والول) کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں کے ساتھ مکل طریقہ برمضبوط ہول، آز مایا ہوا بہلوان ہوں جس وقت کہ جنگیں شعلہ زن ہونے گئیں "

له معجع بخارى ١٢. المرعرب كومرُخ اونث بهت ليسند عقى الرمفت مل حاتين تو بهركيا كهنا، اسى كه بيش نظر آنخضرت ملى المتعليد والمسف يكلمات فرمات ١٢ -

سے کہ ہاتھ کی رگ میں زخم آگیا، کسی روایت میں ہے کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے جس کی وجہسے اُن کی وفات ہوگئے ۔ وجہسے اُن کی وفات ہوگئی ۔

پھر تصرت علی رضی اللہ تعالے عنہ سے مرتب کا مقابلہ ہوا، مرتب نے وہی رجزیہ کلمات کہ کرمقابلہ کی دعوت دی اسس کے جواب میں تصرت علی رضی اللہ تعالے عنہ فرر رط جا ہے۔

أَنَّا الْكَذِى مَنَّتُنِى أُنِي حَيْدَرَهُ كَلَيْنِ عَابَاتٍ كَرِيُهِ الْمَنْظَرَةُ أَنَّا الْكَنْدَرَةِ الْمَنْظَرَةُ أُولِي فِي مَا السَّاعِ كَيْلَ السَّنُدُرَةِ أُولِي فِي مِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنُدُرَةِ

" یں دہی ہوں جس کی ماں نے جید رنام رکھا، جبگلوں کے بنیر کی طرح ہوں جس کے دیکھنے سے فرزگ ہو میں دشمنوں کوان کی خوراک دیعی قتل )

عمربورسمانے کے ذرایع سیشس کرتا ہوں "

اس کے بعد حضرت علی صی اللہ تعالے عنہ نے مرجب کے سربر وارکیا اوراس کوتشل کر دیا، بہود لوں کا سردار قتل ہو گیا تھے بہود لوں کوشکست اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ہنیبر فتح ہموا اور غنیمت میں بہت بڑی اراضی اوراموال کیڑہ ہاتھ آئے۔

حضرت لمه بن الاكوع رضى الله تعالى عند فرمات بي كدفئ خيبرك بعرب والسرم ورسالم سلى الله على الله على والسرم ورسالم سلى الله عليه ولم في ميرا لا عقد بكر ليا اور مج علين حالت بيد و يكو كر فرا يا كر تهم ي كيا بات بيد ؟ ) بي فرا عوال عملين حالت بيد و يكو كر فرا يا كر تهم ي كيا بات بيد ؟ ) بي فرا مول الوك به كهدر بيد مي كر عام رك سب عمال المياب آب بيد فرا مول الوك به كهدر بيد مي كر عام رك سب عمال المياب آب بيد فرا مول الوك به كهدر بيد مي كر عام رك سب عمال

له سيدر دخت مي شيركو كمت بي يحضرت على رضى الله تعالى عنه كه والدف ان كانام على اور مالده في حيدر د كها تقاء اس موقع برحضرت على رضى الله تعاكم السين اس نام كوظام ركزنا اس سئة متاسب مقاكم مرحب في خواب د بيكها كم مجمع ايك شير قتل كري كا مقصود به يكا كراس كودراكي اور يقيب ين دلا يس كرة واجبى مرف والاسبن ١٢ ـ كان محيم وفع البارى ١٢

عد حضرت عامر بن الاكوئ عضرت الدكوئ عضرت الاكوئ كي بعاني تقدا وربعن روايات يس مد كرجاب كا من الاكوئ كي من الاكوئ من المراد المرد المرد

صبط یعنی ختم ہو گئے راک کوکوئی تواب سامے گاکیونکہ وہ اپنی تلوار سیقتول ہو كُنّے) آیٹ نے فرمایا وہ جموٹا ہے جس نے الیا كہاہے بلات باس كے دوا جرہي، اورآب ف دو انگلیال ملاکرونرا یا کرملات بده حابد اورمجابد تفا ( بعنی الله کی فرما نبرداری میں مشقت اعلانے والااور اسس کے دشمنوں سے جنگ کرنے والاعقااور اسی حال میں اسس کی موت واقع ہوئی ہے ) ایسے عربی کم ہیں جو اس جیسے ہوں ۔ تصرت عامر بن الأكورُ كُم كاتيسام صراع فَاغْفِر بنداءٌ لَكَ مَا اَبْقَدَيْنَا جاسى شرّاح نے فِداءً لَكَ يرببت اشكال كيا ہے كا مجمر فلا ہوں" يرتواس كم ليئے بولا جاتا ہے جو فانی ہوجس كى حان جانے والی ہو، اللہ تعالے حیّ وقیوم ہے اس کے لئے یہ کیسے بولاگیا ؟ مچراس کے کئی ہواب دیئے ہیں اور بعض بوابات براشكال بحى كياسي بمهنع ترجد كياسه اسسسب اشكالات دور ہوجاتے ہیں " یعنی اسے اللہ ہم ترے دین پر فداء ہیں اس کومٹنے مزدی کے ا بنی جان پرکھیل جائیں گئے مگر نتیرے دین کو ماقی رکھیں گے " اس میں صرف مضا مقدر ماننا يرتاب ، تقدير عبارت يون بون فِدَاءٌ ليّد يُنِكُ مَا اَبُقَيْنًا . مافطابن مجررهم الشرتعالي فتح الباري مي تكفية بي كدام احد كي روايت مي بذكوره اشعار كے ساتھ كچھے زائدالفاظ بھی ہیں اور وہ یہ ہیں : \_ إِنَّ الَّذِى قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا اَرَادُوُا فِتُ نَدُّ أَبَيُنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضَلِكَ مَا اسْتَغُنَكُ ترجمہ: بے شک اُن لوگوں نے ہم برظلم کیا ہے اید لوگ جب فتنہ کا ارا دہ کریں كة تومم انكادكري ك اساللهم ترفضل سيستغنى نهي بي " المخرى مصراع صحیح سلمیں بھی ہے۔

له صحیح البخاری ۱۲ -

عدية رجية قل عربي مشابها مثله كاب، دوسري روايت يون مي قل عربي مثى بها مثله اسكار حجية قل عربي مثى بها مثله اسكار حجيد يون مي اس كار حجيد يون مي اسكار حجيد يون مي المراح المين المين المراح المين المين المين المراح المين ا

صفرت عامر بن الاكوئ من الشرتعا كاعز نيبركومات موسة استه بي بوعزوة خدق كه الشعار برصف سفة عنى المعن المراكة وه بي بوعزوة خدق كه بيان بين گذر بيك بين و بان عوض كيا گيا تقاكه يرعبدالله بن روا حرض الله تعالى الله على الله تعالى بي گذر بيك بين الله تعالى من الله تعالى بي الله تعالى بين تحرير فرات بين الله تعالى من الله تعرير فرات بين تحرير فرات بين الله تعالى من الله تعرير من الله بين الله بين

" یعن ممکن ہے کہ دونوں کے ذہن میں بطور توار دمشترک اشعار آگئے ہوئ ایک نے دوسرے سے نہ لئے ہوں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہرایک کے اشعار میں کچھ الیمی زیادتی ہے جو دوسرے کے اشعار میں نہیں ہے اور یہ ممکن سے کہ حضرت عامر نے حضرت عبالانڈ بن رواحہ کے بعض مصرع لے کراپینے اشعار میں شامل کر لئے ہوں "

قتل وقتال اور محاصرہ کے بعد جب یہود کوئے کست ہوگئ تو وہ جلاوطن ہونے پر راضی ہوگئے۔ اُن کی یہ بات اس سنسرط پر آنخضرت علی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سوار لویں پر لے وسلم نے تسلیم فرمائی کہ سونا چاندی اور ہم جا سے علاوہ ہو کچھ سوار لویں پر لے جا سکتے ہوں سے جائیں اور آہے نے یہ شرط بھی لگائی کہ (سونے چاندی ہیں ہے) کی جے چھپائیں گئے نہیں ، اگرایسی حرکت کی تو ہم پر کسی قسم کی کوئی ذمتہ داری یا عہد کی یابندی نہیں ہوگی۔

آنخضرت سى الله عليه ولم فرجب بنى نفيركو مدينه منوّره سے رخيبركى طرف مبلاط من الله عليه ولي الله عليه ولي الله على الله

سقیرنامی بیردی سے دریافت کیا کہ وہ بی والا تھیا کہاں ہے ؟ اس نے کہا اس کو تولا ایک بدیر صفرات صحابہ تولا ایک اس کے بدیر صفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنین نے یہ تھیلہ ایک جگہ پالیا اور اس سے بیرد کی بدع بدی نابت ہوگئی (کیو کہ یہ طبایا تھا کہ کچھ بوسٹ یدہ نہ کریں گے) لہٰذا آنحضرت شرع کم فایت ہوگئی (کیو کہ یہ طبایا تھا کہ کچھ بوسٹ یدہ نہ کریں گے) لہٰذا آنحضرت شرع کی صلی اللہ تعالیہ وہ م نے ابن ابی تحقیق کو قتل کر دیا، اور اُن کی عور توں اور بچت ل کو قیدی بنالیا، اور اُن لوگوں کو وہاں سے حملا وطن کرنے کا فیصلہ فر مالیا۔ اس بروہ کھنے کے کہ اے مجمد (صلی اللہ علیہ و لم) آپ ہم کو یہ ہیں رہنے دیں، ہم زمین میں محنت کریں گے اور بیدا وار نصف آپ کی اور نصف ہماری ہوگی اور جب تک آپ کی رائے کی رائے کو اس معاملہ بر برقرار رکھیں ہے۔

مصوراقدس سن الله تعالے علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرمائی اور فسرمایا: "نقد کے عرعملی خالاہ صارت منائی ایسی ہم تم کو مذکورہ معاملہ پر ہیاں مختر سے کا موقع دیتے ہیں ہو!!

پینانچرید لوگ و بان عظهر کے، زمین بران کا مالکانه تصرف نه تھا، اور و بال ک
آمدنی حضورا قد سس سلی الله رتعالے علیہ ولم اپنی صواب دید سے خرج فرماتے ہے۔
کھر حضرت الجرکز علی اسی طرح ا بنی مصارف میں خرج فرماتے رہے جن میں انحضرت صلی الله علیہ و لم خرج فرماتے، بھر حضرت عمرضی الله تعالے عنه بھی اسی طرح خرج فرماتے ہے۔ بالآخر حضرت عمرضی الله تعالے عنه بچودیوں کو خیبرسے نکال دیا۔
اوریہ لوگ تیماء اور ریما ہے گئے کے اوریہ دونوں جگہیں بلادے کے قریب سے ام کی جانب ہیں).





غزوهٔ ذات الرقاع بيجري

سکے چری بیں آنخصرت ستی اسلاملیہ و کم کو اطلاع ملی کہ قبیار بنی محارب اور بنی تعلیم سلانوں سے جنگ کرنے کے لئے ات کر تیار کر دہے ہیں ۔ پی خبرس کر سید عالم صتی اللہ علیہ و کم اسلاملی کے ایک سے اسلاملی کے ایک سیار کے کہ کہ کہ کہ اللہ علیہ و کا کہ خیار ب اور بنی تعلیم دونوں قبیل عطفان کی شاخیں ہیں) روان میں ان کی فویت نہیں آئی ۔

## يهلى صسكلاة الخوف

## ذات الرقاع کے کیامعنٰ ہیں

"رقاع" عربی زبان بین چیتھ وں (بینی کیرے کے کوروں) کو کہتے ہیں بھنرت ابوموسی اشعری رصی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عزوہ بیں چلتے چلتے ہمارے بئیر بھٹ سے کتے بھے بھر ہمیں ابنے بیروں پر کبوے لیسٹنے پولے۔ اسی وجہ سے اس عسنوہ کو « ذات الرقاع" کہا جا تاہے۔ یہ

له عيون الاترص ٢٥ ج٢ كه بخارى شريف

# ايك صحابي كاحيرت انگيزواقعه

یهاں سے جل کرآپ ایک گھاٹی پر پھٹھرے عارہ بن یاسراورعبّاد بن بسشر رصی اللہ عنہاکو درہ کی حفاظت کے لئے مقرد فرمایا آبس میں ان دونوں نے بہط کیا کہ اوّل نصعت شب میں عبّاد اور آئٹر نصف شب میں عبّار جاگیں اس کے مطابق عبّار بن یاسٹر توسو گئے اور عبّاد بن بشیر رصی اللہ عنہ عبادت کے لئے کھڑے ہوگئے اور عبّاد بن بشیر وضی اللہ عنہ عبادت کے لئے کھڑے ہوگئے اور عباد کی نیّت یا ندھ لی ۔

ایک کافسنے آب کو دیکھ کررہ بہچان لیا کہ یمسلانوں کے پاسبان ہیں ایک تیر مادا جو تھیک نشانہ پر بہنچا مگر عباد بن بشریر صی اللہ تعالیٰ عزجن کے دگ ورلیشہ ی معبود حقیقی کی عجبت معبود حقیقی کی عجبت معبود حقیقی کی عجبت میں سرشار سے اور ایمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اُر چکی تھی تیروسنان کی سازی عبادت میں موسکتا تھا۔ برابراسی طرح نماز میں شخول رہے اور تیر نکال کر بھینک دیا۔ اس کا فرنے ایک و دسراتیر ما دا انہوں نے اس کو جی نکال کر بھینک دیا۔ اس سے حملہ ذکرد سے اور جس خول اسٹے سے میں در و در اس سے تیسراتیر مالا اس کا میں اُر جی کی اس سے میں در و در اس سے تیسراتیر مالا انہوں نے ہم کو یہاں تعین کیا سے حملہ ذکرد سے اور جس خوض سے در مول اسٹے سے اسٹے اور نماز پوری کو سے اس کے بعد ساتھی سے دو مؤمن نہ فوت ہو جائے اس لئے نماز کو پُوراکیا اور نماز پوری کو سے کے بعد ساتھی کو دیگایا کہ اُعطوز خی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگانے دیکھ کر فرار ہوگیا ۔ عاربن یا سرم نے اس کو دیگایا کہ اُعطوز خی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگانے دیکھ کر فرار ہوگیا ۔ عاربن یا سرم نے اس کو دیگایا کہ اُعطوز خی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگانے دیکھ کر فرار ہوگیا ۔ عاربن یا سرم نے اس کو دیگایا کہ اُعطوز خی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگانے دیکھ کر فرار ہوگیا ۔ عارب یا سرم نے اس کو دیگایا کہ اُعطوز خی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگانے دیکھ کر فرار ہوگیا ۔ عارب نیا سرم نے اس کو دیگایا کہ اُعلی کو دیگایا کہ اُسٹور نو کی ہوگیا ہوں، دیشن ان کو دیگایا کہ کو دیکا کیا کہ کو دیکا کا کہ کو دیکا کیا کہ کو دیکا کا کو دیکا کیا کہ کو دیکا کا کو دیکا کیا کہ کو دیکا کے کہ کو دیکا کیا کو دیکا کو دیکا کیا کہ کو دیکا کی کو دیکا کی کو دیکا کیا کہ کو دی

بیدار مہوئے اور دیکھ کرکہ حبم سےخون عاری ہے کہاسٹبحان اللہ تنم نے مجھ کو پہلے ہی تیر میں کیوں نہ سجگایا؛ کہا میں ایک سورن پڑھ رہا تھا اس کو درمیان میں چھوڑنا اچھا نہ معلوم ہموا ہجب ہے در ہے تیر نگے تب میں نے نما زپوری کی اور نم کو سجگایا۔ فڈاکی قسم اگر دسول اللہ صلی اللہ علیہ و تم کے کم کا خیال نہ ہوتا تونمٹ از ختم ہمونے سے پہلے میری حال ختم ہوجاتی ۔

### عمرة القضارك يهجري

الم ہجری میں صبح حدید ہے معاہدہ کے مطابق انخضرت صبی اللہ علیہ وقم عمرہ کئے بعنہ مری کا جانور قربان کرکے اور حلق کراکر واپس مدینہ طبہ بہتر شریف نے اس عمرہ کے بعد آپ نے اس عمرہ کے بعد آپ نے اس عمرہ کی قضا کے لئے روائی کا حکم فرما یا اور اعلان فرما دیا کہ جولوگ مدید ہے مقام پر عمرہ سے دوک دیئے گئے گئے ان میں سے کوئی نیچے مذر سے بلکر سب اس عمرہ کی قضا کا احرام با ندھیں ۔ جنا بچہ اس عرصے میں شہید ہونے والے اور وفات بانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شہید ہونے والے اور وفات بانے دوا ہے میں بہت کے علاوہ مب آئے ضرت میں اللہ علیہ وقت کے ملا وہ مب آئے ضرت میں اللہ علیہ وقت کے ملا وہ مب آئے ضرت میں اللہ علیہ وقت میں مقرق القصا کرنے مبائے روانہ ہوئے جن میں عمرة القصا کرنے مبائے واد و گر لوگ بھی ہے ۔

تصنرت عبدالله بن روائم كريز باشعار اورعادله بن دائر آبك نا قرضوار كمهار كرف بوئ يربخ برقة بوئ آكة آكة قد خدوا بنى الكفار عن سبيله تَدُ أَنْزَلَ الرَّحْن فَ تَنْزِيله ترجر: ال كا فروا آب كاراسته هور دو الله تقال في قرآن مي يمم نازل كيه

له طبقات ابن سعدص ١٨ ج٢ - زرقاني ص ٢٠٢ ج٢

بان خيرالقتل في سبيله نحن قتلنا كمعلى تاويله كُمَا تُتُلُنا كم على تنزيله (رواه عبدالرزاق عن انسُ) ترجمہ: کہ بہترین قبل وہ ہے کہ خلاک راہ میں ہوہم نے تم سے جہاد وقبال کیا اس کا حکم منانعكى وبوسي جيع قرآن منزل من التدكية ماسنع كى وجرسع تم سعة مثال كيا - ربعنى تمهاراكفراوراسلام رشمنى جنگ كاسبب بنى) .

ادربیہ قی کی روایت میں اسس کے بعد بیزیادہ ہے .

اليوونضريكوعلى ننزيله ضُونًا يُزيل الهام عن مقيله ترجم . آج الله كے محمط ابق الساماري كے كرتم ارى كھورلى سرسے الگ موجانے . ويذهل الخليل عن خليله يارب اني مؤمن بقله ترجمه: اوردوست كودوست سعي خبر بنادي الدين اس كے قول بر

ايمان ركھتا ہوں ۔

تحضرت عمر في كهاا سے ابن رواح إتور مول الله صلى الله عليه ولم كيسامنے اور الله كي ترم مين شعر رياعتاب آي في فرمايا الت عمر السين دو . يشعر كا فرول ك ىتى بى تىرىرسانى سى زيادە سىخت بىي . (رواە الترمذى والنسائى وقال الترمذى -حسن عزیب، به تمام تفصیل فتح الباری س۳۸ ج، میں مذکورسے ۔ ابن سعد کی روایت میں سے کہ آئے نے بہ ضربایا اے عُمْرا بین کن رہ ہوں اور عباراتُم بن رواحه كويه كم دياكه اسابن رواحه يريه هو .

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ - نَصَرَعَتْ دُهُ وَ أَعَرَّحُتْ كُهُ . وَهَذَهَ الْأَحُزَابَ وَحَدَهُ.

ترجمه؛ كوئي معبودنهبي الله كيسواوه يتبايع اسى في البين بنده (يعني رسول الله صلّی اللهٔ علیه ولم کی مد د فرمانی اور اینے کشکر (یعنی مسلمان مجاہدین) کوعز ت دى اوراسى نے تمام كىشكروں ريعنى دشمنان اسلام كى فوجوں) كوشكستى . عبدالله بن روائق كيسائقه اورصحابهي ان كلمات كويل مقتص التحسف

ئے مسجد حسرام میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کاطواف کیاا ورسعی بین الصفا والمروه کرکے ہدی کے مازر تشریف کرکرا اوام کھول دیا۔ بھر کوبتہ اللہ کے اندر تشریف کرکرا اوام کھول دیا۔ بھر کوبتہ اللہ کے اندر تشریف کے اندر ہی سے۔ آپ کے عکم سے خانہ کعبہ کی جھت پر مضرت بلال شے فلم کی اذان دی ۔ ا

مصرت ميوننه سے نكاح

عمره ادا فرملف کے بعد تین روز تک آب نے مقم عظم میں قیام فرمایا ورحضرت میمونہ بنت الحادث سے نکاح فرمایا صحیح بخاری کی روا بت کے مطابق آب نے بنکاخ حالت المحادث میں کیا تھا اور حافظ ابن جمرائے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتة رخصتی اور ولیمہ الوام کھولنے کے بعد ہوا ۔ اسخضرت سی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مہلت مللب فرمائی کہ اگرتم لوگ مہلت و و تومیمونہ بنت الحادث کی عروسی اور دعوت ولیمہ مکتم معظم میں کرلوں ۔ ان لوگوں نے نہایت تریشروئی اور بلا خلاتی سے جواب و با کہ

ب چلے جائیے۔ مرتم عظم سے والیسی

قریش کا پہواب سُن کر آنخصرت سلّی اللّٰه علیہ وسلّم نے صُمُّا بدکرام کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا اور مقام سرون میں پہنچ کر صفرت میونہ کی عروسی ہوئی بله ذی الحجة کے مہینے میں آپ واپس مدسیت ولیتہ بہنچ اور اللّٰہ رّفعالے نے سورۃ الفتح کی ہے آیت نازل فرمانی ۔

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ كَسُولَهُ الرَّوُ يَا بِالْتَحَقِّ لَتَدُخُكُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ اللهُ المِنِينَ، مُحَلِّقِيْنَ رَءُوْسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَّغَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُمَّا قَرْيَبًا رُحَدًّ - ١٧)

له الطبقات الكبري ج ٢ص ٨٠ - كه ابن مشام ج٢ص٢٠٠

I'M



له رواه البخاري

#### بِسُمُ لِللِّي لِيَحْمِلُ عَيْمِكُ فِي

# فتح ماليم بمجرى

أتحضرت صتى الشرعكييه ولم كو يتمنول برغلبي طاكرني كا وعده الشرتعال كي طرف سے کیا جا بچکا تھا۔ آیٹ کے جانثار صحابر رام صنوان الله علیہم اجمعین عم وستقلال كے بہاڑ تھے اعلار كلمة اللہ كے لئے ہرامتيان ميں يورے اُترتے تھے اور خود الم الا بنیار حضرت محتر مصطفی الله علیه و کم نے دین حق کی دعوت وتبلیغ اور فربينه رسالت كيادائيكي من جوتكليفين الطباني تقيين ووكسي ورنيه نهاي المكأيي اب جبكه آز مائش وامتحان موسيكا تو نتح مبين كى پئوشنجرى سناني گئي . سلسهجري مي مديبيكم مقام برجومها بده مواعقا اس ك ايكستن يهقي کر دسکس سال تک جنگ مزموگی کوئی خربتی دو سرے پرحملہ ہزکرے گاا ورجوقبیلہ علب وه أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ معابدہ ميں شامل ہو عبائے اور جو بلہے قریش کی طرف ل حائے. اس کے موافق بنوخزاعہ دسول الٹیصتی التّعلیم وسلم كى طرف اور سنو بكر قريش كمد كسك سا غدمعا بده مي داخل موسكة عظه. اعی معاہدہ کو دوسال بھی یورے نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو مکرنے رجو قریش كاحليف عما) بنونزاء رجمله كرديا (حرمها بده بين سلمانون كما تحشامل تها). اور بجائے اس کے کر قریش مکہ ان کوعہد سکنی اور کلم سے روکتے انہوں نے اللا قبيله بنو مكركى مددك اوراسلح بهى فسابهم كيا بسرداران قريش خود بهى نقاب بيش ہوکر بنو خز اعہ برج طے میں مشر کیب ہوئے'. بنو خز اعہ کے لوگوں نے امان بھی طلب کی اور کھیشے رکھنے کی طرف بھاگ کر

بناه مال كرنا جابى كين ظالمول في برعبران كاتعاقب كيا اورانهي تهه ويني كيا.

بنو فتراع كي جاليس آدمى جان بچاكرا كخضرت ستى الشرعليه و تم كى فدمت الدى مين حاصر بوسئے اور بنو كريك فلم و تم اورا بني مظلومى كى داستان سنائى . عمرو بن سالم فتراعى في ايك ورد هرى نظم پيش كى جس كے چذا شعار مندر جرديل بي .

وقد منا اخْكفُولُ ف الموعد و فقضو الميث اقت المؤتد الموسية و الموسية

موجه به قریش نے آئے سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدہ کو توجہ بھر قرد الاجوانہوں نے آئے سے وعدہ خلافی ک تور دالاجوانہوں نے آئے سے کیا تھا ، حالانکہ وہ گراہ اور تعداد بیں قلیل ہیں انہوں نے مقام و تیریس رات کے وقت ہم پر حملہ کردیا ، اور ہمیں رکوع وسے دکی حالت میں بھی قتل کیا "

معم البُلدان میں ہے کہ 'وتیر'' ایک چٹم کانام ہے جس کے ارد گر د بنو خزاعہ ا سمج

اب جبکہ قریش مکہ اور ان کے صلفا رمعا بدہ کوخود توٹر چکے تھے قور سول الشر صلی الشرعلیہ وسلم الوں برجمی اسس معابدہ کی پابندی لازم ہزری بنیزم ظلوم کی بدو جو کہ فرع تھی اور معابدہ کے مطابق تھی اس عرض سے انتخفرت سی الشرعلیہ وسلم نے اپنے جا نظاروں کو لٹ کر کی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ معظم کو کا فروں اور ظالموں کے تستم طے ازاد کر انے اور کعبر شرعین کو شرک سے پاک کرنے کے لئے یالازم تھا۔ اس دوران ابوسفیان معابدہ صلح کی تجدید کے لئے گفتگو کرنے آیا میکن انتخفر ہے لئے اس علیہ وسلم نے جو اب لئے واپس علیہ وسلم نے جو اب لئے واپس معابدہ تھا۔ ورک بہت ملامت کی بنی اکرم حتی الشرعلیہ واپس میں جب براصی ارسی میں میں کا مشکر لے کہ درینہ طیتہ سے روامۃ ہوئے کے ہزارہ علیہ واپ میں ہزارہ عابر کرام وضوان الشرعلیہ ما جمعین کا مشکر لے کہ درینہ طیتہ سے روامۃ ہوئے کے ہوا

له بائيبل كى بيتنانگونى بھى بىي بھى كەاللىركا محبوب تى الله علىيە دىم دى مىزاركانشكر دىقىياشىلىكە سفرىي

ابھی دومنزل ہی جلے بھے کہ ابوسفیان بن الحارث اور عبداللہ بن امیہ سے ملاقا ہوئی ۔ یہ دونوں آنخضرت سنی اللہ علیہ وسم کو بہت ایذا بہنچا جی بھے اوراسلام کوشلنے کی بہت کوششیں کر چکے بھے بصنورا قدس سی اللہ علیہ وہم نے جب انہیں دیکھا تو دُخِ انور بھیرلیا بھنرت اُم سائے نے ان کی سفارسٹس کی کہ:

" یارسول انترا ابرسفیان آپ سے تین چیا کا بیٹا ہے اور عبراللہ حقیقی بھو بی کا بیٹا ہے آپ ان سے در گزر فرمائیں اور بطف وعنا بت سے میں میں نون کا بیٹا ہے آپ

محفرت على المترضي كم الله وجهه نان دونوں سے فرما ياكه دونوں سركاردوعلم صلى الله عليہ وقتى الفاظ ميں معانی طلب كر وجن الفاظ ميں معانی طلب كر وجن الفاظ ميں محفرت يوسف عليہ السّلام كے بھائيوں نے معانی کی درخواست كی هتى اميد ہے تم معانی حاصل كرنے ميں كامياب ہو جاؤگے ۔ ان دونوں نے فدمت اقدس ميں حاصر ہو كروش كيا .

" تالله لقد آخول الله علینا و إن کُنا لخاطئين " ترجمه "بخفیق الله تعالے نے ہمارے مقابع میں آپ کو (عزّت ونصرت کے ذریعے ترجیح دی اور ہم یقیناً خطا وارسکتے "

رحمتِ محبتم صلى الله عليه وتم في المايا:

لات تربیب علیکمانیوه و بغفوالله لکه وهوار حموالوا حین . ترجه :" آج تم پرکونی طامت نہیں ۔ اللہ تعالیے تم کومعاف فر ملئے اور وہ ب سے بڑھ کررم فر مانے والا ہے :"

 ابوسفیان معافی حاصل کرکےاس درجہ خوسٹس ہواکہ اس نے خوشی میں جیند مطاب و جو برکم دو میں

اشعاد برصح بن کامفہ م پر ہے۔ " فتم ہے جب ہیں حضرت محرصی اللہ علیہ ولم کے فلاف علَم اٹھا تا تھا تاکہ "بتوں کے بشکر ان کے بشکر پر غالب آجائیں. اس وقت ہیں اندھیری رات ہیں ٹکریں کھانے والے کی طرح تھا۔ اب وقت آگیاکہ میں ہدایت کے راستہ پر آجاؤں اس شخص کے ذریعے مجھے ہدایت ملی جس کو ہیں نے جم ورد داتھا "

يرسُن كررمستِ عالم صلى الله عليه وللم في مايا " بال تم تو مجه حيوات بى

ربع کے لیہ

رسول الله صلی الله علیه ولم کی خواہش هی کرمله عظمہ کے اسلامی فرج کے پہنچنے
سے قبل مشرکین کو ٹیبرنہ ہو، اور ایساہی ہوا۔ مقدم عظمہ کے قریب بہنچ کر آپ سنے
صمایہ کوام رضی الله عنهم اجمعین کوحکم دیا کہ اہل مکہ پراسی تعداد کی کثرت ظاہر کرنے
کے لئے ہردیاس آدمی الگ الگ آگ روشن کریں ۔ یمنگی حکمت علی هی جو کامیا اسی مشرکین اس آگ کی روشن کو دیکھ کر حیرت زدہ هی ہوئے اور مرعوب هی ۔
رسی مشرکین اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر حیرت زدہ هی ہوئے اور مرعوب هی ۔

مكم معظمه بي وف تعاندداخله اور فالتح اعظم محسن انسانية محسن انسانية في طرف ومرم كاعلان

فاتح المظم رحمت محسم ملی الله علیه و تم مرد عظمیں ۲۰ رمضان المبارک مشد کو داخل ہوئے اللہ اللہ اللہ میں اللہ علیه و تم مرد عظم میں اللہ دیا تاروں کا الشکر آپ کے ہمراہ تھا بسجان اللہ دیا دو بھر کیا گیا تھا جہاں آپ برا در آپ کے اصحاب برمظ الم کے بہاڑ توڑے گئے محے جہاں اللہ تعالی کی و صافیت کا افرار کرنا سب سے بڑا ہوم

له زادالمعادج اص ۱۲

قرار دیاجاتا تھا، آج جب رسُولِ برق محدمصطفے صلّی اللّہ علیہ وہم فاتح بن کواس تُہر میں داخل ہورہ ہے ہیں توانکساری اور تواضع کی وجہ سے گر دن مجھ کارکھی ہے، نہ طاقت کا عزورہ ہے نہ سلطنت کانشہ ہے اس وجہ سے کہ یہ بادشا ہمت نہیں نبوّت ہے۔ آسمان نے آج تک ہزاروں فاتحین کا حال دیکھا ہوگالیکن ؓ فیخ مکہ "جیسے ایوال کھی نہ دیکھے ہوں گے۔

اسلامی قریج کو بدایات رحم و کرم استوستی الله علیه و تم نابین

ا ہوبوگ مقابلہ نذکریں اور متھیار بھینک دیں انہیں قتل زکیا عبائے۔ اس ہو تخص اپنے گھریں رہے اسس کو تھی قتل ندکیا عبائے دیعنی گھریں گئس کمیں کو ندار اور ان

س بوشخص ابوسفیان کے گھر ہیں بناہ ہے ہے اس کو بھی امن حال ہو گا<sup>ک</sup>

م بوسخص علم بن مزام کے گھر بناہ ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔

@ بوعاك نظراس كابيجيار كيامائ.

﴿ بوزخى موجائياس كوقتل مذكبا جائ .

کسی قیدی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔

اس قدررعابیت کا علان سُنے کے بعدوسی مارا جاسکتا ہے جومرنا ہی

چاہتا ہو .

به مرحمة للعالمين سلى الشعليه وتم ٢٠ رمضان المُبارك مشدة محرى تنهركر من أل بهوئة آب نے كردن مُبارك حجكار كلى محقى اور سورة الفتح كى تلاوت فرمار ہے تھے ابینے ساتھ سواری برا بنے آزاد كردہ غلام زید بن تا بت كے بیٹے اُسامہ بن زید كو بچھار كھا تھا.

ا ابوسفیان نے کئی بارا تخصرت ملی الله علیه و تم کے خلاف فوج کشی کی همی اور مہیشہ دشمنی میں بیش بیش میش را تھا ایکن آئے نے اس کے گھر کو امن کی عبکہ قبرار دیا۔

جینین نبوی کے جارف سنے اسلامی شکر جاردستوں کی سک می مقیمیں ما معظمی کے معظمی میں مقدمتی میں مقدمتی میں مقدمتی واخل ہونے داخل ہونے کا محصوص داست بنادیا تھا۔ بہنائخ مصرت بن الولید جنوب کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے داخل ہوئے داخل ہوئے دور ماصریں اس کومضلہ کہتے ہیں)

بی تصنرت زئیر شمال کی جانب سے مکتر معظم میں داخل ہوتے ۔ پھی ایک نستے کی قیا دت کررہ سے بھتے بھی ایک جستے کے قیا دت کررہ بے بھتے بھنرت ابو عبیدة بن الجراح رضی اللہ عنہ ابینے دستے کے ساتھ شمال مغرب کی جانب سے داخل ہوئے۔ ان کا دستہ بیادہ تھا بھنرت قیس بن سعد بن عبادة جونب مغرب کی طرف سے مکتر بیں داخل ہوئے اورت کر کے سالا مخطم معنرت محتر مصطفے صلّی اللہ علیہ و کم کبارِمہا جربی وانصار کے ساتھ کے سالا می الم معنرت محتر مصطفے صلّی اللہ علیہ و کم کبارِمہا جربی وانصار کے ساتھ

ك البداية والنهاية ج م صفحه ٢٩١

مرمعظمی شال مغربی جانب سے سلسل آگے بڑھتے رہے۔ ایک ہزارجا نباز وجانتا آب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہاں کک کرججون کے مقام پر ہینج کر طہرے ہاں محضرت زہیر بنا العوائم اپنے دستے کولے کر پہنچ چکے تھے یہ محضرت زہیر بنا العوائم اپنے دستے کولے کر پہنچ چکے تھے یہ منی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کداء کی جانب سے مرمعظم ہیں واخل ہوئے۔ یہ وہ گھائی ہے جومحلات کے باس ہے اور کدی جانب سے جونشیبی علاقے میں ہے باہر شکلے تھے۔ گذاء بالائی علاقے میں ہے اور کدی نشیبی علاقے میں ہے۔ مگروالوں باہر شکلے تھے۔ گذاء بالائی علاقے میں ہے اور کدی نشیبی علاقے میں ہے۔ مگروالوں باہر شکلے تھے۔ گذاء بالائی علاقے میں ہے اور کر کی نشیبی علاقے میں ہے۔ مگروالوں میں کرفیوا ڈرکا نفاذ ہو گیا۔ یہاں تک محکل طور پر سلمان فوج کو کنٹرول حاسل ہو گیا اور حالات ٹرامن ہو گئے۔

یمیش قدمی فرمائی مسلمان فوج کے سب باہی بعب نعرہ تنجیر کے اتحقیق ان کی ہمیات اور بڑھ جاتی مگرمقظم کی پہاڑیاں اللہ اکبری صدا و سے گوئے الحقیق مشرکین میرر دو طاری ہوجاتا ہواس وقت اسپینے اقتدارا ورسیاہ دور کا خاتم ہوتا و کیھ رسب سے سے میس اس دن سے آج کے مکم مقطم ہی تو جید کے فلاف کوئی آواز بلندرنہ ہوئی ۔ بہت سے مشرکین بہاڑوں کی چوٹیوں سے اسلامی سنگر کی مثان و مشوکت کا مشاہدہ کر رسبے منظم ۔

مسير مرام ميں واقعلم اسا قدمبي واقعلم اساقد مبير واقعلم الله واقعام الله والمعام المعام الله والمعام المعام ال

لەمخازى الواقدى ج ٢صفحر ٨٢٨

زمزم توس فرمانا اسبرام بس داخل ہونے کے ہنے اپنی ا دنٹنی قصویٰ پرطوا ف کیا .طوان کے ں . بھر زمزم کی طرف تشریب لانے اور زمزم کایانی نوشس فزمايا اور پھردھنو کیا جسحا ہر کرام رصنوان انڈعلیہم احجمعین کو آپ صلّی الڈعلیہ سلّم سے ت ومحبّت بھی کہ وصورے یانی کو زمین پر کرنے مز دے مربعے تھے نص کی کوششش تھی کہ آت کے وصو کا یانی حاصل کرے مشرکین اس کیفیت د دیکھ کرتچر بھتے اور کہتے ہے کہسی کے ہیرو کار اپنے مقتداا در بیشوا کاالیا حترام نہیں کرتے' نرکسی با دشاہ کی رعایا اس کی البی تعظیم کرتی ہے کی نتی رکھتھ کرکے والے اطواب کے بعدرسُول اللہ مصریت ابن حبسس بصی الدّعنها فراتے ہیں کہ رسُول الدّصلیّ الدّعلیہ سلم نے ٣٩٠ كُبُول كوتوراء آب اين عصاسي بُت كي جانب اشاره فرمات وه ا دندھے منہ گرجاتا . آپ اس وقت یہ آیت مُبارکہ تلاوت فرمارہے تھے ۔ حَآءُ الْحَقُّ وَزُهَقَ الْسَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوُتًا ٥ ترجه: حق الكيا ورباطل مِث كيا بلاحشبه باطل توشيخ اى كے لئے سے . دسورة الاسلوا بوں کومسار کرنے کے بعد نبی کریم پشریف کی جایی انہی کے خاندان میں نسل درسل علی آرہی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ رسول النّصلی النّہ علیہ وسلم نے ان سے لعيبشريب كادرواز كهولن كى فرمائش كى هى توابنوں نے انكاركر ديا تھا۔

> له البداية والنهاية جلديم صفحه ٣٠٠ ـ كه مغازى الواقدى جلد ٢ صفحه ٨٣٢ -

نحضرت سلی الله علیہ ولم نے اسی وقت فرمادیا تھاکہ ایک دن تم دیجھو گے کہ یہ چابی میرے ایچ میں ہو گئیس کو جا ہوں گا ڈوں گا ۔آج عثمان بن ابی طلحہ جا بی كر تود باركاه نبوى يى ما صربوت.

واخلها وزنمازا دافرمانا استهعالم صنى الشعليهو

یہلے کعبہ کو ُبتوں سے اور تصاویر سے باک کرنے کا حکم دیا جینانچہ کعیشریف کے اندر سو بنت رکھے تھے انہیں نکالا گیا اور سوتصویری بنی ہوئی تھیں انہیں مٹوایا. سركين نے حضرت ابراہيم عليالشلام اور حضرت مريم عليه الشلام كى تصاوير يھى بنارکھی تھیں بھنرت اسماعیل علیاتسلام کی تصویر بھی بنار کھی تھی . آج نے کعبیتریت د ان پینروں سے پاک فنرمایا ۔ پرتصوبر*ی حضرت عمر*صی اللہ عنہ نے مٹمائی تخلی<sup>کھ</sup> بُت برستی کے نشانات کوختم فرملنے کے بعدائی نے کعبہ شرایف کے اندر نماز رامھی بھنرت بلال عبشی اور حضرت اسائم آپ کے ہمراہ تھے <sup>کا</sup>ءِ آپ نے

بٹریق کے ہرگوشہیں اللہ اکبری صدائیں بلند فنرمائیں ۔

ہے باہرجمع ہو گئے ۔ جب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وہم عبادت سے فارغ ہو کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو حضرت عیاسس رضی اللہ عنہ نے جو آئے کے چے استے عوض کیا کہ کعبة اللہ کی جاتی بنی ہسم کو عطا فرما دیں بسکن آی نے عثمان بن ابى طلحة كوبلاكرماني دوباره عطا فرمادى اور فنرمايا "اليوهر يوهر البرو وألوفا"

" اَنْ حَسِن سلوك اورعطيّات ديين كا دن ہے " اورحضرت عثمان بن ابی طلحہۃ فرمايا تنخذو هاخالدة تالدة لايبنزعها منكمه الآنظال مرتزجمه بهيشه ہمیش کے لئے یہ اعزازتہیں دیا جار ہاہے یہ تمہارے خاندان میں نسل درنسل ہاتی

له البدايد والنهاية جلديم صفحه ٣٠٠ كه زاد المعاد جلد ٢صفحر ٣٩٥

رہے گا جوتم سے بدا عزاز چھینے گا وہ ظالم ہو گا؛ اُنحضرت حتی اللہ علیہ دیم نے ان کووہ واقعہ یا دولا یا جب انہوں نے دروازہ کھولئے سے انکارکر دیا تھا یعثمان بن ابی طلحہ نے عرض کیا" اشھ کے اتباہ سے کول اللہ "

تاریخ شاہدہے کہ سی جم کمران نے براعزازاس خاندان سے ہیں جھینا۔ آج بھی جب ماکم وقت کعبرشریف کے اندر داخل ہونا جا ہتا ہے تو اسی خاندان کے لوگوں سے جابی طلب کی جاتی ہے۔

## ويثمنول كيساته حشن سلوك اورمعافي كااعلان

آج آئی کے سامنے وہ لوگ گر ذہیں تھے کائے ببیطے تھے جنہوں نے ۱۱ اسلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تم اور صحابہ کرائم کو سخت اذبیتیں دی تھیں ۔اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے ہر طرح کی کوششیں کی تھیں ۔ ہجرت کے بعد بھی آئی کوا ور آئی کے اصحاب کو چین نہینے دیا تھا، مدینہ برحملہ آور ہوتے رہب عقے۔ اکیس سال سے بہ لوگ ڈیمنی پر کمر با ندھے ہوئے تھے۔ سرور کونین سلی اللہ علیہ و تم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا :

ترجمہ:"ائے قریش کے بوگر ابٹرنگ اللہ تعالیے نے تہاری جاہلانہ نوت اور آبا واجدا د برا ترانے کا عرور آج ختم کر دیاہے د حقیقت تو یہ ہے کہ ب وگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کومٹی سے بنا باگیا تھا ''

اس كے بعد آنخضرت ملى الله عليه وقم نے سورة الجحرات كى يہ آيت تلاوت فرائى:

يَا يَشُهُ النَّاسُ إِنَّا حَلَقُ لُكُمْ مِّنُ ذَ حَرِقَ اُلْتُحَالَكُمْ مِنْ فَحَوْلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَامِ اللَّهُ اللَّ

إذهبُوفأنتمالطُّلقاء لاَتَثْرُيبِ عليكم اليوم

ترجمه بعباؤتم سب آزاد مونم سے کوئی موا فذہ نہیں "

اس کے بعد حوق در حوق ہوگوں نے اسسلام قبول کیاا در کوہ صفایر بیٹھ ارائص نے لوگوں کو بیعت فرمایا . یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے آپ نے

على الْاعلان ديحوتِ اسلام كاآغاز فنرمايا تقا۔ تصنرت عمرفاروق رضی اللّٰدعنه ایک شخص کوآب کی خدمت یں بیش

كرتے محے اور آپ ان سے مندر جر ذیل عهد لیتے گئے ۔

[ ] الله تعالے نے ساتھ کسی کوشر یک نہ کروں گا (یہ ذات میں نہ صفات میں ىزى داستعانت بىر) .

۲) پوری نه کرول گا.

P بدكارى نزكرول كا.

y) کسی کا ناحق خون نه کرول گا۔

۵ روکیوں کو جان ( بوجیسمجد کریا عاشمجد کری قتل نذکروں گا۔

﴿ كَسَى بِيرِ بَهِ مَاكَ مَنْ لَكَا وَلَ كَا . ﴿ بِهِهَالَ مُكُنَّ بِوكَا نِي كُرِيمِ صَلَّى اللَّهِ عِلْمِيهِ وَلَمْ كَى اطاعت كِرول كَا . عور تول كوبريعت فرمانا اس موقع بربهت سى خواتين بجى سلمان الموري الممتحنة بي سان كو

بیعت کرتے وقت آئے صرف زبانی طور پرا قرار لیتے مخے جبکم ردول نے آپ کے ابتدیں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی بنی کریم ساتی اللہ علیہ وہم نے کہوی کسی

نامحم عورت سيمصا فحديز فرمايا.

فصاله بن عميه كابرًا اراده اورنبي اكمَّم كواس كي اطلاع فتحمكة كے دن نبی اكرم صلى الله عليه وسم طواف كررہے تھے كہ فضال بنجير

104

نے موقع دیکھ کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ بب وہ آپ کے قریب بہنچا تو آپ فے فنرایا "تم اپنے دل میں ابھی کیا ارادہ کررہے سے ؟ " فضالہ نے کہا کچو نہیں ہی تو اللہ کو یا دکر رہا تھا۔ یس کرنجی کریم صلّی اللہ علیہ و تم ہنس بڑے اور فنرایا !" تم اللہ تعالیہ کے اللہ تعالیہ کرد "۔ اور اس کے بعد اپنا المحق فضالہ کے اللہ تعالیہ کے اللہ تعالیہ کے اللہ تعالیہ کرد کے دیا اور فضالہ سلمان ہوگیا۔

فضالہ کتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے مجھے بہت سکون حاصل ہواا دراسی وقت میرے دل میں آپ کے لئے ایسی مجتب پیلا ہوگئ کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کہ دیر محمد میں یا لیے

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس وقت فضالہ کے ارادہ کی اطلاع ہوگئی ، اللہ تعالیٰ جب چا ہتا ہے تومطلع فرما دیتا ہے اور جب مد چاہے تو خبر نہیں ہوتی کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے ۔

بعض مردول اورعورتول كوقتل كرنے كالحكم

کرمعظم بی داخلہ کے وقت انخصرت می الدعلیہ وتم نے اپنے نشکر کو ہارت فرمائی تھی کرمی پرحملہ کرنے ہیں بہل نہ کرنا نیکن بعض مردول اورعور توں کے بارک میں تکم دیا کہ ان کوقت کر دیا جائے کیونکہ اپنے سابقہ جرائم کی وجہسے وہ قتل کے حقد اربن چکے تھے۔ ان میں سے ایک ابن خطل تھا، بیخص پہلے مسلمان ہو چکا تھا پھرا کیک روز اس نے اپنے غلام کو کھانا وقت پر تیار نہ کرنے کی وجہسے قبل کر دیا تھا لہذا ناحی خون کرنے کی وجہسے اس سے قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے میں کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے میں کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے میں کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے میں کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص لینا واجب تھا۔ تیخص بھاگئے کہا تھا۔ اس کو قصاص کا تعلی کیا گیا۔

دوسرے نمبر ربعکرمہ بن ابی جہل تھا. یہ ملمانوں کا سخت شمن رہا تھا اور بنو خزاعہ جمسلمانوں کے صلیف محقان کو تباہ کرنے کا باعث بنا تھا۔ عکرم نے

له زادالمعادج اس ١١٠ .

معافی طلب کی اوراسلام قبول کیا لہٰذا عکرمہ کومعات کردیاگیا۔

تیسرے نمبر بربہبار تھا۔ اس نے حضرت زینب بنت رسول الدّ صلّی الدّعلیہ وسلّم کو اس وقت نیزہ مال تھا بجب وہ ہجرت کرکے اپنے شفیق باپ مح مصطفیٰ صلّی الدّعلیہ وہ ہجرت کرکے اپنے شفیق باپ مح مصطفیٰ صلّی الدّعلیہ وسلم کو باس مدینہ طبیبہ جارہی تھیں۔ ان کو خوف زدہ کیا اور سواری سے گرادیا تھا جس کی وجہ سے ان کاحمل ساقط ہوگیا تھا اور بالاً خراس صدمہ و تعکیبف کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہبار کو بھی رجمت مجسم صلّی الدّعلیہ وسے من ما دیا۔

پوسے نمبر برعباللہ بن ابی سرح تھا۔ یہ آنحضرت سی اللہ علیہ وہم کی شان میں گستاخی کامر تکب ہوا تھا اور کہنا تھا کہ وحی تومیرے پاس آتی ہے۔ ان سب کو آپے نے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبرایسے مجروں کو معاف فیرما فارحمتِ دو عالم صتی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا بحور توں میں سے ایک کو قصاصًا قبل کیا گیا تھا کیونکہ

وەقتل عمد كاارتكاب كريكى تقى .

بنی الرحمة صلی الله علیه و تم سند وجه ابوسفیان کوهی معاف فرمادیا جس نے آمی کے بیار سے چیا حضرت جمزہ رضی الله تعالیے عنہ کو منہ یہ کرایا تھا اور ان کا کلیج نکال کردانتوں سے جبایا تھا۔ وحتی کو بھی معاف فرمادیا جس نے حضرت حمزہ رضی الله عنہ کو ہمی معاف فرمادیا جس نے حضرت حمزہ رضی الله عنہ کو ہمند زوجه ابوسفیان کے کہنے پر دھو کے سے شہید کیا تھا اور نعش کی بے گرمتی کی تھی ۔ تاریخ انسانیت ایسی رحمت وشفقت و عفو و درگزر کی مثال بیش منہ یں کرسکتی ۔

# انصاركا اندليثها وررئول التحتى التعليم كاأن كولى بنا

فتح كمر كے بعدر سُول الله صلى الله عليه سلم كوهِ صفا بر كھراتے ہوئے اور سوب دعا

لے اُردو بوسنے والے ہندکو ہندہ کہنے اور سکھتے ہیں اصل نام ہندہ اس طرح حضرت یا برًام اسم علی علیات اللام کو الابرہ " سکھتے ہیں ۔ فرمائی انصارات کے اردگرد جمع نظان میں سے بعض نے آپس میں کہاکہ اب بہت کا آبائی نئہ رفتے ہوگیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ آٹ اب بہبی بھٹہ جائیں ۔ حُتِ نبی سے سرشار یہ لوگ ڈررہے کے کہ بی اس نعمت عظی سے محروی نہ ہوجائے بیب نبی سے سرشار یہ لوگ ڈررہے کے کہ بی اس نعمت عظی سے محروی نہ ہوجائے بیب آب دُعا ہے کہ اور انصاری توسنی دیتے ہوئے فرطایا" المحیا محیا کے والممات معاتکمت یعنی اب توجینا اور مرنا تمہار ہے ہوئی .

اور انصاری فضیلت معلم ہوئی .

عُزَّیٰ نامی بُت توڑنے کیلئے حضر نے الدین الولید کوایک سے تہ کے ساتھ روانہ بنرمانا

نخلۃ کمۃ و طائف کے درمیان ایک مقام ہے وہ اں بُت پرستوں کی ایک دیوی کا بُت ہوستوں کی دیوی کا بُت بھاجس کو عُرسیٰ کہا جاتا تھا بحضرت خالد بن الولید آئے کے کم کے مطابق ۲۰ رمضان المبُارک شد بیجری کو بیس گھڑ سوار وں کے ساتھ اس کو توڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔ بُت توڑکر واپس ہوئے تو نبی کریم ستی السّرعلیہ وسلّم نے ان سے دریا فت فرمایا کہ بُت توڑکر واپس ہوئے تو نبی کریم ستی السّرعلیہ عرض کیا نہیں، تو فرمایا کہ بُت فررٹ کے بعدتم نے کچھ دیکھا ؟ انہوں نے کو توڑکر آؤ۔ دوسری بار جب صفرت خالد الولیکڈ وہاں پہنچے اور تلوار نکالی تو ایک کالی عورت نگی حالت ہیں ظاہر ہوئی جس کے بال بھسرے ہوئے سکتے۔ ایک کالی عورت نگی حالت ہیں ظاہر ہوئی جس کے بال بھسرے ہوئے سکتے۔ ایک کالی عورت نگی حالت ہیں ظاہر ہوئی جس کے بال بھسرے ہوئے سکتے۔ کو خرا سے نا اور اس کے دو کرٹ سے یا باں بہی تو عُرسی کے تو ایس آگر نبی کریم ستی الشّرعلیہ والم کو اس کی خبر دی تو آئی نے نے سوایا میں ہوئی ہے کہ تمہاری سرزمین ہوگئی می تو ایس کی ٹیوں ہیں سے یہ بُت تھا ہوگی ۔ مُرسی تو رہی ہوگئی ہے کہ تمہاری سرزمین ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تھی اور اب وہ اس بات سے ناا مید ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تھی اور اب وہ اس بات سے نیا مید ہوگئی ہوگئی

ا عيون الاترصفي ٢٨٢ عبله ٢ - ك الطبقات الجبري عبله ٢ صفحه ١٢٩٥ و٢١١ .

اس واقعہ سے واضح طور بربعلوم ہواکہ بڑت برستی در حقیقت شیاطین کی بُوجا کانام ہے وہ جنّات اور جنا تنیال ہوتی ہیں مشرکبن ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے نام کی مورتیال بناکر بُوجاکرتے ہیں .

دبير ئبتول كوتور في المان الما

اس طرح خانم التبيين، امم المرسلين سلّى الله عليه و تم نے توجيد كوعملى طور بريز نافذ فرمايا اور شرك وكفركومشايا هيه

فصلى الله عليه وعلى أله واصابه وبادك وسلم تسليمًا كتيرا.



له الطبقات الجرئ جلد السفر ۱۳۹ م که عیون الاثر جلد السفر ۲۵۰ س م آج بروز بده ۱۹ اشعبان سلامی ه بوقت ساژ سے تین بج شب عزوه فنخ مکت کے واقعات مکھ کرفارغ ہوا . فالحدم لیا لیا علی ذالا ہے ۔ احقی عبداللہ البرنی المدنی غفرلہ

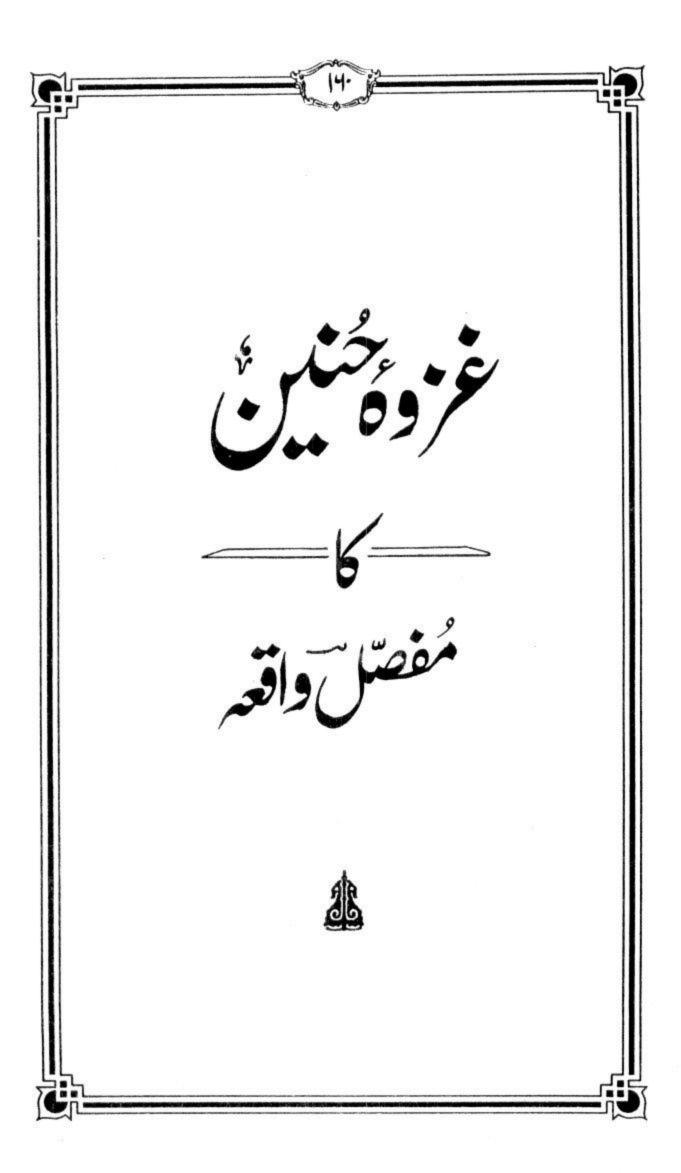

# بِسُوَاللَّهِ اللَّهُ الْحُوالِيُّ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا

اس واقعه کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب قبیلہ ہوازن کو بیمعنوم ہوا کہ رسول اللہ ملی الله علیه و لم نے مکہ فتح کرلیا ہے تو مانک بن عوف نصری نے ہوا ن کا سردار تھا بنی ہواز<sup>ن</sup> كوجمع كيااس كمساته بنو تقيف بنونصر بنوحشم بنوسعد بن بمراور كيوبني بلال بيرسي جمع بموسكة ان بوكون كااراده عناكه رسول الله صلى الله عليه ولم سے قبال كرس ان كے الدول كى خبر ملخ بريجب آت فان كى طرف تشريف محانے كا الده كياتو مالك بن عوت اپنی جمعیت اور اسیضاموال ا درعورتوں اور بچّن کومقام حنین میں جمع کر دیا۔ رمول لیٹر صلی الشرعببه و لم فابن ابی صدر داسلمی رضی الشرعنه کوان کی خبر لینے کے لئے بھیجا اور فرمایا كمم ان كماندرجاكرر موا وصحيح حال علوم كركان كيخبرك ويصرت عبدالشن ابي صدر در<u>صی ال</u>نترعنه تشریعیت ہے گئے اور ان میں داخل ہوکران کی خبر سی لیں اور حالات معلوم کئے. پھیررسول الله صلی الله علیہ ولم کوصورتِ حال سے ہا خبر کیا اور بتایا کہ ان نوگوں كى نيت جنگ كرنے كى ہے . آي نے كر معظم سے جب ان كے مقابلہ كے لئے سفر شروع فرمایا تھا تو آہے کے ساتھ دسس ہزار افراد تووہ سے جو فتح کرے لئے دینہ منورسے ہمراہ آئے تھے اور دوہزار آ دمی مزید اہل کہ یں سے ساتھ ہو گئے تھے بعضرت سہل ابن صنطليه في بيان كياكم بم رسول الشرصلي التُرعليه والم كيساعة على رسي عقر اسي ا تنامیں نماز ظہر کا وقت آگیا اس وفت ایک گھرط سوار آ دمی آیا اس نے کہا کہ پارسول ایک ا من آب كم آكم على كيا تفاين فلال فلال بهالم يرحيه هركيا تويس قد د كيماك بن بوازن ب محسب این عورتوں اور اسے اموال اور اپنی بحربوں کو لے کرتنین میں جمع ہوگئے ہیں آت فے مسکرا کر فرمایا انشاراللہ کل کو بیسب لمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں گے آنے والی رات میں حضرت انس بن ابی مرزد جمیح کیداری کرتے رہے اور اِ دھراُ دھرمختلف

گها شون مین گهور مین برسوار بور بهر ترب ناکه دشمن کی خبر رکھیں ۔

جب صبح به دئی توسلمانوں کے شکر اور بنی به وازن کی جمعیت کامقا برت وع به بوا ۔ پہلے بھا جا پیکا ہے کہ بعض سلمانوں کی زبان سے یہ بات کل گئی بھی کہ اس وقت ہمادی تعاد بہت ہے افراد کی کمی کی وجہ سے آج شکست نہیں کھائیں گے ۔ بنی ہوازن کے لوگ تیرا ندازی بیں بہت ماہر ہے ۔ انہوں نے تیرا ندازی شروع کی تو مسلمان پشت بھیر کر بھاگ سے ۔ فیمن کے مقابلہ بی صرف رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے ساتھ پیند افراد رہ گئے تھے جن بی مصرت الو بکر محضرت عرب مخرت علی محمد منافق پیند افراد رہ گئے تھے جن بی محصرت الو بکر محضرت عرب محضرت علی اور حضرت عباس صنی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھے ۔ آپ برابر بیکارتے رہے ۔

ایٹھا النّا سُ اِھلُ سُو ا اِنَی اَنَادَ سُولُ اللّٰهِ اَنَا عُتَدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ ،

اکٹو السم وقعہ پر رسول الشرصلی الشرعی ولم سفیہ خچر برسوار سکتے اور بطور رجب زیر ہو اس موقعہ پر رسول الشرصی الشرعی ولم سفیہ خچر برسوار سکتے اور بطور رجب زیر ہو

جن ہوگوں نے نیتے مکہ کے بعداسلام قبول نہیں کیا تھا بُوں ہی ساتھ چلے آئے تھے انہوں نے جب اللہ کی مدد دیکھی تو اس موقعہ پر اسلام قبول کر لیا .

جب الله تعالى نوات الله صلى الله عليه ولم كوفتح يا بى نصبب فرمائى توات نے مال عنيمت كو دجس ميں اونش، بكرياں اور غلام باند بال سنھى ہے۔ مقام جعمانه بر كے جانے كا حكم فرمايا اور فرمايا كه ولال مے جاكرسب جمع كردسينے جائيں اور حصفرت مسعود بن عمر دانصار بنى كوان اموال كو سے جانے كا ذمر دار بنا ديا ۔

اوراس کے ساتھی اور دوسرے لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ رسول الشرسلی الشہ علیہ ولم نے بچو بنیس دن اور ایک روایت کے مطابق سترہ دن ان کا محاصرہ کیا، قلعہ کے اندر رہمتے ہوئے وہ لوگ تیر بھینکتے رہے اور باہر ہذائے۔

مسلمانوں میں بہت سے اوگ زخی ہوگئے۔ رسُول الشّصلی الشّعلیہ و لم نے منبخیق اتفال فرمانی اوراس کے ذریعہ قلعہ کے اندر بیجتر بھینکنے کا ایک آلہ تھا، دور حاصر کی توب اس کی ترتی یا فتہ ایک شکل ہے) واقدی کا بیان ہے کہ حصرت سلمان فارسی رضی الشّرعنہ نے اپنے کا تقد سے بنخیق بنائی تھی اور استفال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب فتح یا بی کی کوئی صورت نہ بنی تورسول الشّرصلی الشّرعلیہ و کم نے فرمایا کہ مہم کل کو واپس ہو جائیں گے۔ جنا بچہ آپ اگلے دن وال سے واپس ہو گئے اور چلتے وقت یوں وُ عاکی ہے۔

"ا سے اللہ! ان کو ہلایت دے اور ہمارے لئے تُو کا فی ہوجا تا کہ ہمیں ان سے نیٹنا نہ پرطے ''

الله تعالے نے آپ کی دُعا قبول فرمانی اور بنی تقیف کا و فدر سجوطائف کے رہے والد نے آپ کی درجوطائف کے رہے والد نے آئیدہ سال رمصنان المبارک ہیں بدسینہ منورہ حاصر ہوااوراسلام قبول کیا اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا ۔ زیا در ہے کہ طائف دانے وہی مختے جنہوں نے آنخفت صلی اللہ علیہ و لم کو زخمی کیا تھا ۔ بھر بھی آپ انہیں ہدایت کی دُعب دے کرتمشر لین سے آئے ۔)

حجم المنتمق میم عنامیم اتب طائف سے دائیں ہوئے تومقام ہجرانہ ہی ہینج محمرانہ میں معلی ایک کے ساتھ سلمانوں کا تک عظیم تھا۔ وہاں بیلے سے عنیمت کے اموال بھیج دیئے کے جن ہیں بنی ہوازن کے قیدی بھی کے۔ اُن قیدلوں کی تعداد چھ ہزار بھی جن میں بیچے اور عور تیں بھی تھیں اور بہت بڑی تعداد میں او نیٹ مجی کے اور عور تیں بھی تھیں۔ آئے نے ان کو اپنے کئے کریں تقسیم فرما دیا جھے۔ ران کی

در خواست برغانمین سے اجازت لے کران کے قیدی واپس کر دیئے کیونکہ بنی ہوازن نے اسلام قبول کرکے اس کی درخواست کی تنی .

جىساكە<u> يېل</u>ىغ*وض كياگيا مالك بن عو*ف جوبنى ہوا زن كاسردار پھاوہ طائف ميں قلعہ بند ہوگیا تھا۔ آپ نے اس کوخبر بھیجی کہ اگراسلام قبول کر کے میرے پاس آجائے تواس کے کینیہ کے بوگ اور اسس کا مال واپس کر دوں گاا در اس کوسوا ونط بھی دے دوں گا بجب مالک بن عوف کورہ بات ہینجی تواس نے اسلام قبول کرلیا اور آنخضرت صلی الله علیہ و کمنے اپنے و عدہ کے مطابق اس کے اہل دعیال واپس کر دیئے اور سواوس عبی عنایت فرما دیئے۔اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے جعران سے عمره كااحزام بإندهااورمكة معظمة بهنح كرعمره اداكيا .عير مديية منوره عافيت اورسلامتي كرساعة تشريف به آئے. (من البداية والنهاية على فظ ابن كثيرطاس ما هاك مختصر وملتقا) مسلانوں کو اول شکست ہوئی اورایسی شتول کانزول شکست ہوئی کرزمین ان کے لئے تنگ ہوگئ اورسبب اس کا وہی ہواکہ بعض سلمانوں نے بیکہ دیا کہ آج توہم تعدادیں بہت ہیں شکست کااحتمال ہی نہیں ۔ پھیرا بنٹر تعالے نے مدد فرما کی اور رسول ایشر سلی اللهٔ علیه ولم پرسکیبنه نازل فنرمائی جس کی وجهسے آیٹ خوب 💎 اطمینان ۱ ور سكون قلب كےساتھ ملاخوف وخطرا پنے حچر ریسوار رہے اورصحابۂ كو اپنی طرف بلآ رسيد الله تعالى في آي كے صحابة برهي سكينت نازل فرمان اورسكون واطبينان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے لگے حبس سے دشمنوں نے شکست کھائی ۔ قرآن مجيد مي عزوه حنين كاذكركرتے ہوئے و اَنْذَل جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا تھی فزمایا (اورامتٰدنے کشکراً تارہے جنہیں تم نے نہیں دیکھا) صاحبہ التنزیل ما ٢٨ ج ٢ مين فرماتے ہيں لعني:

الملائكة نيل لا للقتال ولكن لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين لأنه يُروى أن الملائكة لمديقا تدوا الايومربدر

یعنی مشکروں سے فرشتے مراد ہیں ۔اس بارے میں کہا جا آ ہے کہ فرشتے جنگ کرنے کے لئے نہیں بلکہ کا فروں کو بزدل بنانے کے لئے اور مسلمانوں کو دلیر کرنے کے لئے نازل کئے گئے تھے کیو نکہ میہ بات روایت کی حاتی ہے کہ فرست توں نے بدر کے موقعہ کے علاوہ اور کسی موقعہ پر قبال میں حقہ نہیں لیا۔

صاحب روح المعانی نے بھی فٹے جائی جنود الکُوتِنَرو کھا کی تفییرفرشتوں سے کی ہے اور لکھاہے کہ جہور نے اسی کوا ختیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کسی اور موقع برتی کیا وہ مومنین کے قلوب کی تقویت کے لئے اور مشرکین کے قلوب میں رعب ڈالنے کے سائے آئے کے تھے بھیرا کیہ قول یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قبال بھی کی رعب ڈالنے کے سائے آئے کے تھے کھیرا کیہ قول یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قبال بھی معتمد نہیں انھیر میں لکھا ہے ولیس للہ سندیعول علیہ یعنی اسس کی سند معتمد نہیں ہے ۔

فر شتوں کے آنارنے کا ذکر فرمانے کے بدر فرمایا: وَعَدُنَّبَ الَّذِینَ کَفُوُوْا کہ اللہ نے کا فروں کو عذاب دیا (جومقتول ہوئے اور قیدی بنے) وَ ذٰلِگ جَذاءُ الْکافِرِ مُینَ ۔ اور یہ کا فروں کی سزاہے (جود نیا میں ہے) اور آخرت میں ہوسزا ہے وہ دنیاوی سزا کے علاوہ ہے جو کفر برمرے گا دہاں دائمی عذاب میں بہتلا ہوگا آسخ میں فنرمایا:

تُمَّرِيَّتُوْبُ اللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَّتَاءُ وَاللَّهُ عَفُوْدٌ تَحِيْمُ وَ يَعِلَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتَاءُ وَاللَّهُ عَفُودٌ تَحَدِيْمُ وَاللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى مَاللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهُ بَعْلَالِكُ فَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَلِيْلُولُ اللَّهُ مِلْكُولُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ اللللِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِهُ الللللِهُ اللللْلِهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلِي اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِي الللللِّهُ اللللْلِهُ الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللِّهُ اللللْلِهُ اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللل

اس کواس کی قوم برعامل بھی بنادیا بنیزادر بھی بہت سے بنی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے ہو ہت سے بنی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے ہوئے کا تقدیمی جاکرائی نے محاصرہ فرمایا بھر محاصرہ کے بعد واپس تشریعی سے آئے بعدیں وہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ اسلام کے بڑے رہے نہمنوں نے اسلام قبول کیاا ورستی جنت ہوئے۔ زمارہ رکھنری

بوكياتها الثرتعالي فيسب معاف فرماديا

مألك بن عوف في اسلام قبول كركت جرسول الترصلي الله عليه ولم كاصفت بيان كرت بعوسة بجندا شعار كها بالم كل دليسي كه المناس كله عرب التحقيق ما إن رأيت ولاسمعت بعثله في المناس كله عرب مثل محقد أونى وأعطى للجزيل اذا اجتدى ومتى تشأي خبرك عما في غد واذا لكتيبة عردن أنيابها بالسمهرى وضوب كل مهند فكأنه ليث على أشب اله وسط الها وة خادر في مرصد

جن کا ترجم پیے:

ا. میں نے تمام توگوں میں محمد رصلی اللہ علیہ وسلم) جیسانہ دیکھا اور دسکنا .

نوب مال کنیر کادینے والا بب کروہ سخاوت کرے اور بجب تو جاہے تو مجھے اس بات کی خبر دے دے جو کل ہونے والی ہے (وہ جو آپ نے فر ما دیا تھا کر بنی ہوازن کے مال انشار اللہ کل سلمانوں کے لئے مالِ غنیمت ہوں گے اس کی طرف اشارہ ہے۔)

۳٬۷ م . اور جب شکرا بنے دانتوں کو بیسے گئے نیزوں کے ساتھ اور ہر تلوار تہمال کرلی جائے توگویا وہ خیر ہے ابنے بچوں کی ٹگرانی پر عبار کے درمیان ہر گھان کی جگہ میں .

(ذكرها الحافظ ابن كتير في البدايه صابع م الاسم و الخام الاسد الذي اختفى في احمته كما في القاموس)

يَايَّهُ عَاالَّ ذِيْنَ الْمُنُوَّا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحِّنُ فَلَا يَفْرُبُوا الْمُشْحِدَ الْحُوَاعَ بَعُدَعَامِهِمُ الْمُشْحِدَ الْحُوَاعَ بَعُدَعَامِهِمُ الْمُشُوْفَ يُغُنِيْكُمُ اللَّهُ عَلِيْهُ مِنْ نَضُلِهَ الْ شَاءَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ مَنْ نَضُلِهَ الْ شَاءَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ مَوْنَ نَضُلِهَ

اسے ایمان والو اِمشرکین پلیدسی ہیں سو دہ اسس سال کے بعد سبیر چسسرام کے پاس نہ آئیں اور اگرتم فقرسے ڈرتے ہو توعنقریب اللہ تمہیں اپنے فصل سے عنی کر دے گا اگر جا ہے اسے شک اللہ طانے والا اور سکمت والا ہے ۔

### مشركين نحس ببي للذامسجة حرام كحياسن جأنين

من المسلم المسل

ہویا ویزہ ہے کر آیا ہو کسی بھی صورت میں مسبح سرام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کا فرول کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو امام المسلمین سبحدسے باہر نکل کراس سے گفت گوکرے۔

یرتوان مصنرات کا مذہب میں بیرتوام کے داخلہ کے بارے ہیں ہے۔ رہا دوسری مساجد کا مسئلہ تو مصنرت امام شافعی دوسری سجد وں میں کا فتکے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام مالک سے ایک روایت بیہ کہ تمام مسجدوں کا حکم برا برہے کسی بھی مسجد میں کا فرکا داخلہ جائز نہیں ۔

تصرت امام الوصنیفه رحمة الشعلیہ نے جو آیت کا یہ طلب بتایا ہے کہ کا فروں کو جج اور عمرہ کرنے سے دو کا جائے اور تعین حالات بین کا فروں کے سبی در ام بین داخل ہونے کی اجازت ہے اس کی دلیل بین تصرت جا برضی الشعنہ کا یہ ارت او بیش کیا جا تا ہے جبے در منثور صلالا ج ۳ بین مصنف عبدالرزاق وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ فلا یقرب واالمسجد الحرام دیعد عام ہم ہدااللہ است یہ کون شخص ما اگر اور مشرکین اس سال کے بعد سجوام کے قریب نہ جا تیں عمر یہ کوئ شخص ما کیا اور یہ مسل کے بعد سجوام کے قریب نہ جا تیں عمر یہ کوئ شخص ما کیا اور دی ہونے میں غلام با ندی اور ذمی اور دوسر سے شرکین سب معلوم ہے کہ کا فرمشرک ہونے میں غلام با ندی اور ذمی اور دوسر سے شرکین سب برابر ہیں ، جب غلام اور ذمی کو اجازت دے دی گئ نومعنوم ہوا کہ ہرکا ف رہے داخلہ کی اجازت ہے۔ البتہ اس بات کی مما نعت ہے کہ ان کو تج یا عمرہ کرنے کی واخلہ کی اجازت دی جائے۔

صدین بالادرمنتوری موفو فایمی نقل کی سے نیکن علامه الو کر جیساس نے اسکام الفرآن صدف جسمی مرفو گا اور موقو فا دونوں طرح نقل کی ہے۔ بھیر کھا ہے کہ ہوسکتا ہے دونوں طرح صحیح ہو۔ مصرت جا بڑنے نعبض اوف استاد نبوی کے طور پرنقل کر دیا اور کھی اپنی طرف سے فتوی دے دیا۔

كَقُدُنُصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيرُةٍ وَّيُومَ حُنَيْ إِذَا عُبَتُكُمُ كُمُ الْاَرْضُ بِمَا دُحُبَتُ كُمُ الْاَرْضُ بِمَا دُحُبَتُ مَثَنَ كُمُ الْاَرْضُ بِمَا دُحُبَتُ مَثَنَ كُمُ الْاَرْضُ بِمَا دُحُبَتُ مَثَلَا وَكُمُ اللّهُ مَلِينَتَهُ عَلَىٰ دَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَلَينَتَهُ عَلَى دَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَنَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

رجمہ: یہ واقعی بات ہے کہ اللہ نے بہت سے مواقع بی تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی بجب تمہیں اپنی کٹرت پر گھمنڈ ہوگیا۔ بھیراس کٹرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور زبین اپنی فراخی کے با وجود تم پر تنگ ہوگئی۔ بھیرتم بیٹھ بھیر کر بھاگ کھٹرے ہوئے، بھیراللہ نے اپنے ربول پر اور مُومنین پراطینا قبلی نازل فرمایا اور ایسے شکر آثار دیئے جنہیں نم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالے فرمایا اور ایسے شکر آثار دیئے جنہیں نم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالی کے جا حور اللہ تعالی کی جا ہے تو بہول فرمائے اور اللہ نکتے والا بھر بان ہے۔

کی جا ہے تو بہول فرمائے اور اللہ نکتے والا بھر بان ہے۔



غروه نثر كالكاسته المجرى

صنورا قدس صتى الشيعليه ولم كواطلاع ملى كهر قل شاهِ روم في ايك بهت برا شكرتيار كياسے اور فوج كوسال عفر كى تنخوا ہيں بھى تقسيم كردى ہيں او تفريبًا جاليس مزارروميوں كالشكر برامسلانوں سے جنگ كرنے سے لئے تیار ہوگیا کی آنخصرت ستی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کہ فوراً سفری تیاری کی جائے اور رومیوں کو ان کی سرحد ریم ہی روک دیا جائے، تبوُک بینج کران دشمنان اسلام سے جنگ کی جائے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں مجوروں کے سیکے کامیم تھاا ور مدبنہ طیبہ سے نبوک تك طويل مسافت سخت گرمی سے موسم اور بے سروسا مانی کے عالم میں ہے کرنا بڑا شکل كام تقانيكن جانتارصحابيكرام رصى الشعنهم أجمعين آيي كاحكم سن كرمان ومال سير تيارى مي مصروف بو گئے اسى موقع يرحضرت الو كرفشديق في ايناسارا مال لا كريهضورا قدسس صتى التهعليه وتم كى خدمت مين بيشس كرديا يهضرت عمر يصنى الله عندف ایناآدهامال پیش کیا بصرت عبدالرحن بن عوف نویالیس اوقیه جاندی لاكربيش كي هيه حضرت عثمان عني رضي الشرعية بين تتلو اونرك مع ساز وسامان اور ایک ہزار دینار لاکر آنحصرت صلّی اللّٰ عِلیہ سلم کی بارگاہ میں بیش کئے . آپ نے فرمایا "اسےاللہ المیں عثمان سے راصی ہوا تو تھی اسس سے راصی ہوجا " المخضرت ستى الله عليه ولم تيس بزار كات كرك كرمدين طيترس رواز بوئ تصرت علی بن ابی طالب رضی التشرعنه کو مدینه طیبه بین اہل وعیال کی دیکھ بھال کے *لئے چھوڑ اکیو نکہ حضرت علیؓ کو آنخضرت ص*تی التّدعلیہ و تم سے قرابت داری اور داماد كاشرف عاصل غفااور وبهي ابل وعيال كي تتجيح خبر كيري اورسريت فرما سكتے تق. له طبقات ابن سعدج ٢ص ١١٩ - لله مجيوالز وائدج في ١٩١ -

سه زرقانی جسس ۱۲

ILP.

اور حضرت محسب مدین سلم انصاری رضی الله عنه کو مدینه کا والی مقرد فرمایا . تبوک بینچ کربیس روز قیام فرمایا کوئی دشمن مقلبلے کے سنتے نہ آیا۔ رؤیوں کے
اور دیگر دشمنوں کے دل مرعوب ہوگتے اور اس پاسس کے قبائل نے آگر منزسلیم خم
کیا۔ بیس روز قیام کرنے کے بعد مدینہ طبیبہ والیسس ہوئے ۔

### مُنا فِقِين كي بَدِ بَاطِني كا تذكره

روح المعانی صلاح المی بجواله ابن ابی حاتم محنرت جابر رضی الدی خون سے نقل کیا ہے کہ جو منافقین غزوہ تبوک کے موقع مربہ آنحضرت حتی اللہ علیہ وکم کے مقام کی مقام کے مقام کی مقام کے مقام

# مُنافقين هَبُولِهِ عُدَر مِيسِشَ *كُے عُرَو*ُهُ تَبُوُكُ کُنْسِرکت رفسے والے

منافقین نے تبوک زجانے کا فیصلہ تو کرہی لیا تھا لیکن ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعذر سین کرکے شریک نہ ہونے کی اجازت پہتے رہے اس اجازت پراللہ زنالی کی طرف سے عتاب ہوا ۔
ایکن عتاب میں بھی ایک لطف ہے ۔ اوّل بوں فرما یا عَفَا اللّه مُعَنْ کَا دینی اللّه فرما یا کہ معاف فرما یا ) اس کے بعد عتاب فرما یا ، اور بوں فرما یا کہ آپ نے لوگوں کو اجازت کیوں دی میں وقع سے والوں کے جانے کا تھا آپ اجازت دینے میں جادی ما مار میں اور جو اور جو وال کے دن ہیں اور جو والے کون ہیں ۔
ماحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بی عتاب ترک اولی برہے ۔ آپ اجازت دینے میں وصاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بی عتاب ترک اولی برہ ہے ۔ آپ اجازت دینے میں وقت فرماتے تو ایھا تھا .

 مونىين كى توبە كاندكرە جوغزورە تبۇك مېرىنېېر گئے تقے

جومنافقین غزوہ نبُوک ہیں تُرکت کے لئے مبانے سے رہ گئے تھے پھرآ کھنر رورعالم صتى الته عليه وللم كروالس تشريف لان يرهجو في عذر ببي كرنے رہے رحن میں اہل مدینہ اور مدینہ منورہ کی اُس پاکسس کی بستیوں کے رہینے والے دیباتی بھی تنے ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اُن چندمونین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جو اسینے ایمان میں ستھے ہوتے ہوئے ستی ا در کا ہلی کی دسے عزوہ تبوک میں شر یک نہیں ہوئے تھے. اس وقت تورہ گئے اورسائھ نہگئے نیکن بعد میں بچھتائے اور نادم ہوئے کہم عور تول کے ساتھ سابوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور سول اللہ صلى الله تعالے علیہ وسلم مُدهوب ک گرمی ا درسفر کی مشقت ا در تکلیف ہیں ہمارے لئے پیچھے رہ جانا کسی طرح درست نہ تھا۔ جب ان حصرات کورسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وابس تشریفِ لانے کی خبر ملی نو انہوں نے اپنی جانوں کوستگونوں سے با ندھ دیا اور کینے گئے کہ ہم اپنی حانوں کونہیں کھولیں گے جب نک رسُول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وستم ہی اپینے دست مُبارک سے ہمیں نہ کھولیں ، آپ کا جب ان کی طرف گذر ہواتو دریافت فرمایا که میرکون لوگ ہیں ؟ عرض کیا گیا کہ میہ وہ لوگ ہیں جوجہا دہیں حانے سے ره گئت نظرانہیں اپنی غلطی کا احساس ہواا درانہوں نے الٹرنغا کے سے عہد کیا ، کہ جب بک آپ ان کو یہ کھولیں گے اور ان سے راضی نر ہوں گے اس وقت بک وہ بندھے ہی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اللّٰد کی قسم می بھی انہیں نہیں کھولوں گاجب يك كرمجها لله تعالے كى طرف سے ان كے كھولنے كاحكم نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے مبرا ساعة جھوڑاا ورسلمانوں کےسانھ جہادیں نہ نکلے۔ لہٰذااب مجھےان کے بارسے ہیں الله نغال كے محكم كاانتظار ہے جبيساتكم ہوگااس پرعمل كروں گا۔اس پراللہ انغالے نة يَتِ كَرِيمِ وَآخُرُونَ اعْتُ ثَرُفُولُ إِلاليةٍ) ناذل فرما في اورآي في ان كو کھول دیا بیچه نکدیچصنرات مخلص مون تھے اور اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا ہونو یہ کا ہر بخطم

ہے اور جہادسے بیچے رہ جانے والے عمل سے انہوں نے توریجی کرلی اور پہلے سے بھی نیک عمل کرتے ہے اور آنخصرت میں الدیمار سے اللہ علیہ وہم کے بیچے بھی اولئے فرائض اور ویگر نیک کاموں میں گئے رہے اس سے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ کچے لوگ الیہے ، میں جنہوں نے اپنے گناہوں کا افراد کرلیا اور نیک عمل کو بڑے عمل کے ساتھ ملادیا۔

التُّرْتِعانِ لِنَّے ان کی نوبر قَبُول فَرَمِلنے کی نوسٹس خبری دی عَسَسَی اللَّٰہُ اُنْ یَّتُنُوْبَ عَلَیْہِ ہُرُکُم عنقریب اللَّمان کی توبہ قبُول فرائیں کے رجنا پخدان کی توبہ قبول مِوَّکَیٰ) - إِنَّ اللَّٰهُ عَفُوْدٌ رَّحِب نِیْمُ ، بلاستُ بُراللَّهُ عَفرت فرمانے والا اور رحم

كرينے والاسے۔)

جب ان توگون کی توب قبول ہوگئ تورسول المتحقی الشرعلیہ وقم کی فدمت میں ماصز ہوئے اورع ض کی کہ ہمارے پاس جربیا موال ہیں ان ہی نے ہم کو پیچھے ڈالا اور جہاد کی شرکت سے دوکا۔ لہٰذا ہم ان کا صدفہ کردیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نجھا موال میں سے کچھے بینے کا حکم نہیں ہوا۔ اس پر آیت کرمیہ خُدنُ مِنْ اُمُو المِهِمُ صَدَّقَةً مُن اُمُو المِهِمُ مِن اِس مِن اُس مِن اُس مِن اُس مِن اُس مِن اُس مَن اُسْ مَن اُس مَن اُس

تين حضات كالصل واقع جوغزوه تبؤك بي جانے سے رہ گئے تھے

اب ہم ان بین مصرات کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھتے ہیں ہو مخلص ہی مخاور فردہ میں ساتھ نہ گئے کے سخے انہوں نے بائکل ہے بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرمت عالی میں صاف صاف عرض کر دیا کہ ہم بغیر عذر کے رہ گئے تھے۔ بیصران کو بنا مالک، ہم الل بین امیہ اور مرارہ بن ربیع کتے۔ آبہت کریمہ وَ آخُو وُنَ مُو کَجُو کَ لِا مُولا اللہ میں اجمالی طور بران کا ذکر ہوج کا ہے۔ بہاں دوبارہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔

کہ اللہ نے ان بین محصوں بڑھی اپنی ہم رہائی سے توجہ فرمائی جن کامعا ملماتوی کو یاگیا مقا۔ ان مینوں صفرات کو زمین تنگ معلوم ہونے گی اور اپنے نفسوں میں بھی گی محسوس کرنے سکے بعنی ان کا جینا بہت زیادہ دشوار اور دو تھر ہوگیا۔ اوّل تواللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اُوپر سے مقاطعہ کا حکم کہ کوئی آن سے اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اُوپر سے مقاطعہ کا حکم کہ کوئی آن سے نہ بولے۔ یہ سب با میں بل کربہت بڑی مصیبت میں بنتلا ہو گئے تھے جس کا واقعہ تفصیل سے صنرت کعب بن ماکٹ کی زبانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتا المغانی صن ۱۲ ہے میں بوں بیان کیا ہے۔

بھنرت کعب بن مالک رصیٰ اللّٰہ عنہ نے بیان فرما یا کہ جب رسول اللّٰہ کی اللّٰہ علیہ وسلم غزوه سے فارغ ہوکر والیس تشریف لانے لگے تو مجھے بہت زیا دہ فکرلائق ہوگئ يں سوچار کا كريں آتے كى ناگوارى سے كيسے نكلوں گا۔ اس بارسے ميں يھي خيال آتا تفاكه هجون في عذر سينس كردول كا ورايي كفروالول سع عبى اس بارسين شوره كرتا تھا۔جب آپ بالكل ہى مدىنيەمنورە كے قريب بہنے گئے توھبۇط بولنے كاجو خیال آیا تھا وہ بانکل ختم ہوگیاا در میں نے بیطے کرلیا کہ سے ہی بولوں گاا در سے ہی کے ذریعہ میں آپ کی ناراضنگی سنے تکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ رسول التُرصِّتی اللّٰہ علیہ و تم تشریف ہے ہی آئے ۔ آ**ٹ** کی عادت مُبا*د کھی کہجب سفرسے تشر*یف لاتے عقے تو اوّل سبحدی جاتے مقے وہاں دور کعتیں پڑھ کرتشریف فرما ہوجاتے مع بجب آیٹ اینے اس عل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جو عزوہ تبوک میں متر یک ہونے سے تیجے رہ گئے تھے۔ بدلوگ عاصر خدمت ہوئے اور لینے اپنے مندرسی*شس کرتے رہے*ا ورشہیں کھانے رہے۔ یہ لوگ تعدا دمیں اسی <sup>م</sup>سے کچھُ اُور سطے ۔ آی طاہری طور بران کے عذر فبول فرمانے رہے ۔ ان کو ببجت بھی فرمایا ور اُن کے لئے استغفار بھی کیا اور ان کے باطن کو الشرکے سیرد فرمادیا۔ حضرت كعين في بيان كياكميس عبى حاجز فدرست موا . يس في سلام عوض كيا. آم مسكرائے جيسے كوئى غصة والاشخص مسكرا ما ہو كھر فرما يا آجا۔ ميں آپ كى خدمت

یں حاصر ہوگیا۔ آپ نے فرایا تہیں کس چیزنے بیچے ڈالا (غزوہ تبوک یں کیوں ترکی نہیں ہوئے ؟) کیا تم نے سواری نہیں ترید لی تھی ؟ میں نے عرض کیا وا قعی میں نے سواری نہیں ترید لی تھی ؟ میں بیٹھتا تو ہیں اسس کی فارھنگی سے عذر پیش کرے کی سکتا تھا۔ میں بات بچیت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہوں لکا ھنگی سے عذر پیش کرے کے کا دھنگ جانتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھو کی بات بیان فرما بات بیش کرے آپ کو راضی کر لوں گا تو عنقہ بہت کا انتر تعالے (صحیح بات بیان فرما کر) آپ کو مجھے است بیان فرما کو مجھے کہ اور اگر میں بیٹی کے اور اگر میں بیٹی بات بیان کر وں تو آپ عقبہ قوموں کے سکین میں اس میں اسٹہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم مجھے کوئی فرم موقعہ بر تھا جبکہ آپ یہ تی ہورہ گیا ایسی قوت قوموں کے سکین میں اس میں اسٹہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم میں ہوا یہ میری بات میں کررسول اللہ فیلی اللہ علیہ و کم اللہ والا اور مال والا میں مجھی بھی نہیں ہوا یہ میری بات میں کررسول اللہ فیلی اللہ علیہ و کم اللہ میں فیصلہ فرما ہے۔ بھر فرما یا کھڑے ہوجا و کیہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرماتے۔

سخرت کعین فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور قبیلہ بن سلم کے لوگ میرے ساتھ ہوئے۔ انہوں نے کہااللہ کی قسم جہال تک ہماراعلم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا تم یہ نہ کرسکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں اسی صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں اسی صلی اللہ علیہ وہم کا استعفاد فرمانا تمہادے لئے کافی ہوجاتا، اللہ کی قسم ال لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میں نے یہ ارادہ کرلیا کہ والیس جا کہ این تو بنا و میرارشر کیال والیس جا کہ این تو بنا و میرارشر کیال اور کوئی شخص بھی سے جا انہوں نے کہا ہاں دو آدی ہیں انہوں نے بی اسی طرح اپنا ورکوئی شخص بھی سے جا انہوں نے کہا ہاں دو آدی ہیں انہوں نے بی اسی طرح اپنا یوبیا وربالل بن ائمیہ بیں نہوجا وہ دونوں کون ہیں جا انہوں نے بنایا کہ مرارشر کیا ہوجا وہ دونوں کون ہیں جا انہوں نے بنایا کہ مرارہ بن ربیع اور بالمل بن اُمیہ ہیں۔ ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے ان وہوں نے میرے ساسے ایسے دوخصوں کا ذکر کیا جوصالحین ہیں سے تھے ہیں نے میں ن

كهاكميں ان دونوں كى اقتداركرتا ہوں جواُن كاحال ہوگا وہي ميراحال ہوجائے گا . تضرت كعيش نے سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے مزيد بيان فرمايا كەرمُول لللہ صلّی اللّه علیه و تم نے مسلانوں کو ہم تینوں سے بات چیت کہنے سے منع فرمادیا۔ لہٰذا لوگ ہم سے بے کرد ہنے لگے او یکیسر بدل گئے میرانو بہ حال ہواکہ زمین بھی مجھے دوسری زمین معلوم ہونے لگی گویا کہ میں اس زمین میں رہتا ہوں جھے جانتا بھی نہیں۔ رات ون برابرگزررہے تھتے میں سلمانوں کے ساتھ نما زوں میں صاصنر ہوتا تھااور بازارو میں گھومتا تھالیکن مجدے کو تی مانے ہیں کرتا تھا۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی خد میں میری حاضری ہوتی بھتی ۔ آپ نماز کے بعد نشریف فرمانے تو می*ں س*کام عرض کرتا اوراینے دل میں پیخبال کرتا تھا کہ سلام مے جواب کے لئے آپ نے بعونٹ بلانے ہیں یانہیں ؟ بھرس آئے محے تمریب نمازیڑھتا تھا اورنظر حُرُی اکرآھے کی طرف دیکھیتا تفا-جبين نماز برها عاتدائ ميرى طرف توحر فرمات عفاورجب مي آب كى طرف متوجة بهوتاتو آي اعراض فرما ليتے هئے. ية توميرا حال تحاليكن مير بے جودوساتھى محے وہ بالکل ہی عابن ہوکراینے گھروں میں بیٹے رہے اور برابر روتے رہے۔ اس مقاطعه کے زبانہ ہیں ایک یہ واقعہ بیش آیا کہ ہیں اسپنے جیازاد بھیا لی ابُرِ قباً دہ کے ماغ کی دلوار پر پڑھا جن سے مجھے بنسبت اور لوگوں کے سسے زیا دہ محبت عتى ميں في كما توانبوں نے جواب نہيں دیا۔ میں نے كہا اے الوقاد ! میں تمہیں ایٹد کی قسمہ دینا ہوں کیاتمہیں معلوم نہیں کہ میں ایٹراوراس کے رسُول ا سے معتت کرتا ہوں ۔ بیش کروہ خاموشس ہو گئے . میں نے بھیرائی بات و سرائی اور اُن كوتسم دلائى وه بجرخا بوش بوگئے - میں نے بجیرائي بات دہرائى اور اُن كوتسم دلائى توانبون في انناكه ويا الله ور سُول له اعْلَمُ والسُّراوراس كارسُول بي زياد باننے والے بیں) یہ بات سُن کرمیری آنکھوں سے آنسو حباری ہوگئے اور میں واليس ببوگيا ور ذيوار بيماند كرحيلا آيا . اور دُوسراوا قعہ بیپیش آیا کہ ہیں مدینہ منوّرہ کے بازار میں حارم تھا کہ شام

کے کاشت کارول میں سے ایکٹی جونے لئے ہیے کے لئے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا اوگوں سے بوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون شخص ہے ؟ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غیان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے یہ بات بہنچی ہے کہ تمہادے آقلنے تمہادے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے اوراللہ نے تمہیں گرا پڑا آدمی نہیں بنایا۔ لہٰذاتم ہمادے پاس آجا وَ ہم تمہادی دلداری کریں گے۔ یہ خط پڑھ کریں نے اپنے دل میں کہا کہ بدایک اور آزمائش سامنے آگئ میں نے اس خط کولے کر تمور میں جھونک دیا۔

مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک یہ واقعہ تھی پیشس آباکہ رسُول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وہم نے ہم مینوں کو حکم تھیجا کہ اپنی بیویوں سے علیم ہورہیں ۔ بلال بن اُمُیّہ کی ببوی تو جا ہم فدمت ہوکر یہ عذر بہشس کر کے اجازت ہے آئی کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں ان کا کوئی خادم نہیں ہے آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور سا تھ ہی بہ فرمادیا کہ وہ میال بیوی والا ہو خاص تعلق ہے اس کو کام بیں نہ لایا جائے ۔ میرے خاندان والوں نے ہے تھی مشورہ دیا کہ تم تھی اجازت طلب کرلوکہ تمہاری بیوی تمہاری نوی میں نہ الیا بائیس کرسکتا ۔ خدمت کہ دیا کہ ہیں سے کہا کہ بیں جوان آدمی ہوں میں الیسانہیں کرسکتا ۔ خدمت کہ دیا کہ ہیں سے کہا کہ بیں جوان آدمی ہوں میں الیسانہیں کرسکتا ۔

ہب اس مقاطعہ پر پچاکس را تیں گزرگتیں نونماز فخرکے بعد جبدیں اپنے گھری جھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میراحال وہ ہو پکاتا جس کا قرآن مجیدیں ذکرہے کہ اپنی جان سے بھی تنگ آگیا اور زمین بھی میرے لئے اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگئی تو میں نے ایک مباند آواز شنی جبل سلع پر بچڑھ کرکوئی شخص بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اے کعب بن مالک ہوئے شن ہوجاؤ۔ یہ آواز شن کرمیں سجدہ میں گربٹوا اور میں نے بیس جو لیا کہ مصیب بن مالک ہوئے کوئی کئی ورت سامنے آئی ہے رہول اللہ صلی اللہ علیہ و تم نے اس بات کا اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالے نے ہماری تو بہ تول فرما لی ۔ یہ اعلان نماز فخرے بعد و زمایا تھا۔ اعلان سن کرلوگ ہمیں خوشخری دینے کے لئے روانہ ہوئے۔ میرے سامنے وں کی طرف بھی خوشخری دینے والے جلے اور ایک

صاحب اپنے گھوڑے پرسوار مہوکر میری طرف چلے یمکن قبیلہ بنی اسلم کے ایک اور دوڑکر پہاڈ پرجڑھ گئے اور مُلند آ وازسے بکارکر توبہ کی خوشخری سُنادی ۔ اس شخص کی آواز گھوڑے سوار سے پہلے بہنے گئی بہب وشخص میرے پاس بہنچا جس کی آواز میں سنے سُنی تھی تواسے میں نے اپنے دونوں کیٹرے امار کر دے دسے ۔ اس وقت میرے پاس بہی دو کیٹرے اس وقت میرے پاس بہی دو کیٹرے مال بہت تھا) میں نے دونوں کیٹرے دسے دسے دریوں کیٹرے دسے دیتے اور خود دو کیٹرے مانگ کر بہن ساتے ۔

یں رسُول الدُّصِتَّی الدُعلیہ و تم کی طرف ردانہ ہوا صحابۂ کام مجھُ سے فوج در فرج ملاقات کرتے سختے اور تو بہ قبل ہونے پر مُبار کبادی دیتے سخے ۔ میں سجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسُول الدُّصلی الدُّعلیہ و تم مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ کے جاروں طرف حاصر بن موجود ہیں میری طرف طلحہ بن عبیدا نشد دوڑ ہے ہوئے آئے ہماں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مبار کباددی ۔ میں ان کے اس ممل کو کمھی نہیں محبُولوں مہا جرین میں سے کوئی تھی میری طرف اُتھ کو کہ نہیں آبا (وجہ اس کے علاوہ مہا جرین میں سے کوئی تھی میری طرف اُتھ کو کہ نہیں آبا (وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر سجی اُسے تو مجلسِ نبوی جو سکون واطینان کے ساخد مجی بوئی تھی وہ فرف جاتی اسب کی طرف سے ایک شخص کا کھڑا ، مونا کا فی ہوگیا ) ۔

میں فرشول الکی میں الکی میں الکی میں الکی میں اللہ میں ا

رسول الله صلى الله عليه ولم كوجب كوئى خوشى كاموقعة آماً عَاتواَبُ كاچهرةَ الور اليسا روشن موجا آما عقاجيسے جاند كا مكوا اسب يهم آپ كى خوشى كو اسى سے بهجان ليتے عقد بجب ميں آپ كے سلسنے بعيظ گيا تو ميں في عرض كيا يارسُول الله إلى في ابنى توبه ميں اس بات كو هجى شامل كرليا كہ ميں ابنا سالا مال الله د تعاليے اوراس كے ريول صلى الله عليه ولم كى رضا كے لئے خرمِ كردوں كا ۔ آب نے فرما يا كچه مال ركھ لو ، تها ك سے بہتر ہوگا بیں نے کہاا چھا تو ہیں اپنا وہ حصتہ روک لیتا ہوں ہو مجھے خیبر کے مال غنیمت سے ملاحقا ۔

پھریں نے ور کی سے عرض کیایار سُول اللہ اللہ نے مجھے بیج ہی کے ذریعہ بجائے ہی سے اور میں نے اپنی تو بہیں اس بات کو بھی شامل کرلیا ہے کہ بجب تک زندہ رہوں گا ہے کو تو میں نے کہد دیالکین میرے لم میں سلائوں میں کوئی ایسا نہیں جو بیج بولے نے بارے میں مجھے سے زیادہ مُبتلا کیا گیا ہو۔ میں آج تک اس برقائم ہوں 'جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیج بولے کا عہد کیا اسس وقت سے لے کرآج تک بھی میری صفاطت فرمائے گا۔ بہلا اور اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم بین اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم بین اللہ تعلیم اللہ علیہ اللہ تعلیم کی اللہ تا ہوں کہ باتی زندگی میں بھی میری صفاطت فرمائے گا۔ اللہ تعلیم اللہ تعلیم کی اللہ تا ہوں کہ باتی زندگی میں بھی میری صفاطت فرمائے گا۔ اللہ تعلیم اللہ علی اللہ تا ہوں کہ باتی رہوں کے بین سے رہوں کوئی نو میں میں مقرب کوئی نو میں میں مونی کہ میں میں مونی کہ میں جو اللہ اللہ صفی اللہ علیہ ولم کی ضومت میں حاصر بوکر سے جو صاصل نہیں ہوئی کہ میں جہوٹ کہ میں جو کہ میں جو کہ کہ وسیا تو میں میں جا صفر بوکر سے والے جو گئے عذر پیش کر کے ہلاک ہو گئے . میں جو کہ کہ وسیا تو میں جو کہ گئے کہ دی تھی ۔ اگر میں جھوٹ کہ وسیا تو میں جو کہ گئے ۔ اگر میں جھوٹ کہ وسیا تو میں جو کہ جو گئے عذر پیش کر کے ہلاک ہو گئے ۔ وسیا تو میں جو کہ گئے کے مین اللہ علیہ ولم کی ضومت میں حاصر بوکر سے والے جو گئے عذر پیش کر کے ہلاک ہو گئے ۔ وسیا تو میں جو کہ اللہ کہ ہو گئے ۔

#### فوائد ضروربيه

حضرت کعب بن مالک رعنی الله عنه اور ان کے دونوں سائتیوں کے واقعہ سے بہت سے فوا کدستنبط ہوتے ہیں .

آ مومن بندوں برلازم ہے کہ ہمیشہ سے بولیں بیخی بات کہیں ہے ہی ہی نجات ہے ہیں بین نجات ہے ہیں بین نجات ہے اور چھوٹ میں ہلاکت ہے۔ منا فقین نے غزوہ بوک کے موقعہ برچھوٹے عذر بیش کرکے دنیا میں اپنی جانیں چھڑا لیں سکین آخرت کا عذاب استے سر لے لیاا ورخلصین مومنین نے سے بولاا ورسچی تو بہ کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تو بہ قبول فرمانے کا

اعلان فرما دیا . اگر کو نی شخص ایینے اکابرے اور تعلقین سے جھٹوٹ بولے تو جیند دن ممکن ہے کہ آل کا جھوٹ جل جائے لیکن بھراسس کا پول کھل ہی جاتا ہے اور ذِلّت کا منه دیکھنا پڑتاہے

۳ امیرالمومنین اگرمناسب جانے تو بعض افراد کے بارے ہیں مقاطعہ کا فیصلہ کر سكتاب. عامنة المسلمين كوهم دے سكتاہے كەفلال فلان تخص سے سلام كلام بناكوس.

بجب وه صحح راه برآجائے تومقاطعتم كرديا جائے.

(m) بعض مرتبها بتلاء برا بتلاء ہو جا تاہے بھنرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عيذرسول التهصتى الته عليه ولتم كى ناراضگى بين ا ورمقا طعه كى مصببت بين مبتلا تو يخف اسی اُورسے شاہ عنسان کا پیخط ملاکرتم ہمارے یاس آجاؤ ہم تمہاری قدردانی کری گے الله تعالے نے انہیں ایمان پراستقامت بخشی اور انہوں نے اللہ اور اسس کے رسُول صل التُعليبه وتلم كي رصامندي هي كوسامنے ركھا اور باد شاہ كے خطاكو تنور ميں حجونك دیا .اگر دہ اس وقت استے عزائم میں کیے پڑجاتے اور شاہ غسان کی طرف مطرحاتے تواس وقت کی ظاہری مصیبت بظاہر ُدور ہوجا تی سکین ایمان کی دولہ محروم بموكر أنخرت برباد بهوحاتى واس فسم كابتلاءات اورامتحانات سامخ آتے رستے ہیں. ہمیشیا نٹرتعالیے سے استقامت کی دُعاکرے اور استقامت پر رہے۔

(م) حضرت كعب رضى الترعنه مقاطعه كے با وجود مسجد میں صاصر ہوتے رہئے نمازی پڑھتے رہے ۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی بیش کرتے رہے۔ برنهين سوحاكه ملوآب رُوسط مهم حيوُ تُحبيساكه ان يوگون كاطريقه بهوناسيح ب كاتعلق

اصلی نہیں ہوتا ۔

 ھے بیب اللہ اوراس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلہ میں سی عزیز قریب ك كوئي حيثيّت نہيں رہتی حضرت قبّا دہ جوحضرت كعيّ بن مالك كے حجازاد بياني اورائنهس سب سيے زيادہ محبوب تخے جب انہيں سلام کيا توانہوں نے وائيبن يا. كيونكه الثدنعا للے اور اسس كے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے سلام كلام

کی ممانعت تھی ۔

﴿ جب آیت کریمه نازل ہوئی جس ہی تینوں حضرات کے دونوں ساتھیوں کو طبدسے طبد مضرات صحابہ نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کو طبدسے طبد مشارت دینے کی کوششش کی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات بین کسی کو کوئی کامیا بی حاصل ہو حابئے جس کا اُسے علم نہ ہوتو اُسے بشارت دینی چاہئے اوراس میں جلدی کرنی چاہئے اوراس میں جلدی کرنی چاہئے۔

کی مجرجب حضرت کعب رصنی الله عند توبه کا علان سننے کے بعد اپنے گھرسے نکلے تو حضرات صحابہ رضی الله عنہ منہ ورجوق درجوق اُن سے ملاقاتیں کیں اور برابرانہیں مبارکبادیں دیتے رہے یہ مُبارک باد توبہ قبول ہونے پر بھی معلوم ہوا کہ دینی امور میں اگرکسی کو کا مبابی حاصل ہوجا ہے تو اُسے مُبارک باد دینی جاہیے۔

ک جب رسُول الله صلّی الله علیه و آم کی خدمت بین محفرت کعرب بہنجے توحفرت طلح من عبیدالله کھڑے ہوئے اور دوڑ کر اُن سے مصافحہ کیاا ور مُبارک بادی دی ۔ اس سے معلوم ہواکہ زبانی مُبارک باد سے سائحة عمل طور بریمُب ارک باد دینا بھی مستحد

سخبے۔

(۹) آئندہ کے ساتے گناہ نہ کرنے کاعہد کرنا اور تو کھے گناہ کیا ہواس پر ہتے دل سے نادم ہونے سے توبہ قبول ہوجاتی ہے (اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلانی کرنا محمی لازم ہو تاہیے ) لیکن توبہ کوا قرب الی القبول بنانے کے لئے مزید کوئی عمسل کرنا مستحب ہے اور توبہ قبول ہونے کے بعد بطور شرکھے مال خیرات کرنا مجمی ستحب ہوئے مستحب ہوئے التوبہ جومشروع ہے اس میں بہی بات ہے کہ توبہ کی قبولیت جالہ ہوئے اور قبول کرانے کے لئے ندامت کے ساتھ کوئی اور عمل محبی شامل ہوجائے ۔ حدرت کعب نے ساتھ کوئی اور عمل محبی شامل ہوجائے ۔ حدرت کعب بعد جو ربیع حسن کیا کہ میں نے اللہ کی دضا کے لئے بطور صدقہ اپنا بورا مال خرج کرنے کی نیست کی ہے۔ یہ نیست اگر پہلے سے بھی تو بطور اور ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور ادائے النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور ادائے النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور ادائے ا

ٹ کر گھی ۔

(١٠) حضرت كعيش نے عرض كياكەمىرى توپەكا پھى جزوپے كەبى اينا يُورا مال بطوم صدقه خرج کردوں اس برآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ضرما باکرسپ خرج نہ كرو كچھ مال روك يو . اس برا نهوں نے كہاكہ تو ہيں اپنا خِبروا لاحقة روك بيتا ہول . اس سے معلوم ہواکہ پُورا مال صدقہ کرے برلیٹانی میں ندر ناچاہیئے۔البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقه کرنے کی نذر مان لی (حوزبان سے ہوتی ہے) تواس کو پورامال صفح كرنا وابجب بيے تبكين اس سے بھي يوں كہا جائے گاكدا بينے بال بچوّل كے لئے بقدر مِنرورت کچھروک ہے اور آئندہ حب مال تیری ملکیت میں آ حائے نوجو مال روك ليا تحااسى جنس كامال صدقه كردينا تاكه نذر بريورى طرح عمل بوجات يصرت كعب كے واقعه ميں جونكہ نذرينه من محق محص نبت محق، اس لئے جتنا مال روك لیا تفا اس کے برابریں صدقہ کرنے کا ذکر صدیث میں نہیں ہے۔ (۱۱) بوتخص حب قدر کسی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کاعہد کرلیتا ہے اُسے بمومًا اليسه مواقع بيش آتے رہتے ہيں جن بن اس گناه كے كرنے كى صرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک بڑاامتحان ہوناہے بحضرت کعیشے نے پونکہ ہمیشہ سے بولنے کا عهد كراليا تخااسس كية اس بارك بين ان كابار بارا متحان بهوتار مبتا تحال قول و عمل میں ستیا ہونا اللہ والوں کی صفت سے ۔ اللہ تعالے کا فرمان ہے ۔ يَّايَتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقُوااللهُ وَكُوْنُوامَعَ الصَّدِقِينَ ، ترجمه: اسعامیان والو!الله سع دروا در سیّق کے ساتھ ہوجاؤ۔ (التوبه - آيت نمبرولا)

هنت الوبجر صديق كالمبرج مقرر مبونايه بهجري

الدی برجری میں صفورا قد سس سی التہ علیہ وہم نے صفرت الو کبرصدی وہ اللہ عنہ کو امیر حج بناکررواز فرایا۔ ذی القعدہ کے جینے میں صفرت الو کبر صدی اللہ عنہ کو امیر حج بنانے کا مقصد ساخہ تین سواد می مدینہ طینہ سے روانہ ہوئے۔ صدی این کرکوامیر حج بنانے کا مقصد یہ تھاکہ سلمانوں کو شریعت کے مطابق حج کرا ہیں اور سورۃ نوبہ کی جو آیات ان شکن کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جہوں نے اپینے عہد و بیمیان کو توڑا تھا ان کا اعلان کو بارے میں نازل ہوئی تھیں جہوں نے اپینے عہد و بیمیان کو توڑا تھا ان کا اعلان ہوا علان کیا جائے متا سب یہ سبے کہ اس کا اعلان واظہارا بیتے تصلی زبانی ہونا چہ کرو عہد کرنے والے کے خاندان اور اہل بیت سے ہوا س سے کہ عرب ایسے امور میں کرو عہد کرنے والے کے خاندان اور اہل بیت سے ہوا س سے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور ابل بیت سے ہوا س سے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور ابل کی بات کو قبول کرتے ہیں اس سے کہ تیات برات صدیق اکبر کے اپنی ناقہ عصنہ ہو اس کے کہ بیت برات صدیق اکبر کے میں نم سناؤ اور تعین روایات سے یہ علوم ہو تا ہے کہ آیات برات صدیق اکبر کے دوانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کہ آیات برات صدیق اکبر کے مناز نے کے بعد نازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منازے کے بعد نازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کر ایات برات کا پیغام منا نے کے بعد نازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک تا برات کا پیغام منانے کے بعد زوانہ فرمانا .

ایک مدمیت میں سے کہ جب صفرت علی فنوالحلیفہ پہنچ کرالو بحرص کے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے معارت علی فن کے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے مارے میں کوئی حکم نازل ہوگیا ہے اس لئے فوراً میں مدمینہ وابس ہوئے اور عرص کیا یارسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آب نے ورا کہی مدمینہ وابس ہوتے اور عرض کیا یارسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آب نے فرمایا تم تو میرے یا دِ غار تورکے ساتھی ہوا ور حوض کو تر رہی میرے ساتھ ہوگے کیک کوئی کوئی کوئی کے میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک کا علان سوائے میرے یا میرے ان کے سے تاب کے سی کوئی کو جیجا ہے لیے اور کوئی نہیں کرسکتا اس لئے آبات برائت سنانے کے لئے میں نے علی کو جیجا ہے لیے اور کوئی نہیں کرسکتا اس لئے آبات برائت سنانے کے لئے میں نے علی کو جیجا ہے لیے ا

لے فتح الباری جم ہم ۲۵

TAY

بنا بخرج توحفرت الو مكرص لله يق بى كرايا ورجج كے خطفے بھى انہوں نے ہى ديئے.
اور صفرت على المرتضى كرم الله وجہدنے يوم النحر كو حجرة العقبة كے باس كھڑے ہو
كرا تحضرت على الله عليه و كم كا بيغام لوگوں كوٹ نايا بصفرت الو كرص لُي بي نے چند
آدمى مقرر كئے جنہوں نے حضرت على شكے بيغام كوپورے مجمع تك بينجايا. اس اعلان
ميں حضرت على شنے فرمايا:

و جُنّت میں کوئی کا فسسرداخل نہ ہوگاا ور آئندہ سال سے کوئی مُشرک جج مَدْکر پائے گا اور کسی کو برمہنہ حالت میں طواف کرنے کی ا عبازت نہ

اورجن لوگوں کا کوئی عہدرسول النہ صلّی النہ علیہ و تم سے ہے اس کی مدّت پوری کی جائے گی اور جن لوگوں سے کوئی عہد نہیں ہے یا عہد کی کوئی میعا دمقرر نہیں ہے تو ال کوچار جینے تک امن ہے اگر اس دوران انہوں نے اسلام قبول نہ کیا توجہاں ملیں گے قتل کئے جائیں گے۔ رفع الباری)

## مص پیجری کے دیگراہم واقعات

اسی سال شاہِ صبنہ نجاشی کا انتقال ہواا در آب کو دحی کے ذریعہ اسس کی اطلاع ملی۔ آپ نے ابینے صحابہ کو مجمع فر ماکر حضرت نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمانی اللہ تعالیٰ کر در وں رحمتیں ہوں نجاشی پر۔

﴿ اسى سال سود كى حرمت كاحكم نازل بواً اور تھ جرحجة الوداع كے موقع بِإَنْحَفَرُ صلى الله عليان فرما يا . صلى الله عليه وقم نے سودى معاملات كے حام بونے كا عام اعلان فرما يا .

اسى سال بعان كاحكم نازل موا.

﴿ بِزِيكِ احكام عِي الني سال نازل اوتے.

ک رئیس المنافقین عبد لینترب ابی بن سلول کی موت بھی اسی سال واقع ہوتی آ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ اللہ رتعالیٰ کی طرف ممانعت ناذل ہوئی کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ چنا بچے ہی تعالے

كافران ہے۔ وَلاَ تُصَلِّعُلْ اَحَدِقِنْهُ مُ مَّاتَ اَبَدُ اوَّلاَ تَقُعُوعَ لَىٰ وَلاَ تُصَلِّعُ عَلَى اَحَدِقِنْهُ مُ مَّاتَ اَبَدُ اوَّلاَ تَقَامُ اَوْ اَلْ مَا اَدُوا وَ هُمْ مَ تَكْبُرِهِ ۚ إِنَّهُمُ مُرِكَ فَوُ وَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوْ اوَهُمُ فَيْسِقُونَ و وَلاَتُعْمِينِكَ أَمُوالُهُ مُ وَ أَوْلاَدُهُمُ مُوالْمُومِ وَ الْوَلادُهُمُ مُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَغُكَدِّ بَهُ مُ بِهَا فِ اللَّهُ أَنْ يُعُدِّ بَهُ مُ بِهَا فِ اللَّهُ نُبُا وَتَذْهُونَ وَالتَّرِيمُ مُ مُورُونُ وَكُورُونَ وَالتَّرِيرَيْتِ ١٨ و ١٨٥ ترجمه: اوران میں سے جو کوئی تخص مرحائے آپ اُس کڑھی نماز نہ بڑھیں اور اسس ک قبرى كمرسد مرون بعثك إن لوكون فاستدا وراس كريكول كساغد كفركيا اوروه اس مال بي مركية كه نا فرمان محقادر آب كوان كاموال اور **اولاد تعجّب میں** نہ ڈالیس اللّٰہ یہی جا ہتناہے کہ ان کو ان چیزوںکے ذریعہ دنیامیں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت بین نکل جائیں کہ وہ کافر ہو<sup>۔</sup> صحیح بخاری ص ۱۰۲۰، ۱۰۴ ج ۲ میں ہے کہ جب عبداللّٰدین اُبی (رکیس المنافقین) مركبا تواس كابيثا عيدا لتُدين عبدالتُدخدمت عالى بين حاصر بهوا (حوفا تصمسلمان نقا) اوراس نے کہاکہ میرے بایب کی موت ہوگئی ہے آ ب اینا کرنہ عنابیت فرمادیں جواسے بطوركفن يهناديا حائے آئے نے اپنا كرُنة عنايت فرماديا بچيرعرض كياكہ آپ نماز بھی پڑھائیں آپ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر صی اللہ عنہ نے آپ کا کیرا بچرا لیا اورعرض کمیاکه آپ اس کی نماز پڑھاتے ہیں حالانکه وہ منافق ہے آب نے بھر بھی اس کی نماز بڑھائی ہر آبت بالاو لا تصل علی اَحد مِنْ اُحد مِنْ اُحدُمْ مُنْ اُحدُمْ مُنْ اُحد مِنْ الله علی اَحد مِنْ الله اتُ أَسُداً ٥ (آخرتك) نازل مونى ـ

فتح الباری ص ۱۳۹۹ جمیس ہے کہ آیٹ نے اسس کے بعد کسی منافق کی نساز جنازہ نہیں پڑھائی ، باقی رہی یہ بات کہ عبداللہ بن اُبی کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیا مصلحت بھتی ؟ اسس کے بارے میں فتح الباری میں لکھاہے کہ اس کے بیٹے عبداللہ ۔ کی خونٹی کے بئے اور قبیلہ خزرج کی قوم کی تالیف قلب کے بئے ایسا فرمایا۔ نیز پیھی لکھاہے کہ نبی اکرم صلّی اللّہ علیہ و تم نے فرمایا کہ میراکر تداسے کیا فائدہ وسے گا۔ میں نے تو پیمل اس سئے کیا ہے کہ اس کی قوم کے ہزار آدمی مسلمان ہوجائیں اھ۔

روح المعانی ص ۱۵ این به که آپ نے فرمایا که میں اُمبدکرتا ہوں کو میرے
اس عمل سے قبیلہ بن خزرج کے ایک ہزار سے زیادہ افراد مسلمان ہوجا ہیں گے ۔ بھیر
علاہے کہ اللہ بنا کرنہ عطافر مایا تھا اس کی وجہ تفسیہ و صدیث کی کتابوں میں
بن اُنی کوجو آپ نے اپنا کرنہ عطافر مایا تھا اس کی وجہ تفسیہ و صدیث کی کتابوں میں
یہ تھی ہے کہ آپ کے چچا عباس کوجب بدر کے قید یوں میں لایا گیا تھا اس وقت
اُن کے بدن پر کپڑانہ تھا۔ قد آوراور بھاری ہونے کی وجہ سے کسی کا کپڑا اُن کے جم
پر نہیں آتا تھا۔ اس وقت عباللہ بن اُن سے اپنا کرنہ بہنا دیا تھا۔ المنداآپ نے اس
کی مکافات کے سے اپنا کرنہ کھن میں شامل کرنے کے لئے عنایت فرما دیا ۔
کی مکافات کے سے اپنا کرنہ کھن میں شامل کرنے کے لئے عنایت فرما دیا ۔

(ردح المعانی ص ۱۵ ایم ۱۵ اور ۱۰ ا



درباررسالت بيس وفود كي آمد مبله هجري

جب قریش ملان ہوگئے توعرب کے دیگر قبائل بھی تیزی ہے اسلام قبول کرنے گئے کیونکہ وہ اسی بات کے منتظرے کہ قریش کا معاملہ کیے بنٹنا ہے۔ قریش کی ہم و فراست ، سخاوت و شجاعت عرب میں شہور ہی اور ببیت اللہ کے نگران ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر قبائل ان کو قابل تقلید سمجھتے ہے جب کرمنظم فتح ہوگیا اور قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کعبۃ اللہ انخصرت سن اللہ تعلیہ وہم کی نگران میں آگیا قود کی عرب قبائل سمجھ گئے کہ یہ دین ہی ہے اور اسس بر کوئ غالب نہیں آسکتا۔ بچنا بخر ہرطرون سے عرب قبائل کے سفیراور و فود آ ہے کی خدمت میں آنے گے۔ یہ لوگ خود اسلام قبول کرتے اسلام کی حقیقت کوئے عارب میں کی خدمت میں ماصر ہوئے اس طرح سادے عرب میں وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں سے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں ہے وین تی کا بول بالا ہوا ہو و فود آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوئے ان ہیں ۔

- الموازن سب سے پہلے یہ وفد حاضر ہوا تھا ۔
  - @ وفد تقيف يرطائف كم باستندے تق.
    - 🕝 وفدبن عامر بن صعصعه -
      - وفدعبالقيس -
      - ۵ وفد بنی منیف ، ۔
        - وفدطی
        - ( وفدكنده



#### ڔ۩ڵڷڔٳڷڿؙٳڵڿؖٷٛؽؙ ۻڰٷؙٷڞؘڸؚؾۜٷڮڽؙڞؙۏڸڔڷڰؚڮؿؙؽ۠

## مجة الوداع والمجرى

ج کی فرصنیت کس سال ہوئی ؟ اس می مختلف اقوال ہیں ۔ امام عظم الوصنیفه رحمۃ الله علیہ نے سنا ہم ہم میں جج کی فرصیت والے فول کو ترجیح دی ہے کہ اگر اس سے قبل فرص ہوتا تو اسخصرت صلی الله علیہ وسلم اس کی ادائیگی ہیں تا خیر مز فرماتے ۔ امام ابن القیم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے ۔ ا

ج بروائلی کے لئے اعلان علی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اور عام اعلان کوا بیسفر ج کا ارادہ فزیا یا اور عام اعلان کوا

دیا. مدینه کے اطراف سے بھی جانتاروں کے تُلفظ آپ کی رفاقت میں جگرنے کے لئے مدینہ طبیبہ بہنچ گئے ۔ ان کی تعالیہ بہت زیادہ بھی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل مدینہ طبیبہ کے انتظامی امور سنجھ لئے کے سئے حضرت الود جانہ ساعدی جن اللہ بحنہ کو فائم مقام مقرر فرما یا ۔ ایک روایت بین حضرت سباع بن عرفط درصی اللہ بحنہ کا نام آیا ہے ہے۔

مدىينرطىسى وانگى الىمالى دوالقعدە سناھ كو آنخصر بىلى الىمالىم الىمالىمالى مدىينرطىسى جى كەسىم بررواند ہوئے . مصرت ابن عبسس رضى الله عنها فرمائے ہیں كرجب آپ روانہ ہوئے تو ذوالقعد مصرت ابن عبسس رضى الله عنها فرمائے ہیں كرجب آپ روانہ ہوئے تو ذوالقعد

> له زاد المعادص ۹۵ ۵ جس. که سیرت ابن هشام نس ۲۳۰ ج ۴

کے یانخ دن باقی تھے۔ دبخاری شریف أنخصرت صلى الته عليه وتم في نما ذخهر كي جارر كعات مدينه طبيته بب إدا فرماتين . عيرات نے بالوں كوسنوارا ـ تيل لگايا ـ زوالحلیف میں قیام اظہروعصر کے درمیان آپ مدینہ طیبہ سے روانہ دوالحلیف میں قیام الموئے . ذوالحلیفہ دحس کو ابیار علی کہا جا تا ہے ) بهنج كرنماز عصرقصرًا بعني دوركعت إدافرماني عيروبي قيام فرمايا اوررات كو هی و همی مقیم رسی<sup>ه</sup> آب نے مغرب و بوتیا راور اگلے دن کی فجروظهری نمازیں بھی ذوالحلیفہ ملی ہی ا دا فرمائیں اس سفر ہیں تمام از داج مطہرائٹے تھی آیے کے ساتھ تھیں الرام کے لیے سل جامع تر مذی ہیں ہے کہ جب آپ نے اترام ہانگھ کا ادادہ فرمایا توعنسل کیا تھے جب آپ نے عسل فرما لیا تو حضرت عائث صدیقتر صی الترعهان آید کے حبیم مبارک اورسر برخوشبو لگانی جس کا اثرات محسرے بالوں اور داڑھی مبارک برنظر آر ہا تھا، پنوشبو مشك اور ذريره عقى . رمسلم والبيهقى) مربانی کے جانوروں برعلامت لگانا اس کے بعد آنخضرت سلی اللہ قربانی کے جانوروں برعلامت لگانا علیدد لم نے بدی کے جانوروں ككون من فلادے ڈالے اونٹوں كى كولانوں كو دائيں جانے سے ذراسات كركے جوخون نكلا وہي مل ديا حس كو' استعار' كہتے ہيں بعنی اس بات كی علات کہ یہ قربانی کے جانور ہس سیہ الرام اور تلیبیه اس کے بعد صنورا فکسس سلی الله علیہ ولم نے دور کعت الرام كے نقل ادا فرمائے ہي اس كے بعد آپ اين سوارى ے بخاری شرای عاص ۱۹ زاد المعادج ۲ ص۱۰۱. کے تر مذی باب ما جاء فی الاغتسال عندالاحرام کے صحیح سلم باب تفلیدالهدی داشعاره عندالا حرام

کے زرقانی جمص ۱۲۵ -

يربيعُ اورقبله كى طرف رخ كرك تلبيه برها جس كے الفاظ مدرجه ذيل بي. لَبَيْنُكَ الله صَدَّ لَبَيْنُكَ ، لَبَيْنُكَ لَاشَورُ يُكَ لَكَ لَبَيْنُكَ ، إِنَّ الْحَدَّدُ وَ النِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَبَيْنِكَ ، إِنَّ الْحَدِّدُ وَ النِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشُورُ يُكِ لَكُ الْكُورُ الْمُلُكَ ، أَهِ

تُنية العليا كي طرف سے مكة معظم من داخل ہوئے كي (تنبة العليا ركو آج كا

له بخاری والنسائی ماب كبفية التلبية . سم حجة الوداع و عمرات النبي ص ٢٩ ج

معاہدہ کہا جاتاہے).

مسجورام میں داخلہ اجاشت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجور میں داخلہ اسبدرام میں باب السلام سے داخل ہوئے (اس دفت اس كوباب عبدمناف كهامانا عقا) بجب آپ كى نظرمُبارك بيت التدريري توآي فالشراكبركها وربول دُعافر مانى: اللهُ م أنت السّلام ومنك السّلام، فحسّنا رتبنابالسّلام، اللّهُ حَدَدُه خِدَالسِت تَشْرِيْنَا وتعظيمًا وتكريمًا ومهاسةً ، وزدمن عظمه ومن حجّه أواعتمره نكرسا وتشوية وتعظيما وبرّاله توجمه: اسے اللہ اتو می سلامتی کا مالک سے اور تیری ہی جانب سے سلامتی عطاہوتی ہے، لیس اے ہمادے رب إتوجيس سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا اعالله الدائد اس محر ( يعنى كعبر شريف) كى تشريف تعظيم وتكريم او بهيبت میں اصنافہ فرما اور سی تخص اس کی تعظیم کرتے ہوئے جے یا عمرہ کرے اس کو بيى عظمت ويزرگ اور مشرافت و تصلائي عطافرما " طواف كعبدا أتخضرت صلى الشرعلية وللم خرسبي رحرام بي داغل بونے كے کا بعدطوات کیا بخینه المسجد کی دورکعت نہیں پڑھیں کیونکہ سجد سرام کا تحیه طواف ہے۔ آئے نے جراسود کے مقابل کھڑے ہوکر اس کا اشلام كيا - محرطوات سروع فرما ديا ، ركن يماني ا ورحجرا سودك درميان يددُعا يرهي : رَبُّنَا أَيِّنَا فِ الدُّنْ نُيَاحَسَنَةً وَّفِ الْآخِرَة حَسَنَةً وَقِفَاعَدَاتِ السَّارِ دِالبقرة)

توجه الدہمارے رب اہمیں دنیا میں بھی خیرو مجلائی عطا کر اور آخرت ہیں بھی خیرو مجلائی عطاکر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے " طواف کے پہلے تبن جیروں میں رمل بھی فرمایا حبس کے عنی ہیں چھوٹے

له البيه في ج عصمه

چھوٹے فدم اکھانا اور کندھوں کو بہاوانوں کے انداز بیں ترکت دینا ۔ نیز آہے نے اصطباع بھی کیاجس کے معنیٰ ہیں کہ دائیں کندھے کو کھلار کھنا اور اسحام کی اوردالی اصطباع بھی کیاجس کے معنیٰ ہیں کہ دائیں کندھے پر ڈال دینا ۔ انحضرت صلی الشر جا در کو دائیں بغل کے بنچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال دینا ۔ انحضرت صلی الشر علیہ و کم مندون ہے کئیں اس علیہ و کم مندون ہے کئیں اس کا بوسرلینا تا بہت بہیں ہے ) ۔

ہجب آپ مجرِاسود پُر بہنچ توازد مام کی وجہسے اس کی طرف ہا کھوں سے اشارہ کرکے ان کو مجرِم سینے یا مجھڑی سے اشارہ فرماتے ۔ اسی طرح آپ نے سات میکر پورے فرمائے کیے

مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ کے درمیان آگیا۔ اس موقع بر آمخضرت شی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

واتتخدد وامن مقام ابراه يممصلى اله

ترجمه: (اورسم في معلى مقام الماميم كومصل بنالو (يعن و بال نماز اداكرو) .

آپی نے دورکعت تحیة الطواف ادافرایس فرجوم طواف کے بعداداکرنا واجب ہے)۔

صفا ومروه کی سعی اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیه ولم نے صفا کارُخ فرایا ورصفا بہاڑی کے پیسس بہنے کریہ آیتِ مبارکہ

تلاوت فرماني :

و إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوكَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ " (البقرة : ١٥٨) ترجم: بِنْسَك صفا ومروه اللَّرِ تعالے كے شعارً ديعى نشانيوں إلى سے بيں۔

> له زاد المعادج ٢ص ٢٢٥- كه البقرة آيبت نمبر ١٢٥ -سمه زاد المعادج ٢ص ٢٢٥ تا ٢٢٤

اورفرمایاکہ ہم وہیں سے ابتدارکرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابت ار فرمائی ریعنی آیت مبارکہ میں پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا اسس لئے ہم صفا سے سعی کی ابتداکرتے ہیں).

قرح به بی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ ایک ہے اسس کا کوئی سشریک نہیں۔
بادشا ہت اسی کی ہے اور حمد کا سنتی بھی صرف وہی ہے اور وہ ہر چیز بر
قادر ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ پورا
فروایا اور اپنے بندہ کی مدو فرمائی اور در کقار کی جاعتوں کو تنہا اسی سنے
مثل سے دی یہ

تین باریکلمات پڑھے اور دیگرد عائیں بھی پڑھیں اسس کے بعدی شوع فرمادی اور صفاسے مروہ کی جانب چلے بہرستونوں کے درمیان تیزی سے گزرے اور باقی حصے میں عام چال چلے بحب مروہ پہاڑی پر پہنچے توکع بشریف کی طرف وخ فرماکر تجمیر کہا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائی اور صفا کی طرح مروہ پر بھی ڈ عائیں پڑھیں ۔ بھیرصفا کی طرف دوانہ ہوگئے اور اس طرح مروہ پر بھی ڈ عائیں پڑھیں ۔ بھیرصفا کی طرف دوانہ ہوگئے اور اس طرح مردہ پر ساتواں جبرت مروہ تک ایدم وہ سے صفاتک دوسرا) اس طرح مردہ پر ساتواں جبرت میں موالی

له سيرة طبيص ١٣ ج ٣ - زاد المعادج ٢ ص ٢٢٠ ، ٢٢٠ -

مقمع قل ملی قیم اسعی سے فارغ ہوکر آنخضرت سلی الله علیہ ولم نے احرام مکم عظمتی نیا نہیں کھولاکیو نکہ آپ کا حج قسران تھا البتہ صحابر کا مکم حلق یا قصر کراکراح ام کھو بنے کا حکم فرما یا اور فرما یا کہ اگر مجھے پہلے سے وہ بائے علوم

موتی جوبعدیں معلوم مونی تومیں بدی ساتھ نزلاتا کی

چار ذی الجحہ سے اُٹھ ذی الجہ بک آپ نے مکر معظم میں ہی قیام فر مایا ،اور اسی قیام کے دوران کعیر شریعیت کے در وازہ پرخطبھی دیا۔

مرمعظمیسے کی کوروائی اعدا نصرت مل اللہ علیہ وہم اینے محالیے کے اللہ علیہ وہم اینے محالیے کے اللہ علیہ وہم اینے صحالیے کے اللہ علیہ وہم اینے صحالیے کے

سائة منی کی طرف روانه ہوئے منی بیں آئے نے ظہر عضم غرب اور عشار کی نازیں ادا فرما بیں اور رات کو بھی وہیں قیام فرمایا گھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم التر وریابین آٹھ ذی المجہ کو ایک خطبہ بھی دیا جسس میں لوگوں کو مناسک جج کی تعلیم دی کی دیعنی تج کے مسائل اور طریقے بتایا ) .

٩ ذى الجيم وقوفِ عرفات ١ فناب طوع بوگيا توآبِ عرفات كاطرت

روانه ہوگئے بصنرات صحابر کائم تلبیہ اور تحبیر بڑھتے ہوئے سرور تو نین صلی اللہ علیہ وسے سرور تو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچے بعرفات کے مشرقی جا ب ایک مقام کھا جس کو نمرہ کہتے سکتے ، آپ نے حکم دیا کہ میرا خیمہ و ہیں نصب کیا جائے (اب اس مقام پر بڑی وسیع وعربین مسجد "مسجد بنرہ" کے نام سے قمیر کردی گئی ہے جہاں امام جے خطیہ دیتا ہے .)

سورج فیصلے نعنی نما نے ظہر کا وقت ہونے تک آپ نے یہاں قیام فرایا اس کے بعد آپ اپنی اونسٹی پرموار ہوکر بطن وادی میں نشر لیف لائے اور جل رحمت کے پیسس اونسٹی پر بنیٹے ہوئے وہ خطبہ ارشاد فرما یا جو تاریخ اسلام

اءزاد المعادج ٢ ص ٢٣٠٠ كه عيون الأنزج ٢ ص ٢٩٢

مين خطبه جر الوداع كے نام سے شہور ب

فأم البيس في السُّعليه وم كاخطيجية الوداع

أتخضرت صتى الشعلية وتم في الترتعاك كي حمدو ثنا اور اپني نبوت ورسالت کی گواہی دینے کے بعد تقوی اختیار کرنے کی وصبیت فرمانی اورائی رحلت کے قرب كى طرف اشاره فرمات موسة ارشاد فرمايا:

بہیں ہوں گے۔

نامهاالناس انى لاارانى وگو! يى خيال كرتا بول كوس واياكم نجتمع في هذا ادرتم بهرتجي استعلمي اكتف المجلس الددًّا.

مسلمانون بين بالهمي محبّت والفت إدرايك دوسرك كي عزت وآرف إدر جان و مال کی حفاظت کے بارے میں تاکید فرمانے ہوئے ارشاد فرمایا:

واعراضك مرحواه تهارى عزتين ايك دوسرك بر عليكم كحرمة يومكم السي بى وام بي جيساكم آجك دن کی ،اس شهری اس مهدینه کیرو كرنے ہو۔ لوگو إنہيں عنقريب فلا هدا. وستلقون دیکم کے سامنے مامز ہوناہے اور وہ تم ىزبن جاناكمايك دوسرے كى گرفيل كاطني لكور

(P) ان دماء کے واموالکھ ہوگو! تہادے فون تہارے مال اور هذاف بلدكم هذا فيشهركم فيسئلك عن اعمالكم سيتهاد اعمال كى بابت سوال الاف لا ترجعوا فرمك كا خرداد! مير عابد كمره ىعدى ضلالًا يضرب بعضكمرقاب بعض،

> لے رواہ ابن عباکرعن رضی اللہ تعالے عنہ لا صحیح البخاری، باب حجة الوداع -

رسول الترصلي الترعليه ولم في سلسله كلام عارى ركھتے ہوئے تمام عابلي قو أين اورجابلیت کے اقتصادی نظام کوختم کرنے کا علان ان الفاظ میں فرمایا: @ الاكلشى من امرالجاهلية لوكو إطابليت كى براك بات مي اين قديول كے نيچے يامال كرتا ہول . تحت قلرهي موضوعٌ. ودماء الجاهلية موضوعة مابيت كتتون كتام هركك واتّاوّل ديراضع من ملياميث كرتابول. بيلانون جوميرك خانذان كابيرنعيى ابن رميدين الحارث دمائنادمرُ ابن ربعة كانون جوبني سعدمين دو دهيبيا تفا بن الحارث كان مسترضعًا في بني ادربزيل نه أسهار دالا تقاير سعدٍ فقتلهٔ هديكُ چھوٹر تا ہوں جا ہلیت کے زمانہ کا سُّود ملياميٹ كردياگيا . پيلا سُود ورباالجاهلية موضوعة اینے خاندان کا بومیں مثاماً ہوں دہ واقتل ربااضع من دبانا دسا عبّاس بن عبد المطلب عبس بن عبالمطلب كاسودي

عورتوں کے سابخہ بھلائی اور خوبی کابرتاؤ کرنے اور ظلم وزیاد تی سے روکتے ہوئےارشاد فرمایا:

فانهموضوع كُلُهُ ، ووسارك كاسارا هجور دماكما .

دگر اِابنی بیولوں کے متعلق اللہ سے ڈرتےرہو. نداکے نام کی ذمیر داری بامان الله واستحللتم سفم فأن كوبيوى بنايا اور فدا کے کلام سے تم نے اُن کا جم اپنے لئے حلال بناياہے . تنهارائتی عورتوں پر أنناس كدوه تنهاد سے لبستر ركسي غير كوركه اس كاأنائم كوناگوارسين زآنے

﴿ فَاتَّقُواللَّهُ فِي النَّسَاءُ فانكمراخذتموهس فروجهن بكلمة الله ولكمعليهن الا يوطئن فروشكم احدًّاتكرهونه فان

دیں ِلین اگروہ الیساکریں توان کو فعلن ذلك فاضربوهن اليبي مار ماروخونمود ارتر مو په ضريًا غيرم برج

ولهن عليكمدرزقه ب عوروبكائ تم بريب كتم ان كو وكسوتهن بالمعروف. الجي طرح كملادً الجي طرح بيناد.

تنرآن مجيد كوسرحنيمه ملاست قرار دينتي هوسئه اورابني امتت كوصرف الله تعا كى عبادت منازى يابندى، زكاة اورفريينهُ ج كى ادائبگى اوراوليائے اموروتكا

کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: وقدتركت فيكممالن تضلوا بعدة ان اعتصمتم به كتاب الله.

اليهاالناس النهلا نبى بعدى ولاامة بعدكم الافاعدوا سن بوكراين يروردكار كاعبادت ريتكم وصلواخسكم وصومواشهركم واتدوازكاة اموالكم طيتة بهاانفسكم وتحجوب بيت ربيكم واطيعوا اولات امركمتدخلواجية رتكمله

لوگو إيمي تم بين ده چيز هيوڙ حيااب<sup>ن</sup> که اگرای صنبوط بکرا لوگے توکھی گمراہ نه بوگ وه قرآن الله کی کماب ہے. لوگو! نـ توميرے بعد كوئى ميغنبر سے اور مذكو في جديد أمتت يبدا بونے والى كرواور ينحكانه نمازا داكرو بسال هجر میں ایک مہین رمصنان کے روزے ركهور اين مالول كى زكوة نهايت دلى نوسى كساخد ياكرو ـ غار خلاكا فج بجالاؤا ورايين اوليائ اموروسكام كى اطاعت كروس كى جزاية سين كم توگ به بجالاكر يرورد كارك فردوس برى يس داخل بهوسكه

لے ابن جریر وابن عسارعن ابی امامتر .

#### اور آخری ابنی است کوگواه بناتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بتادو کرتم کیا جواب دو گے۔

اللهايا. آسمان كى طرف أنتكى كوالملة

عقادر بھردگوں کی طرف جھ کاتے تھے اللّٰہ حداث ہے اللّٰہ ہُن مے دتیج

بندے کیا کہ دہے ہیں) اے انٹرگواہ الٹھ سے انتہد الٹھ سے انتہد الٹھ سے انتہد

خلات مرّات له. کرب،ین).

كے صحیح سلم باب حجۃ النبی ۔ کے صحیح البخاری باب حجۃ الوداع ،عن ابی بحرۃ رصی اللہ عنہ ۔ الما تعمين كالم

متی النه علیه و کم کے اس عظیم خُطبہ کو <u>سُننے والوں کی</u> تعداداک لا کھے سے زیادہ تھتی ۔ آپ نے اپنی اونتنی قصوا ریسوار ہوکرمندر جبربالا خطب دیا اور اس کے بعداسی جگہ یہ آبیت مُبارکہ نازل ہوئی .

ٱلْيَوْمُ ٱحْمَلْتُ لَكُمُ دِنْنَكُمُ وَاتْمَمُ مُنْ عَلَيْكُمُ لِعُمَّةٌ وَرُجِنيتُ لَكُو الْاسْ لِأَعَرِينًا (المائعة آيت نبرا) ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پرائین نعمت

كوبوراكردياا ورئي فنهارك الناسلام كوبطوردين بيندكرليال

بلال حبننی کو حکم دیاکہ ا ذاك دیں انہوں نے ا ذاك دی ، بھرا قامت كہی اور آپ نے نماز ظہر کی دورکعتیں قصرٌاا دافنرہائیں (کیونکہ آج سافیر بچتے) اس کے بعب دوسری اقامیت ہوئی اور آیٹ نے عصر کے دوفرعن پڑھائے . (واضح رہے کہ ہی جمعة كادن تقاليكن آي في حجد نهي يرهايا اسسيمعلوم مواكراكروم عرفه جمعہ کے دن ہوتو حجاج کام میلان عرفات میں نماز جمعہ ہیں برط صیں گے کیم مسئل بحضورا قدس صلى الله عليه وسلم اس وقت امام حج عقر اس وحبس آیم نے اور آیے کے پیچے نماز اداکرنے والوں نے ظہر وعصر کو جمع کر کے بڑھا. امام الوحنيف رحمة الشرعلية في اسس سے بيئلمستنبط كيا ہے كه ظهروعصر كوجمع كركے ایک وقت میں پڑھنے کے لئے پر مترط ہے كہ حاجی امل حج كی اقت ار میں نماز ا داکرر با ہو . ( امام عج حکومت وقت کی طرف سے عبن کیا جا تا ہے اورسى فرهى خطبه ديتاسي اورظهر وعصر سرطا اسي).

> له صحيح البخاري،عن عسم بن الخطاب له عيون الاثرص ٢٣ - وزاد المعادر ٢٢٥ ص ٢٢٥ -

الت**د تعالیٰ کے سکامنے کری**ے زاری اور دعا الماز کے بعد آنخضرت سکی اللہ الت**د تعالیٰ کے سکامنے کری**ے زاری اور دعا خاست کے پاکسس تسٹریف لائے اور قبلہ کی حانب رُخ کیا . آپ اوندٹنی پرسوار تخ اور نہا بت گرمیہ وزاری اورتضرّع وابتہال کےسا غذسورج عزوب ہونے تک دعامين مشغول رسيي شفق کی زردی حتم ہوگئ وانحنہ متى التُّرعليه و للم نے حضرت ا سامہ بن زید کو اپنے ساتھ اونٹ پر بھٹا ہا اور اپنے عِ نتارصحابٌ كے ساتھ مزدلفه كوروانه موكئے . آپ ملى رفتار<u>سے چ</u>اورصحابركامٌ كولهى تيزر فنارى سيمنع فرمايا . درميارة جال جلته موسعة أي مزدلفه يهنج . يورك داست مي آئي تلبيه برهي عقدر المعالية اذان کے بعد بہلی اقامت ہوئی اور آیے نے نمازِ مخرب ا دا فرمائی بھیردوسری اقامت ہونی اور آیے نے نمازعشار قصرًا دور کعت ادا فرمانی (مغرب وعشار مزدلع ببنع كرجمع كركم برهناتام الماعلم كونزد يكمتفق عليه ساوراس جمع کے لئے امام حج کی اقتدار میں اداکرنا شرط نہیں ہے)

عصے ہورہ ہے جا ہور کی افتار ہور کی افتار ہور کی سرات کی افتار ہے ہورکا تخضرت سی الشیطیہ وسی کم سوگئے اور عام عاد کے خلاف نمازِ تہج کے لئے نہ اُسٹے بلکہ نمازِ فخر کے لئے ہی بیدار ہوئے کے داس سے معلوم ہوا کہ مزد لفہ والی رات کو آزام کرنا سنت ہے اس رات تہج تہ

لے عیون الانٹرصفحہ ۳۹۳ ج۲- وزاد المعادر ج۲ص ۲۳۵ -کے صحیح البخاری جس ۳۰۰ - ومسند الطبالسی ج۲ص ۱۰۸ -سے ذاد المعاد ج۲،ص ۲۲۷ وعیون الأنثر ج۲ص ۳۹۳ -

پرهمنانا بت بہیں ہے).

مزدلفهمي نماز فجركى ادائنگى اور بجرُدُعت اوگرىيۇزارى

صبح صادق ہوجانے کے بعد فجر کے اوّل وقت بی اذان دی گئی تھراقا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و تم نے نماز فجرادا فر مائی . نماز سے فارغ ہوکر آپ سوار ہوکر مشر سرام کے پاس تشریب لائے اور دُعا دمنا جات اور گریہ وزاری بی مشغول ہوگئے . اچنے پروردگار کے سامنے عابمزی کے ساتھ بندگی کا افہار کرتے رہے اور دُعاً میں مانگے رہے ۔ تجبیر و تہلیل بھی پڑھتے رہے ۔ آپ نے یرجمی فرایا کہ پورے مزد لفہ میں کہ ہی بھی وقو ف کیا جاسکتا ہے ۔ واضح رہے کہ وقو ف مزد لفہ کا وقت صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے ۔ جوشخص اسس وقت میں مزد لفہ بہنے گیا اس نے وقو ف مزد لہ کو پالیا . مزد لفہ میں رات کا قیام میں شرعہ اورضیح صادق کے بعد وقو ف دا جب سے ۔

طائوع شمس سيهلم دلفسے منی کور انگی

جب اُ مِالانوُرُب ہوگیا لیکن سُورج انجی طلوع نہ ہوا تھا توسیّہ عالم می اللّہ علیہ سِستم میٰ کے لئے روانہ ہوگئے ۔ آپ کی سواری پرجھنرت فضل بن عبسس سوار سے (جو حصنورا قدسس سلّی اللّه علیہ و تم کے چازاد بھائی کئے) اوراس میں زید آپ کے ساتھ ساتھ بیدل میل رہے گئے ۔ پورے راستے حصنوراِقی میں اللّه علیہ و تم کے ساتھ ساتھ بیدل میل رہے گئے ۔ پورے راستے حصنوراِقی میں اللّه علیہ و تم تلبیہ ریڑ ہے رہے ہے

وادی محسر جہاں اصحاب فیل بلاک ہوئے تھے احب صنواقدیں وادی محسر بہنے احبر دلفہ ادر من کے درمیان ہے) تو آپ نے اپنی سواری کو

لَى ذادالماد ٢٥٢ - ٢٥٢ - ٢٠ وعيون الأخرص ٢٣ ٣ ٦ - ي الماد ٢٥٢ - مم ٢٥٠ وعيون الأنز ج ٢ ص ٢٣٠ -

تیزکردیا تاکہ اسس مقام سے تیزی کے ساتھ گزرجاً میں جہاں اُصحابِ فیسل پر عذاب نازل ہوا تھا لیے

منى بہنچ كرجمرة العقب كى رمى الصحراقة العقب كى رمى المحتوانة الله عليه وسم المعقب الله عليه وسم المعقب المعقب المعقب المعقب المعتب المع

کے پاس بہنچاہے۔ (جمزہ العقبہ کو ار دو بو لنے والے" بڑا متیطان" کہتے ہیں) یہاں بہنے کر آئی نے سواری پر بیٹے ہوئے ہی جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارین تلبیہ رٹیھنا بند کر دیا۔ اس وقت حضرت اسامہ بن زیڈا ورحضرت بلال حبشی آئی کے ساتھ بند کر دیا۔ اس فقت کے سواری کی مُہار تھام رکھی تھی اور دوسرے نے دھو ہب کی شدت سے بچانے کے سائے کی شدت سے بچانے کے سائے کیڑے سے آئی پر سایہ کر رکھا تھا ہے۔

المخضرت می برادافرمائے اس میں بی مکمت می کدائی کے اُسٹی مناسک جج زیادہ نرسواری پرادافرمائے اس میں بی مکمت می کدائی کے اُسٹی مناسک جج کی ادائی کا منت طریقہ کے دلیں رمی سے فارغ ہوکر آپ اپنی فیامگاہ پر تشریف ہے گئے (یہ قیامگاہ زخیمہ) دہاں میاجہاں مسجد مینیف تعمیر کی گئے ہے) ۔ وہاں پہنچ کر آنحضرت میں الشیملیو سے مناجہاں مسجد میا درمہا جرین وانصار کوجمع فر ماکرمناسک جج کی علیم دی ۔ آپ کے خطیہ کا ایک اقتباس درج ذیل ہے بخطبہ دیتے ہوئے رسول الشیملی الشہ علیہ وسلم نے ارست او فرمایا :

" بلاست بهارانون ، تمهار اداوال اورعزت وآبر و کی تر مت ایک دوسر ای کومت ایک دوسر ای کارش به ایسی بهی ہے جیسے کرآج کے دن کی تر مت بال اس مہینے اور تہری اور تمری اور تا مال کے بارے بی پوچھے گا۔ خبردار! کروگے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے بی پوچھے گا۔ خبردار! تم لوگ میرے بعد گراہ نہ ہوجا نا کہ ایک دُوسر کے کی گردنیں

له زادالمعادج ۲ ص ۲۵۵. کے مسندالامام أحمدج، ص۵۵۰.

1.0

الالنه للواء كيايس نے بينام بہنجا ديا ؟ غورسے سنو، جولوگ حاصر بي وه ان تک يه بات بينجا دي جو يهال موجود نهيس " عمه یہ دسکس ذی الجہ کادن تھا ہوئی الاصنیٰ کا دن کہلا تاہے جاج کے ادى بىروسى دى الجبر فادن ها برياد كا دن يحضوراً قدس الله را بى السير الله المرابع المخرسة بعنى قرباني كا دن يحضوراً قدس الله لمبہو تم قربان گاہ تشریف ہے گئے اور ننٹوا ونیٹوں کی قبر بانی فنرمائی جن میں سے تریس اونٹ خوداینے اعقر سے قربان کے اور باتی ،۳۱ ونٹوں کے بارے میں تحضرت على كرم الله وجهه كوحكم دياكه ان كونحركردين اورآي نے ضرباياكه بورسے من میں کہیں بھی قربانی کی حاسکتی ہے ہے و لعنی سر و ط و ازا ا قربانی کے بعد حضوراِ فکسٹ تی اللہ علیہ وسلم نے احلق کرایا معمر بن عیاللہ شنے آیے کے سرمبارک کے بال مونڈے رصبیاکہ بخاری سسربیف کی روایت میں ہے )آہے کے کم کے مطابق بہلے اہنوں نے آئے کے سرمبارک کی داہنی طرف کے بال مونڈے جو آی نے جانت رصحابہ کرام رضوان اللّٰعلیہم احمجین میں قسیم فرمادہے۔ اس کے بعد بائیں طرف کے بال مونڈ ہے جو آنخصرت صلی الشرعلیہ وستم نے حضرت ابوطلح فأكوعنايت منرما دسييخ كلي طوافِ زیارت طوابِ زیارت کوطوابِ افاصا ورطوابِ صور طوافِ زیارت می کہا جا تاہے۔ یہ حج کا اہم رکن ہے قربانی اور علق سے فارغ ہوکرا مام الانبیا صلی اللہ علیہ وتم مکر معظمہ کی طرف روانہ ہو كية اورنماز ظهريد قبل بي طواب زيارت كياهي يه طواف محى آي في سف سواري الے مسلمانوں کے باہمی اتحاد والفت ومجتت ادر ایک دوسرے کے حبان ومال کی حفاظت کی کس درجرا ہمیت ہے وہ اسس خطبہ سے ظاہر ہوتاہے۔ که رواه<sup>سلم .</sup> باب تغلیظ تخریم الدمام · تع زادالمعاد ٢٥٩، ٢٧٠ ج٢ - وعيون الاشر ٢٥٩ ٣/٣ كه صحيح سلم . كتاب لجج باب بيان ان السينة يوم المخرري من يخر .

ه زادالمعادص ۲۲۲۰ .

4.4

پرکیاجی کامقصداً متب سلم کوطوان کائنت طریقه بتلانا کقاکه کهان کیاکرناہے. اوریه آب کی خصوصیّت بھی ای وجہ سے اہلِ علم نے سواری پرطواف کرنے کو سُنت نہیں کھاالبتہ جو تخص بیار ہویا کوئی اور عذر ہوتو وہ سواری پر ربعن وہل پریس کا کھڑھ نے پرطواف کرسکتاہے۔

طواف کے بعدر مرم پین طواب زیارت سے فارغ ہوکر سرکارِ طواف کے بعدر مرم پین دوعالم ستی اللہ علیہ وقم زمزم کے کنویں کے پاکس تشریف لائے جضرت عباس اوران کی اولاد جاج کو زمزم بلانے کے ذمر دار محے آپ کے عکم کے مطابق زمزم کا ایک ڈول نکالاگیا آپ نے بیچھے

بغيراس ميست دمزم بيا

طواف زیارت کے بعدی اصوصتی الشعلیہ وہم کامج قبران تھا ایک بارعمرہ کی ہوتی ہے اور قارن کو دومرتب می کرنی ہوتی ہے ایک بارعمرہ کی سعی جو وقو نِ عرفات سے قبل ہوتی ہے اور دوسری سعی حج کی سحنرت ابن عباس رضی الشیء ہا فرماتے ہیں کہ طوا نِ افاصنہ (یعنی طوا نِ زیارت) سے فارغ ہو کر مصور اقد سے سے فارغ ہو کر مصور اقد سے فارغ ہو کر آپ والیں می گرفت فرمایا کے اور سعی کی لیا مرمای کو والیں می تشریف میں مرمای کو والیں می تشریف میں کے اور وہاں قیام فرمایا .

اسی طرح سات کنکریاں ماریں بسکین پہاں ڈک کرڈعا نہیں کی بلکہ رمی کرکے واپس ہوگئے کیے منى مى اس كا دُوس النطاع الله الله دى الح بروزاتوارات دوسرا الخطبه دیاجس می آیے نے ارشاد فرمایا: السي شك تهادارب ايك ب اورتنهادا باي ايك ب ربين آدم علیہ سلم) خبردار ایسی عربی کوعجی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اورىزكسى عجى كوكسى عربى بركونى فضيلت حاصل ب العيى تم سب التلرك بندسه اورآدم كى اولا د ہونسب اور قوم كى وجه سے تسى كو برتری ماصل نہیں ہے) ناسرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے براور کالی رنگت والے کو سُرخ رنگت والے برکونی فوقیت ہے سوائے تقویٰ کے دیعنی معیار فضیلت اللہ کے ہاں تقویٰ ہے). بلاستسبرالله تعالے کے نزدیکتم میں سے زیادہ عزّت والاوہ ہے بوزیادہ پر ہیز گارہے (لینی اللہ سے درنے والاسے اور گنا ہوں سع بيحة والاسع) " كهرآت في اين أمّتون سيخطاب كرك فرما! : " بتاو كيامي نے بيغام بہنچاديا ؟ " ماصنرین نے عرص کیا'' جی ہاں'اے اللہ کے رسول آپ نے بيغام بينجاديا " رسول الشّرصليّ الشّرعليه و لمّ في فرمايا: « جوحاصر مين وه ان لوگول تك بات بهنجا دي جوغائي بي "به منیٰ کے قب م کے دُوران رات کومکم معظمہ آنا حضرت ابن عبسس صی اللّٰہ عنہ فسرما تے ہیں کمنیٰ میں قیام کے دوران ہر

له زاد المعادج ٢ ص ٢٨٥ . كه النزينيب والتربيب كتاب الادب

## رات آنخضرت سنّی اللّه علیه و تم مَدّه عظمه جایا کرتے ہے! مُضورِ فِد س مِن اللّه علیه و تم کی رحلت کا است ارہ

### سُورة النّصر كانزُول

مضرت عبدالله بن عمرض الله عند الله عند وابيت بي بحصورا قدس الله عليه و تم بروسط اليام تشريق مين الله إذَ اجَاءً مُضُوًّ الله وَ النّفَ فَ عُنْ الله وَ النّف مُنْ الله وَ الله وَالله وَالله

قیام فرمایا. تیرہ ذی الجے کو زوال کے بعد رقی کی اور بھیرمیٰ سے روانہ ہمو گئے اور مقام ابطح رحب کا دوسرانام محصب بھی ہے) پہنچ کراس قبتہ بین قیام فرمایا جو آب کے لئے ایک صحابی نے نصب کیا تھا اور وہای ظہر،عصر،مغرب اور

عتار کی نمازیں ادا فرمائیں اور مقوری دیرسوئے سے

طواف الوداع بهرات كيسى حصة مين انحضرت سلى الله عليه وسلم طواف وداع كياليه السر المحضرة المن الله عليه وسلم

طوان میں آپ نے رمل نہیں کیا ھے ماسمعقل سے مدینہ طلبہ کیلئروانگی

ملم معظمیر علی علاقے سے ماری میں میں میں مطابق اور اس میں علاقے سے اور اور المعاد، جلداس ۲۹۰ . الم میں مطابق سے ادادالمعاد، جلداس ۲۹۰ . سے طواب وداع آفاتی پرواجب ہے (بین جوماجی میقات کے باہرسے آیا ہو) ۔

ے زاد المعادج ٢ص ٢١٠ -

مدين طيتبروار بو گئے جس كو كدى كما ما تاہے له

بنی کریم علیافضل الصلاة والتسلیم نے اس ج میں تقریبًا ایک لاکھ ہوالیس ہزار برگزیدہ بندوں کے سامنے تو جید کی تعلیم اور جن کا بیغام بہنچا یا اوراس کے بعد مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوگئے ہوتکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ج میں امّست کو اسمری تبلیغ فرمائی تھی اس وجہ سے اس کانام " ججۃ البلاغ " مھی سر

اس هج میں آپ نے سنے سنعائراں اُدی تعظیم اور تھنرت ابراہیم علیہ اسلام کی سُنن کا احیار فزمایا ، مشرکا نہ رسموں کوختم فرمایا اور توجید خاتص کا اعلان فرمایا ، رنگ و مسل کی تفریق کو باطل قرار دیا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا یسودی لین دین کے نظام کوختم فرمایا یحور توں کے ساتھ تھن سلوک اور اچھا برتا کہ کرنے کا حکم دیا . اللہ تعالیے ہم سب امنیوں کی طرف سے آنحضرت سلی اللہ علیہ و تم کو افضل ترین

بجزاعطا فرمائے. آمین ۔

عدر مرحم کا مخطیع الریده اسلی رضی التدعند نے حضور اقدس می التّرعلیه وسلم کے سلمے حضرت علی المرتصلی کرم اللّہ وجہد کی کچھ شکایت کی اس شکایت کا تعلق حکومت بین میں حضرت علی رضی اللّہ وجہد کی کچھ شکایت کی اس شکایت کا تعلق حکومت بین میں حضرت علی رضی اللّہ وعنہ کی طرف سے مالی غنیمت گفتیم سے مقال ورحقیقت اس شکایت کی بنیاد محضرت بریدة کا قصور فہم مقال یعنی معاطم کو پوری طرح نہ مجھنا) شکایات من کررسُول برحق صلی اللّہ علیہ و سلم اللّه علیہ و من اللّه علیہ و سلم اللّه علیہ و اللّه علیہ و سلم اللّه علیہ و سلم اللّه علیہ و سلم اللّه علیہ و سلم اللّه علیہ و اللّه علیہ و سلم منزلت کو بیان فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللّه عنہ کا ایحۃ کیڈ کرارشا و فرمایا: معرف کی مولاہ یہ مدر سیم میں اللّه میں اللّه علیہ و کی اللّه عنہ کا ایحۃ کیڈ کرارشا و فرمایا: " مسلم مولاہ "

ترجمه: ين جن كامولا بول على كي أسس كيمولا بي .

له زرقان جمص ۱۲ -

"مولا" کالفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے سئے استعال ہوتا ہے جب"مولا"
الشرتعا ہے کے لئے استعال ہوتواس کامعنیٰ ہوتا ہے" پروردگار و مددگار" لیکن بحب سی انسان کے لئے استعال ہوتو اس کے عنی ہوں گے" وہ خص جس سے مجتت وعقیدت ہو" اوری" موالات "سے تتی ہے جو" علاوت" کی ضد ہے۔ بولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "مشکل کشا "کے معنیٰ میں "مولا" ہے ہیں وہ شرک بولوگ حضرت علی رضی اللہ علیہ و تم ہرشرک سے بری ہیں جصفورا قدس میں مبتلا ہیں اور اللہ کے نبی صنی اللہ علیہ و تم ہرشرک سے بری ہیں جصفورا قدس میں اللہ علیہ و تم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے مجتت وعقیدت رکھے گا۔ جب رکھتا ہے وہ صرور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں اللہ عنہ سے مجتب وعقیدت رکھے گا۔ جب رکھتا ہے وہ صرور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس براعتراض نہیں کیا جاتا .

حضرت عشر فاوق كالمرت حضرت على كومُباركباد

اس خطبہ کے بور صرب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عذبے صرب علی رضی اللہ تعالیٰ عذب کے ماصل ہونے پر مبارک یاد دیتے ہوئے فرمایا: أصبحت مولا کے لئے مؤمن و مدؤ من قدر ترجمه) آب ہر مومن مرد دعورت کے سلئے مولا یعنی وا جب الاحترام بن گئے ہیں ۔

اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان صحرات میں بے مدمج بت وعقیدت ماتعلق تقا اور کیسے نہ ہوتا جب قرآن مجید گواہی دیتا ہے:

مک میں کہ کہ تو گا جب قرآن مجید گواہی دیتا ہے:

مرحم میں اللہ علیہ و تم اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھتی ہیں رایسی محدورت میں برط سے محرورت کے لئے بڑے سے میں اور ایس میں برط سے محرور کہ ہیں اور مولوگ ان کے ساتھتی ہیں رایسی میں برط سے محرور کہ ہیں اور مولوگ ان کے ساتھتی ہیں رایسی میں برط سے محرور کہ ہیں اور مولوگ ہیں اور آب سس میں برط سے محرور کہ ہیں ۔

حصرت علی رضی اللہ عنہ کی شکا بہت کرنے والے صحابی حضرت برید گا نے

جب صنولِ قدس سنّی اللّه علیه و تم کا فرمان سُناتو اس کے بعد بہیشہ صنب علی دِی اللّٰهِ تعالیٰ عنه کی مجسّت ومتا بعت کا فرض نبھایا ۔ بالآخر بیربزرگوار جنگر جال میں شہید ہموسئے ۔ رصنی اللّہ عنہ و اُرصناہ ۔

زوالحلیفه میں ات کوفیا صلی الله علیه و تم ذوالعلیفة دا ببارعلی)

پہنچ تو وہاں رات کو قیام فروایا . یہ مقام مدینہ طیب سے چند میل کے فاصلے پرہے اور اہل مینہ کی میتفات ہے ہیں سے آیے نے احرام با ندھا تھا .

مدین طبیبہ کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کے لئے ذی الحلیفہ سے جداوہ

مدینه کی آبادی نظر آئی تو آب بهت مسرور ہوئے۔ آب کی عادت شریفی کے مرینہ طیبہ کو دیکھ کرسواری کی رفتار بڑھا دینے بھے جو مدمینہ طببہ سے آپ کی محبّت کی دلیل بھتی ۔ بجب مدمینہ طیبہ پرنظر بڑی تو آپ نے تین بار اللّٰداکبر کہا ۔ بھیرمندرجہ ذمل کلمات بڑھے ۔

يَّهُ كُوالُهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْهُالُهُ وَلَهُ الْمُكُدُ وَهُوَعَلَىٰ حُكِلِّ شَيَّ تَكِيرِهِ آمَنبون تامُبون عابدون ساجدون لوبنا حامدون ، صدق الله وعده ونصرعبده وهذو الأحزاب وحده .

نوچه: الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلاہے اس کاکوئی شریکنین کائنات

له واضخ رہے کرمفرت عائشہ صدیقہ رضی الدی عنہ صفرت معاویہ و محضرت علی کے درمیان معلی کرانے کی نیت سے تشریعی سے گئی تھیں کئی منافقین نے جنگ کی صورت بنادی اس جنگ کے بعد محضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ ا بینے سفر رہی اور حضرت علی رضی اللہ عمتہ نے بھی ان کے احترام وعقیدت میں کوئی کمی نرکی کسی بھی صحابی یا صحابیہ سے بنض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اس جنگ کو جنگ محل کہتے ہیں ۔



پراسی کی بادشا ہمت ہے اور ساری حمد اسی کے لئے ہے اور وہی ہر چیز بر قادرہے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں ، اللہ تعالیے نے اپنا وعدہ ہے کرد کھا یا اور اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام رباطل کے ، سٹ کروں کو تنہا اسی نے شکست دی اے اور اسس طرح ججۃ الود اع کا سفر محمل ہوا اور آہیں مدمینہ طیب بہنچے گئے۔ کیے



لے زادالمادج اصفحہ.س ۔

له التقرم تب عبد لله المدنى عفا الله عند عرض كرتاب كر مجة الوداع كه بارسي من يتفصيل مبانغ كه ين المدنى عفا الله عند من الله عند كالمنا من يتفصيل مبانغ كه الله عليه ولم "كامطا لو فرما أيس والله كالميات الله كالميات الله كالميات الله كالميات كالميات كالمن الله كالميات كالمن الله كالميات كالمنا وما توفيقى الآب الله عليه توكلت و إليه أنيب والله عليه توكلت و إليه أنيب .



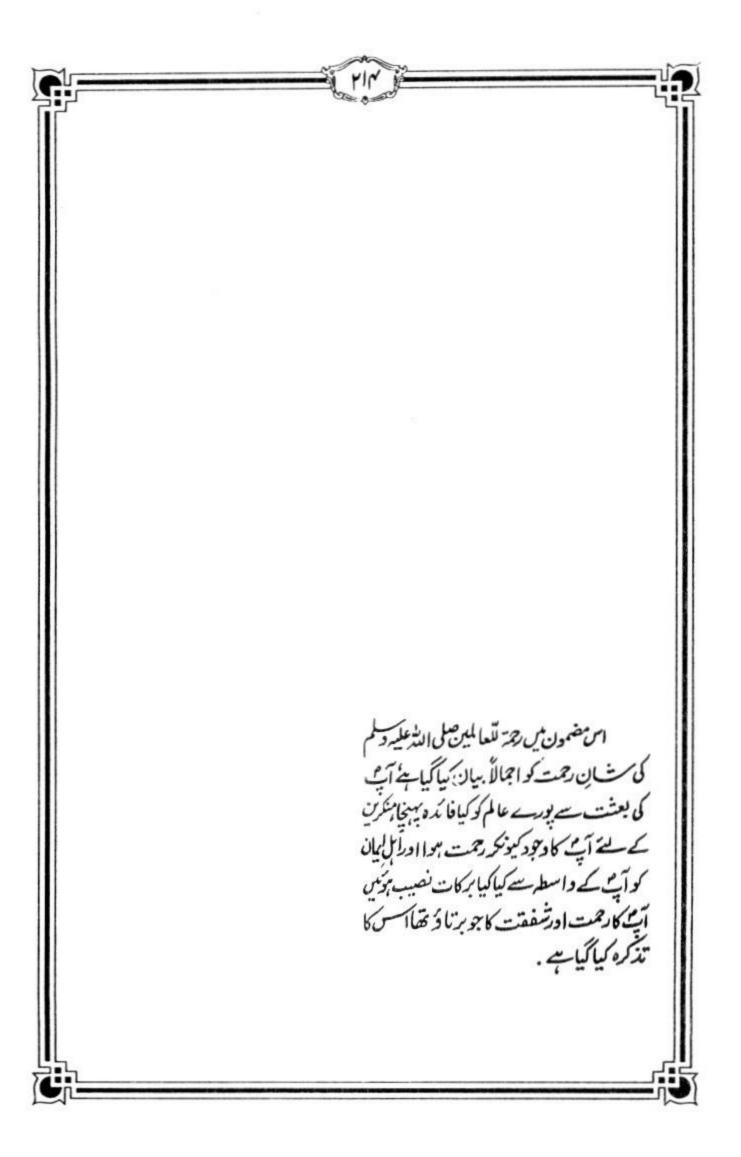

# وهمة المعاملين من المعاملين من المعاملين المعا

مِالُمُوُوْمِنِيْنَ رَعُوْفُ رَّحِتْ يَعُدُّ مَ لَهُ الْمُووْمِنِينَ كَساعَة بَرَّى شَفَة اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَمَا اَدُسَلُنَا كَ اللَّرَحُدَةُ لِلْكُالِمِينَ اورہم نے آپ کونہیں بیجا مگر رصت بناکر " پہلی آیت بیں اللّہ علیہ وآلہ وہم کا رون رحیم کے بلند لقب کے ساتھ ذکر فر بابا ور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بناکر بیجا ہے۔

صنرت الوہرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:
« اِنْکَمَا اُنَادَحُهُ مَنْ اللّٰہُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ تَعَالُى كَا مُون سے مُنوق كَافْر

بطور بدريجيجاگيا بون اورسرا بارحت مون "

مربلاشبدالله تنال في محد است جهانون محسك المرب المرب

ايك مدين بي ادشادى . آب نے فرايا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَنَى بِى دُحْمَةً اللَّعَالَمِ بُنَ وَهُدَّى اللَّعَالَمِ يُنَ وَامَرَ فِي دَيِّ بِمَعَى الْمَعَاذِبِ وَالْمَزَامِيُ وَالْاَثْفَانِ وَالشَّلْبِ وَالْمَزَامِيُ وَالْاَثْفَانِ وَالشَّلْبِ وَامْرِالْحَباهِ لِيَّةٍ ه

المشكوة المصابيح ص ١١٨

414

الله تعالی کا ذکرکرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گذرا اور دومرے پہاڑ کو بہ بات معلوم کرکے نوئٹی ہوئی اس کی وج بھی وہی ہے کہ عمو گامون بندے ہوا للہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقاہے مجموعہ عالم میں آسمان زمین چرند پر ندھیوٹے بڑے ہے ان ات اور جادات سب ہی ہیں قیامت آئے گی تو کھیے بھی ندرہے گا۔ سب کی بقاہلِ ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان کی دولت رحمۃ للمالمین میں اللہ علیہ ہم کا رحمۃ للعالمین مونا ظام ہوئے ۔
سے علی ہے اسی اعتبار سے آئے صلی اللہ علیہ ولم کا رحمۃ للعالمین ہونا ظام ہوئے ۔

اوراس اعتبارسے بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سارسے جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سنے ایمان اوران اعمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آئخرت میں بھی ایمان اورا عمالی صالحہ والوں کے لئے رحمت ہے جو لوگ آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر

له رواه لم . كامشكواة المصابيح كما بالعلم .

ایمان آبیں السکے انہوں نے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نابینا آدی آف ب کے طلوع ہونے سے رفتیٰ کا فائدہ نہیں ہونا اسورج کے تاریک ہونے کہ دلیل نہیں ہے .

ایس کا اللہ علیہ ولم مسار سے بہا فرل کے لئے رحمت ہیں وہ اس طرح کہ آب سلی اللہ علیہ ولم سے پہلے حضرات انبیار کو ام علیہ مالسلام کی امیس بحب اسلام قبول نہیں کرتی تقیس تو ان پر عذاب آجا تا تھا اور سنی کی موجودگ میں ہی ہلاک کردی جاتی تھیں ۔ آب سلی اللہ علیہ ولم کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس اور سنی کی موجودگ میں ہی ہلاک کردی جاتی تھیں ۔ آب سلی اللہ علیہ ولم کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پرسب ہی مشکرین اور کا فرین ہلاک ہوجائیں ایسا نہیں سے ۔ اس خرت میں کا فروں کو کفر کی وجرسے جو عذاب ہوگا وہ آخرت سے تعلق ہے دنیا میں سار سے ہی کفار ایک وجرسے ہو عذاب ہوگا وہ آخرت سے تعلق ہے دنیا میں سارے ہی کفار ایک نے وجرسے ہلاک ہوجائیں ایسا نہیں ہوگا ۔

دنیامیں آپ ملی الله علیہ ولم کوکیسی کیسی کلیفیں دی گمئیں اور کس طرح ستایا گیا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کمینے والے جانئے ہیں کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کمینے والے جانئے ہیں کہ آپ میں اللہ علیہ ولم سے کہ آپ مشرکین سے کہ آپ مشرکین سے سے کہ آپ مشرکین سے سلے کہ ایک علیہ ولم آپ مشرکین سے سلے بدد عالیہ علیہ ولم آپ مشرکین سے سلے بدد عالیہ علیہ ولم آپ مشرکین سے سلے بدد عالیہ علیہ ولم نے فرمایا کہ :

رَا فِي لَهُ الْبُعَتُ لَعَانًا وَإِنَّمَا "بَيْ لِعنت كهن والابناكريني بيجا كَيا، بيعتُ تُ دُحُهُ فَهُ " بين رحت بناكر عيما كيا بعول "

آپ طائف تشریف لے گئے وہ ال دین تی کی دعوت دی وہ لوگ ایمان مالات اور آپ کے ساتھ بخلفی کابہت بڑا برتاؤ کیا۔ پہاڑوں پر مقررہ فرشتہ نے فدمت عالی بیں حاصر ہو کرعوش کیا کہ آپ فرما بیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کجل دول آپ میں اللہ علیہ وظم نے فرمایکہ الیسانہیں کرنا بیں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے الیے لوگ پیلا ہوں گے جواللہ کی وصرانیت کا قرار کریں گے اوسے مورہ توب کی آپ جوالیہ وکرگ کی سے اس میں آپ میں اللہ علیہ وکم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ہے غرزی وکا گئے نہ ما تھیں گئے ما غیز نیڈ گئے لیے گا مت کوجس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کو مات کوجس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کو مات کوجس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کو مات کوجس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حرقی شکو کھی کا اس میں ایس میں ایس کی کھی ایسے ہیں علیہ وسلم احد سے بھی منتصف دیکھنا چاہتے ہیں علیہ وسلم احد سے بھی منتصف دیکھنا چاہتے ہیں علیہ سلم احد سے بھی منتصف دیکھنا چاہتے ہیں

المشكرة المصابع ص ١١٥

YIA ;

و بی بیختص ( اعقد دهو سے بعیر) اس عالت میں سوگیا کہ اسس کے اعقد میں چکنائی لگی ہوئی مختی بھی اسے کوئی تکلیف بہنے گئی (مثلاً کسی جانورتے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کوملامت کرے ۔ دمشکواۃ المصابیح ص ۲۹۹)

أب الله عليه ولم في يعيى فرماياكه:

اورآپ صلى الله عليه ولم نے بيھى فنرماياكه:

" جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو افقہ دھوئے بغیر بانی میں اٹھ منظم میں سے کوئی میں اٹھ منظم کے اسے کوئی منظم کے اسے کوئی منظم کے اسے کوئی الیاک چیز مگر کمی ہو یااس پر زہر ملاحالور گذرگیا ہو) " (رواہ البخاری و کمم)

له صحح بخاری ۱۲

يؤت ينف كم باركين آب لل التعليه ولم فارشاد فرماياكه:

" زیاده ترجیتے بہنے رہاکر و کیونکہ آدمی جب تک ہوئے پہنے رہتاہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سنخص سوار ہو (جیسے مبانور برسوار ہونے والا زمین کے کیٹروں کوٹروں او گندی چیزوں اور کا سوٹر اور اینٹ بیھرکے محوظوں سے مفوظ رہتا ہے ایسے میں ان چیزوں اور کا سوٹر اور اینٹ بیھرکے محوظوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے بہننے والے کی بھی سفاظ سے رہتی ہے ") (رواہ لم) بنزایس ملی اللہ علیہ ولم نے یہ بھی فرمایا کہ :

" جب چلتے چلتے کسی کے جیل کا تشکہ ٹوٹ جائے تواک جیل میں نہ چلے یہاں تک کہ میں رہا کی میں کا میں میں ان کی میں جا رہا

دوسرے چپل کو درست کرنے ( بھردونوں کو بہن کر علے) ؛

ا دريه مجى ضرماياكه:

م ایک موزه بهن کرنه چلے اے اکبونکه ان صور نوں میں ایک قدم او نجاا در ایک قدم نیجا موکر تواز ن صحیح نہیں رہنا) ۔

آب صلى الشعليه ولم امن كواسى طرح تعليم دية عقيص مال باب است بحول كوسكهات

اور بنانے ہیں۔ آپ سلی الله علیہ ولم نے سرمایا:

" میں تہارے گئے باپ ہی کی طرح ہموں بیں تہ ہیں کھاتا ہوں (مجرفر بایا کہ) جب تم قضار صابحت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف ند منذکرہ 'نہ بیشت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین بیھروں سے استجاء کرنے کا حکم فرما با 'اور فرما یا کہ لیدسے اور ہم کا سے استجاء کرنے کا حکم فرما با 'اور فرما یا کہ لیدسے اور ہم کا سے استخانہ کروا ور دائیں ہا تھ سے استجا کرنے سے منع فرما یا ۔ (مشکواۃ ص ۲۲)

اورآب صلى الشرعليه ولم فيريحي فرمايا:

" بجبتم میں سے کوئی شخص بیشاب کرنے کا ارادہ کرسے توجگہ کو دیجھ بھال ہے رہنداً پکی جگہ نہ ہوجہاں سے چھینٹیں اڑیں اور ہوا کا رُخے نہ ہو وغیرہ " (مشکواۃ ص۲۲) نیز آپ صلی الشرعلیہ ولم نے سوراخ میں بیشاب کرنے سے نے فرمایا، رکیو تکہ ان میں جتات اور کیڑے کو رہے رہعتے ہیں).

له رواه سلم -

الركتب صديث بين زباده وسيع نظروالي حاتے تواس طرح كى بہت مى تعلىمات سامنے آ جأمين كى جوسراسرشفقت برمبنى ہے ۔ اسىشفقت كاتفاصنا تفاكر آپ كوير كوارا منفاكد كوئى جي ثون عذاب میں مبتلا ہوجائے بحضرت ابوہر رہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلمهف ارشاد مزاياكه:

"میری ا در تمهاری مثال ایسی مع جیسے سی خص نے آگ جلائی جب چاروں طرف روشنی ہوگئ تو پروانے اس اگ میں آگر کرسے لگے و تیخص ان کوروکتا ہے کہ آگ میں مذكرين ليكن وه اس پرغالب آجانے ہيں اور آگ ہيں گرنے ہيں اس طرح ميں بھي تمہيں كم مع يود بحرد كراك سے بيانے كى كوشش كرتا ہوں اور نم زبر كستى اس ميں كرتے موریعن جولوگ گناه بنیں چیوٹرنے وہ استے اعمال کو دورخ میں ڈالنے کا سبب بناتے ہیں) اورسول الله علی الله علیہ ولم نے جوگنا ہوں پر وعیدیں بناتی ہیں اور عذاب كى جوخبرس دى ہيں ان پر دھيان نہيں ديتے. (رواه البخارى وكم) سوره العمران مي آب صلى الله عليه ولم ك صفات بيان كرت بوسة ارشاد فراياب :

فَيْمَادَحْمَةِ مِنْ اللهِ سوالله كارتمت كسبب آي ان كے لئے لِنُتَ لَهُ مُولَدُ كُنْتَ نِم مِوكَة اوراكراتِ سَخت مزاج اور سخت ل فَظَّا غَلِيْظَ الْقُلْبِ لِا انْفَضُّوا بريِّة ريول آب كياس مِنتَربواتِ مِنْ حَوْلِكُ مِ فَ عُفِ مِنْ عُفِ اللهِ اللهُ مان فرماد يجبُ اوران كه لهُ عَنْهُ مُ وَ السَّتَعُ فِوْ لَهُ مُد استَعْفاريجِهُ اوركامون بي النسامشوره وَشَاوِدُهُ حُدِقِ الْأَمْرِفَ إِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ؟ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ه

يبجئح بجرجب آب بخة عرم كرلين توالتُدرِ توكل كيھے بے شک وكل كرنے والے اللہ كو

التدحل شانه ارهم الأحين سے اس نے اپنی رحمت سے ایسانبی بھیجا جورهم دل نرم مزاج اور إخلاق عاليه سي تصف سه أي صلى الله عليه وسلم في مرا باسع : « بوشخص نرمى سے محروم ہو گیا دہ خیرسے محروم ہو گیا " (رواہ مم)

محبوب اليس.

می نه بیند کم تشنگان حجاز بریب اب شور گرد ایسند هر کجا چیشسه بود مشیری

مردم و مرغ و مور گرد آیند

رسول الشّرصلى الشّرعليه وسلم كاخلاقِ عاليه بمي شفقت اور رحت كابميشه مظاهره به ونار بها مقاجب كوئي شخص آبي صلى الشّرعليه وللم سعمصا فحد كريا توابي الشّرعليه ولم السيم عليه وسي معالمة عليه والم السّري المرتب مع المقات بوتي على المتداكريا تقاا ورحب سع الماقات بوتي على المتداكريا تقاا ورحب سع الماقات بوتي على الله والمن المناقد وجرونه بي بحد من المناقد والما المناقد والما المناقد والما المناقد والمناقد والمن

م میں نے کسی کونہیں دیکھا ہو اپنے اہل وعیال سے شفقت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براھ کر ہو۔ " علیہ وسلم سے براھ کر ہو۔ "

حضرت انس رضى الترتعالى عنف بهمي بيان فرماياكه:

مد میں نے دس سال رسول الشرصی الشرعلیہ ولم کی خدمت کی مجے سے بھی نقصان ہوگیا تو مجے سے بھی نقصان ہوگیا تو مجے سے بھی ملامت کی توفرایا کہنے دوالوں میں سے سے میں نے ملامت کی توفرایا کہنے دواگر کوئی چیزالٹر کے قضاو قدر میں ہے تو وہ ہوکر ہی رسٹ گی " (مشکوۃ المصابیح) تیصلی الشرعلیہ ولم رحمۃ للعالمین سے دوسروں کوھی رحم کرنے کا تھم فرمایا ۔ ایک حد سیت ہیں ہے کہ آیے سلی الشرعلیہ وسلم سے فرمایا ۔

« الله السريرهم نهاي فرما ما يو توگول بررهم نهاي كرما " (رواه البخاري)

لهمت كواة المصابح

أي لى الله عليه ولم في فرما ياكه:

« مومنین کوایک دوسرے پر رحم کرنے اور آپس ہی محبّت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا جانے جيسے ايك ہى جم موجم كے كسى عضوى تكليف موتى ہے نوسارا ہى جم جاگار ستاہے اور سارى مى جىم كو بخارىي طه حالماسى " (رواه البخاري وسلم)

صابرين كى قضيله...

<u>پھرصبر کرنے والوں کی تعربیت فرمانی اور فرمایا و الصّابرِ بُنَ فِ الْبَائْسَاءِ وَالضَرَّاءِ</u> وَحِسائِكَ الْباس ماس مي سختى اور تكليف كے زمار بي عبر كرنے والوں كونىكى اور تقوى والاكام بتایا ہے اور جنگ کے وقت جب کا فروں سے مقابلہ ہواس وقت جم کر تابت قدمی کے ساتھ مقابلہ كرف كونسكى اورتقوى كے كاموں ميں شمار فنرما ياسے يسورة انفال ميں فنرما يا ۽

يَاأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُو اإِذَ الْعِتْ تُدُ "الاايان والوابجب تم كوكسى جاعت مقالم يِنَكَةٌ نَا تُنُبُّتُوا وَاذْكُ رُوالله كَالله كالفاق بوتوتابت قدم ربواورالله كافوب كَتِيرُ الْعَلَّكُمُ ثُفُلِحُون ا

كثرت سے ذكركرو- اميدہے كتم كاميا بج كے "

سوره صفي ضرايا:

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِ لُونَ ف سبيله صقاّت الله م مُنْكَانُ مَرْصُوصٌ ﴿

"بيشك الترتفالي ان كوي زو فرما ما المي حج اس کی راویس اس طرح مل کر استے ہیں کہ ار يا وه ايك عمارت سيتين يسيسر الإياكيا بو.

أخرمي فرمايا:

أُولائِكُ اللَّذِيُنِ صَدَقُو اوَ أُولائِكَ هُـمُ الْمُتَّقُونَ كَرِيمِزات (حن كى صفا اویر مذکور ہوئیں)وہ لوگ ہیں جواسنے ایمان میں سیتے ہیں رکیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاصول کو بھی پوراکرتے ہیں ) اور بر لوگ تقویٰ والے بھی ہیں (کیونکہ حرام سے بیتے ہیں اور گناہوں سے پر ہیز کرتے ہیں)۔

**-%**||&-

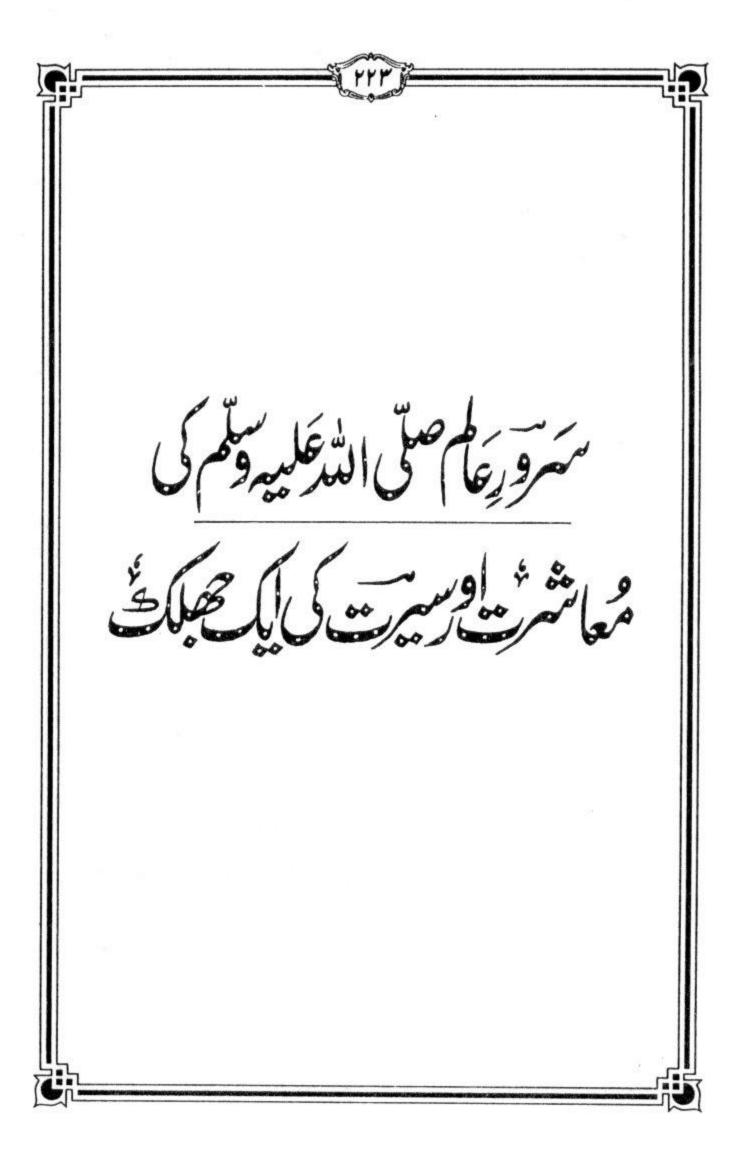

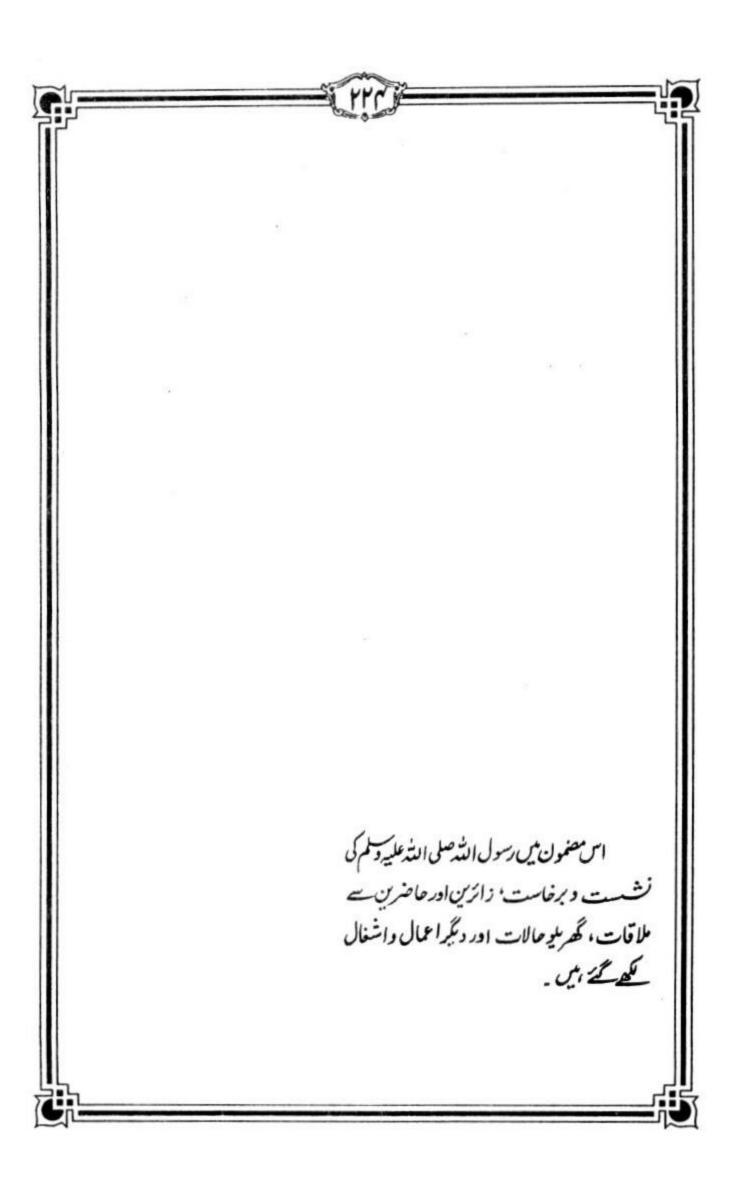

## سروعالم اللي معانشرت اورست كالمهجمك

تتضرت حشين رضى الشرعية نے بيان فرما ياكه ميں نے اپنے والدما جھنرت على مرتضى رضى الله عنه مصنورا قدس ملى الترعليه ولم كم كان من تشريف ركف كحالات دريا فت كة توفرما ياكه: " آنخضرت صلى الله عليه وسلم مكان بن تشريف فرما بهونے كے دقت اپنے وفت كين مصة فروايية عقر اي حصر الله تعالى كے لئے (كداس مي نماز وغير مراحصة) دوسرا حصر كهوالول كے لئے (كمان كے قوق ادا فرماتے مثلاً منسنے بولئے ادر صرفر بات معلوم كرتے). تيسرا حصرابي نفس كمست عيراس ايين والعصد كوهى اين اورزائري كارميان تقسيم فرالين محق كراس وفت خاص خاص اصحاب حاصر موت عفر جن ك ذرايعها حضرات تكمحلس كيمضامين ببنجائے مخفا در انسال الله عليه ولم حاصري سے كوئى چيز ر کھانے بینے یا دین کی بات ، پوشیدہ نر کھتے تھے، وقت کے اس حقد میں جوامت کے لئے تھا أبيصلى الشعليه ولم كاطرزعل يه تفاكدان آنه والون بس المضنل كوترجيح وسيقف اور اس وقت كوان ك فضل دين كے لحاظ سے ان موسيم فراتے تھے بعض آنے والے ایک حاجت لے کربعض دوحاجتیں اور میں بہت سی حاتیں لے کراتے۔ ایصلی الشوليرو تم ان کی حاجتیں پوری فراتے اوران کوالیسے امور میش تغول رکھتے جوان کے لئے اور تما) امت ك القصلح موسق مثلاً وه تصرات آب على الشرعليه ولم سي سوال كرت اور آب صلى الله عليه وسلمان كومناسب جوابات دبيت اورحاصرين سي آبيصلى الشرعليه والم ورا وياكرت من كريولوكم وجودنهين بي بالين ال كويهني دينا وريهي فرما ياكرت كراس كي حاب مجه نک بهبنیادیا کروجونود (شرم و نیرو کی و حبر سے) مجھ تک نهبهنیاسکتا ہواس سے کہ جوشف كسى صاحب اقترارتك اس كى عاجت ببنيائي جوزد نبي ببنياستنا عذا آل كوقيامت كروز تابت قدم ركھ كا آب على الله عليه وسلم كى مجلس مي اس قسم كا تذكره موتا تفا ا دراس كے علاوہ آئے سل الشه عليه ولم كوئى بات كوارہ ندفرماتے تھے۔ حاصرین آہے۔ ستی اللہ تعالے علیہ و آلم وستم کے پاکسس طالہ

بن كرآتے تقے اور كچھ چھے بغير عبدانہ ہوتے تقے اور دہاں سے ہادئ فيربن كر نكلتے تھے . يہ تو آپ صلى اللہ عليہ ولم كے مكان بي تشريف ركھتے وقت كے حالات تقے جھنرتے ہيں رضى اللہ تعالمے عنہ فرماتے ہيں كہ بيں نے اپنے والدما جدسے آنحھنرت صلى اللہ عليہ وہم كے ہم تشريف ريكھنے كے تعلق دريا فت كيا تو فرمايا كہ :

معنر سے بین رضی اللہ عنہ فنرماتے ہیں کہ بھرتیں نے ایسے والدصاحب بطنی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ والدے مر معلی اللہ علیہ ولم کی محبس کے حالات دریا فت کئے تو انہوں نے فرما یا کہ: وو آپ صلی اللہ علیہ ولم کی شسست و برخاست سب اللہ سے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی جب آپ مسلی اللہ علیہ ولم سی حکم تشریف بے جائے توجہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ حلیتے تھے اور دوسروں

كوهبى اس كاحكم فرمات عظه اينع هرمم شين كواس كاحق دييت عظ اكرسب كي طرف متوجر ہوتے بھے) آپ صلی اللہ علیہ ولم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجهتا تفاكه آبيصلي الشعكية ولم فلانتخص كومجيسة زياده عزيز ركهتي بريخض آب صلى الشعلبه ولم كم بإس ببيعة ابائسي معامله من كفت كوكرتا توايضلي الشعليه ولم ساعقه بيهظر بتة اور كفتاكو فنرمان رستة (اوراس كوجيور كرية جاتے عظے) جب كركم وہ خودہي نا پلاجائے بوشخص آب ملی الشولیہ ولم سے سوال کر آنو عنایت فرما دیتے تھے یا نرمی کے ساتھتا بواب دينف عفر (جبكه مرحبيز موجود منه موتى عني) آب سلى الله عليه والم كى سخاوت اورخوت ملقى سب كي الله على على على وحب الب صلى الله تعالى عليه وللم شففت إدر مہر بانی میں گویا سب کے باپ سکتے ۔ آپ صلّی اللّٰہ تعالیٰ علی واله ولم كے بہاں تى بيس سب برابر سفتے . آيسلى الله عليه ولم كى بس علم اور حيا مرصرا ورامانت كى مجلس هنى آب صلى الله عليه لم مجلس مي زيتور او الحائمي كى بيعز ني او آي عتى اوراكراس مجلس می سے لغزش ہوجاتی تو اسسس کوشہرت نددی جاتی تھی ۔حاصر می مجلس ب رارمجه جاته منظ مرتفوى كى وجرس ايك كودوسرد بإنضيلت بوتى مخى سب آبس بي توانع كريته نقے . بروں كا دب كرتے تھے اور ھيوٹوں برحم كرتے تھے .صاحب عابحت كو اپنے نفسو برترجع دين ع اورمافرى فبركرى كرت ع "

حضرت حسین رصی الله عنه فرمات بین که میں نے ابینے والدصاحب رصی الله عنه سے رسول الله رصی الله عنه سے رسول الله م صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کے بارے بیں سوال کیا تو فرمایا :

" آپ مل الدیکی سر کی ماجت می شخص اور مشاش بشاش رست سے آپ زم خوسے، زم طبیعت سے رکہ بخوشی سب کی ماجت میں شخول ہو جائے ہے ، آپ ملی الدیکی سب کی ماجت میں شخول ہو جائے ہے ، آپ ملی الدیکی سر من برخو تھے رہن کی سے ، نہ جائا کی فرائے تھے اپنی بابلہ بھی نہ جی کا می فرائے تھے اپنی بابلہ بھی نہ جی رہے اعراض فرائے تھے ، دوسروں کی کوئی خواہش آپ میں اللہ علیہ دیم کو نالپسند مہوتی تواس کو مایوس بھی نہ فرائے تھے اور صاف جواب بھی نہ وسیقے۔ اپنی جان کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے رضاص طور سے ، بین چیز وں سے بچار کھا تھا (۱) تھیکڑ نا (۲) نکبر اور (۳) الا یعن چیز ہی اور ما واص طور سے ، بین چیز وں سے بچار کھا تھا (۱) تھیکڑ نا (۲) نکبر اور (۳) الا یعن چیز ہی او

دوسروں کوندین بانوں سے (خصوص طورسے) اپنی جانب سے بچار کھا تھا(۱) کسی کی بُرائی زکتے سے (۷) کسی کوعیب ندالگاتے سے اور (۳) کسی کاعیب تلائش ندفرواتے ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ ولم صرف وہی کلام فرملتے جس میں تواب کی امید ہوتی ۔ جب آبیصلی الله علیہ وہم کلام فرملتے تو ما صرين عبس سر هيكائے بيٹے رہتے ہے ۔ كو باان كيمروں يرير ندے ہيں جب آب صلى الشرعلية ولم خاموس موت توحاصرين بولت مح اوراك صلى الشرعلية ولم كم عبلس بركسي بات میں جھ کڑان کرتے محے مجلس میں جب کوئی بول تواس کے خاموش ہونے تک سب خاموش ربيت محقيب كى بات اسى توجرسيسى عانى تقى جبيبى افضل محسرات كى تى ماتى تقى. سب بينية توآب صلى الشرعليه ولم مجى منتة اورسب تعجب كرية تو آب صلى الشرعليه والم حتى بب كرت زينهين كرسيس الك بچب جاب بييطر بين مسافراد مي كي خت كفتاكواوراس مح بیجاسوالوں پرصبر فرماتے تھے لہذا تصراب صحابہ ما فروں کو آیے لی اللہ علیہ ولم کی لیس مِن خودلا ياكرتے سفے كه وہ مجمعلوم كريں گئے توسم كو هي معلوم ہوجائے گا۔ آپ سلى الله عليه وسلم فرما باكرت من كريب كونى صاحب حاجت ملاكريد تواس كى مددكرد ياكرو- اوراكر كوني أيصلى الشعلية ولم كى تعربيك كرتاتواس كوكواره بذفرات عظ الايرك بطورشكربيك کوئی آپ کی تعربیت کرتا توخاموش رہتے کسی کی طع کلامی نہ ضرماتے (اورکسی بات کے درمیان مربوسے معے) باں اگروہ بے جاباتیں کرنے لگیا تومنع فرماد بیقے معظے یا وہاں سے کھوٹے (رواه الترمذي في الشماً<sup>4</sup>) إموط تے کے "

مصرت عاتشرصی الشرعنها فرماتی ہیں کہ:

" آبِ صلى النَّه عليه وسلم مَهُ فَحَشْ گُونِ قَصَا ورمَهُ فَنْ گُونُ كُرنا چاہتے سے قدم بازاروں ہيں شور مچلتے سعتے (سج خلاف وقارب ہے) بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دستے سعتے بلکہ معان فرادیتے سعتے اور درگذر فرباتے سعتے " (تربذی)

نيز نسرماتي بي كه:

« آپ صلی الله علیه ولم نے جہاد فی سبیل الله کے علاوہ بھی کسی کو اپنے دستِ مبارک سے نہیں ماراز کسی خادم کو زکسی بیوی کو "

نيز فرماتي ہيں كه: " آب صلی الدعلیہ وہم نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ ہیں لیا ہاں اگر اللہ کے دین کی حرمتول میں کسی کی بے حرمتی ہوتی تھتی تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم سب سے زیادہ عَصِة كرنے والے ہوتے تفے " (مشكواة) صنرت عمروبن عاص صنى الشرعنه فرمات بيركه: « رسول الشّصلي الشّعليه وسلم بُرْب سے بُرے انسان سے بھی ٹالیف قلب کے لئے اينى توجد فزمات عقراوراس سيكفت وفرمات عقر " (مثكوة المصابع) حضرت حسن رضي الثرعنه كي طويل روايت ميس ہے كه: " رسول الشُّرصلي الشُّرعليه وللم جب من كي طرف توجه فرمات توبوري توجه فرمات تقي. ( كيونكدادهوري توجيمت كبزين كا خاصرب ) نظر بني كور كھتے تھے۔ اپينے اسحاب كے يتجه جلتے بھے اور پہلے سلام کرتے ہے '' (حمع الفوائد) تصرت انس رضی الله یونه کا بیان ہے کہ: رسول التلصلي التنظيم وسلم جب كسي سے مصافحہ فرماتے توجب تك وہ ابنا با نفیہ بركه بنيحا أب صلى الشَّدُعليه وسلم اينا لم تقد نركيسيخة عظَ اور اس كي طرف يسه منه نهيرَّج غفيجب نک وه خودمنه بهيرکريهٔ جاتا جمعي پرېنې د پيها گيا که الم محلس کي طرف أب صلى الشُّرعليه وللم بير عيلائے بيٹھے ہوں " (مشکوٰۃ المصابع) اورآب صلی الشه علیه ولم فرماتے تھے میں غلاموں کی طرح کھا تا ہوں اورغلاموں کی طرح بیٹھتا

ہوں ۔ (ایضًا) یہ ہیں صاحبِ خلق عظیم صلی اللّہ علیہ و کم کے اخلاق عالیہ جنہیں اختیار کرنے کی صروت ہے اور عمویًا مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ان سے غافل ہیں .

++}}++

# فيق على كي طرف ملت

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَلاَّ حِرَةُ حَبِيرُ لَّكَ مِنَ الْالُولَى الْهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ الصّلام واختياره يا جابه که اگرجايي تورينايي رئين اور چاپين توابيخ برور دگارسُجانه و تعالے کی طرف رحلت فرمايين و آي خضرت من الله عليه و لم کوهن اختيار ديا گيا اور آپ فرمايي الله عليه و لم کوهن اختيار ديا گيا اور آپ فرمايا که :

و اختيار فرمايا و ايک روز آپ نے خطبه ديتے ہوئے ارشاد فرمايا که :

"الله تعالے نے اپنے آپ بندے کو اختيار ديا ہے کہ چاہے تو وہ دنيا ميں رسے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس جو انعام و اکرام ہے دنيا ميں رسے اور چاہے تو الله کے اس بندہ نے اپنے دب کے پاس جو انعام و اکرام ہے اس کی طرف کو چ کرمائے تو الله کے اس بندہ نے اپنے دب کے پاس جو انعام و اکرام ہے اس کی طرف کو چ کرمائے تو الله کے اس بندہ نے اپنے دب کے پاس جائے کو اختيار کر ليا ہے ...

یشُن کر مصرت الو تمرصدی رضی الله تعالی عنه میموث میموث کرونے گے اور مجھے گئے کہ سیدعالم صلی الله علیہ وسلم اسبے بارے میں خبردے رہے ہیں اور آیٹ اس عالم فائی کوخیر باد کہنے والے ہیں لیہ

بیماری کی ابت اور است الماری کی ابت الاقل کی الماری کی ابت الاقل کی بہی الماری کی ابت الاقل کی بہی بھیماری کی ابت الماری کی ابت کے دوقت بھیماری کی ابت کے دوقت بھیماری کی دوقت بھیماری کے دوقت بھیماری کی دوقت بھیماری کی دوقت بھیماری کی دوقت بھیماری کی بھیماری کی بھیماری کی بھیماری کی بھیماری کی بھیماری کی بھیماری کے لئے دُعا میں کرنے تشریف نے جائے گئے ) جب آپ دوالی سے دابس، ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس، ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس، ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس، ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری درد کی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری دولی دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے مرض کی ابت دار ہوئی ، بھیماری دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے دولی سے دابس ہوئے تو الگی سے دولی سے دولی

له بخاری جلد اصفحه ۱۹۹

شكايت ہوني اور پھيرائي كوتيز بخار ہو گيا ا ابن سعد نے حضرت علی صنی اللّٰہ عنہ سے قتل کیا ہے کہ بیماری کا آغاز پُڈھ کے دن ہوا اور تیرہ دن بیمارر سے کے بعد آئی کی رحلت ہوتی کی سات دن انحضرت صلى الله عليه و لم حضرت ميموم رضي الله عنها كے كھر هیم رہے اور سمیاری کے باوجود انصاف وکرم کے طور پر باری باری ازواج علیّزات کے پہال تشریف لے جاتے رہے ۔ جب تکلیف زیا دہ بڑھ گئی تو ازواج مطهرات كي اجازت سے آي حضرت عائث صديقير صني الله تعالے لهناكے گھرمقیم ہو گئے بھنرت فضل بن عباس اورتصرت علی بن ابی طالب رضی النُّرعنها کامہارالے کرآتے حصرت میوننْ کے تھرسے حضرت عا تشریف کے گھر حضرت عائشه صدلقير رصني الشرعنها ضرماتي ہيں كرحب آب بيمار ہوتے تھے تويد دُعايره مرايخ المحتول بردم كركت بم مُبارك يرهير ليت عقر : ٱللَّهُ حَّرَبَ النَّاسِ أَذُهِبِ الْبَأْسُ وِأَنْتَ السَّافِ لابشفَاء إلاَّ شِفَاءُ لِكَ، إشْفَ شِفَاءٌ لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا ، زهمہ:"اے مخلوق کے رب اس تکلیف کو ہٹا دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے منبیں ہے کوئی شفار مگراہے اللہ آیا کی شفارہے، آپ شفاوعنا یہت فرماتیں انسی شفار حوبیماری و تکلیف کور چھوڑے " صرت عائشہ فرماتی ہیں مرض الوفات کے دنوں میں میں نے یہ دُعیا پڑھ کرائی کے انھوں پر دم کرکے آپ کے حتم مُبارک پر بھیرنا جا او آپ نے ايين الحقيم الكاوراول دُعا فرمان : " ٱللَّهُ مَّاغُفِرُ لِي وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى " توجمه:"اكالتلاتوميرى مغفرت فرما اور مجے رفيق اعلى كى طرف بلانے الله له عيون الانز جلد اصفحه ٢٨٥ كه طبقات ابن سعدج اصفحه ٣٥٣ که بخاری شریف جس صفی ۱۲ می بخاری ، فنخ الباری جلد مسفی ۱۸۱۰ - ۱۸۱۰ -

مضرات صحابه كرام كووصيّت حضرت ابن سعود رضى اللهعذسه رواميت بي كمرص الوفات مي رسول الشصلي الشيعليه وتلم ني ميل طلب فرمايا اوراینی وفات کے قریب کی خبردی اور فرمایا: "الشرتعاكية تهبي توسنس ركها ورباليت يرقائم ركفيا ورتمهاري نصرت فرمائے "

" میں تہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہیں اللے کے سيردكرتا مول "

حضرات صحابركام وغوان الليطيهم المبعين في دريا فت كيا: و يارسول الشرات كوعسل كون دي كا ؟ ي

آیک نے ضرمایا:

ومیرے اہلی بیت میں سے جور سنت میں زیادہ قربب ہوں وہ بہت سے فرشتوں کے ساتھ مجھے خیل دیں گے۔ وہ فرشتے تمہیں دیکہ ہے ہوں کے عرتم ان کومز دیکھ سکو کے "

تماز جنازه کے مارے میں فنرمایا:

" بجبتم مجیخ سل اورکفن دے دو تو جاریانی پر لٹا کر قبر کے کنا سے ر کھروینا اور بچھ دیر کے لئے وہاں سے ہف جانا، کیونکہ سب سے يهل محد مريمازميرے دوست حضرت جبريل عليالسّلام برهيس كے. ان كے بعد حضرت ميكائيل عليالسّلام، عير حضرت الرافيل عليالسّلام. محران کے بعد مک الموت نماز را صیں گے. ان کےساتھ فرننتوں كابرات كرموكا.اس كے بعد ميرے كھر كے مردنماز برهيں، بھر گھرکی عورتیں اور اس کے بعدتم ہوگ گروہ در کروہ تنہا تنہا داخل ہونااور نماز بڑھنا، رونے دھونے ادر حلانے سے بچنا ور منطقے

اذیّت ہوگی جو ہوگ موجود نہیں ان کومیراسلام پہنچادیناا ورگواہی دیناکہ جو ہوگ آج سے لے کرقیامت تک دینِ اسلام میں داخل ہوں گے اُن پرمیراس کام ہے لیہ

عنه كا الحقه بكر كرمنبر ريشتريف لائے. آب كے سرم بارك بربٹي بندهي موئي متى بھير آپ نے حكم فرواياكہ توگوں كو بلاؤ يحضرت فضل شنے آواز دے كر توگوں كو جمع كيا۔ اس كے بعدرسول الشصلتي الشّه عليه وسلّم نے الشّہ تعاليٰ كي حمد و ثنا بيان فرمانے

كے بعدارشاد فرمایا:

"ا اے لوگو المی کو میں نے مالا ہو تو میری کمر ماضر ہے وہ بدلہ لے لے ۔
الہذا اگر کسی کو میں نے مالا ہو تو میری کمر ماضر ہے وہ بدلہ لے لے .
اور اگر کسی کو میں نے بڑا تھ بلا کہا ہو تو وہ بھی بدلہ لے لے ،کوئی مالی مطاب ہو تو وہ بھی بدلہ ہے لئے سے ہو تو میر امال ماضر ہے ۔ کوئی شخص یہ خیال ذکر ہے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں اسس کے لئے بغض یہ یا ہوجائے گا، تم جانتے ہو کہ بغض رکھنا میری فطرت میں نہیں . وہ شخص مجھے محبوب ہے جو مدلہ ہے ہو مدلہ ہے ہے اس محاف کر دے ۔"

اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم منبر شریف سے اُر آئے اور میں اعلان ڈہرایا۔ ایکنی نماز ظہر کے بعد دوبارہ منبر ریشٹر لیف ہے گئے اور وہی اعلان ڈہرایا۔ ایکنی نے عرض کیا، یارسول اللہ ایک روز آئے کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آئے کے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ مال نہ تھا آئی نے مجھے کم دیا تھا کہ تین دریم اس کو دے دو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفرت فضل شدہ نیا کہ اسس کے تین درہم اداکر دو تھے

کے سیرت ابن کنیرج مصفحہ ۲۰۵۰،۳۰۵ وطبقات ابن سعدج ۲صفحہ ۳۷۰ کے کلہ مجمع الزوا کہ مختصرًا ۔ صدر من المرس المرس المرس المحدث المحلية وبيمارى كے با وجود المحضرت سل الله عليه وسلم مسجد نبوى ميں تشريف لات رہ ادا مامت كراتے رہے وجب مرض ميں شدت آئى تو اپنے بار غارا ور وفي اسفار صفرت ابو بمرصد بي رضى الله تعلاء خد كو بيغام ججوا يا كرنماز بر هائيں بصفرت عائشہ صديقة شنے عرض كيا كما ابو بمرصد ين نهايت رقيق النقلب بين آئ كے مصلتے بر كھڑے ہوں گے ذوان براس قدر كريطارى ہوگا كرا مامت كريں . كرا مامت نه كراسكيں گے لہذا آہ جھزت مرم كو كم دے دي كه وہ امامت كريں . آئ نے مصفرت ابو بحرث نے درا ووبارہ تاكيدًا تعلم ديا كہ ابو بحرث بى امامت كريں . بين ابو بحرث نے نما ذرير هائى أبو

تحضرت على صنى الله تعالى عنه فنرماتے ہيں كہ مرض و فات ميں ربول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم عليه وسلم خابئ على محضرت الو بكر صديق رصى الله وسلم الله وسلم عليه وسلم عليه وسلم على على مناز تعالى ميمار تعالى سرجب الله كے بيارے رسول نے ابو بكر كو ہمارے دين كے لئے بست مذكر ليا تو ہم نے انہيں ابنی دُنيا كے لئے بھی بسند كيا ديعنى ان كى خلافت كوسى مانا ؟

### صحابة كراثم كونماز مبرم شغول ديجه كراظها رئسترت

پیرکے دن جب صحابہ کرام صوان الدعلیہم اجمعین نماز فجراد اکررہے سے
اورصد بق اکبر اما مت کرارہے سے کہ سیدالمرساین، خاتم النبیتین صلی الدعلیہ و کم
فرصد بن اکبر اما مت کرارہے کے کہ سیدالمرساین، خاتم النبیتین صلی الدعلیہ و کم
صف بستہ کھڑے دیکھا تو فرطوم سرت سے آپ نے تبسیم فرمایا بحضرت انس فرطتے
میں کہ انحضرت میں الدعلیہ و کم کے دیدار کی خوشی میں قدیب تفاکہ محابہ کرام شمان نے
بیر کہ انحضرت میں بڑجائے آپ نے باقد سے اشارہ فرمایا کہ نماز بوری کر لو۔
میمرآج نے بردہ ڈال لیا ہے

لصحيح البغاري كتاب الصلاة . كه تاريخ الخلفاء السيوطي . ك صحيح المخارى ج سطة ابن ماجه اب ماجاء في ذكر موض رسول الله صلى الله عليه سلم عن انس رصى الله عن ه \_\_\_\_ رسوك الشصلى الته عليه وتم كالمخري ك اور أخرى كلام

مصرت عائشه صديقه رصى الله عنها فراق بين كدرسول الله صلى الته عليه و مسلم ميرب يسعف سے فيك لكائے ہوئے بيٹھے تھے كہ عبدالرحمان بن الوبكر محاصر ہوئے ان كا با تھ بين الله عليه وقتم مسواك كود يجھنے گئے ين تجھ كئى كہ آپ اس مسواك كود يجھنے گئے ين تجھ كئى كہ آپ الله عليه وقام مسواك كى اور اپنے دانتوں سے نزم كركے آپ كود سے دى آپ نے اس سے خوب اجھی طسرح مسواك كى اس كے بعد آنخصرت مى الله عليه وقلم نے ہاتھ الحظ اكر آسمان كى طون اشاره كرتے ہوئے فرمایا "فى المرفيق الأعلى " يعنى بين اپنے بروردگار كے اشاره كرتے ہوئے فرمایا" فى المرفيق الأعلى " يعنى بين اپنے بروردگار كے باس جا ناچا ہمتا ہموں اور اس طرح رُوح يُرنور جسم المہرسے برواز كركئى كے بات الله فرائد و الله عليه وسلم و توفق المحق الحيث على سُنتة نبيك فرائد و اسفنا من حوضه بيده الشريفة واجمعنا به فى جُنتة الخلال يارب العالم بين قمين و آمين .

جمهُ ورمُورخين متفق ہيں كه آب كى وفات ماہِ ربيع الاقال ميں بروز سپريونى.

له صحیح البخاری ج ۳ ص ، ۷ - که سیح البخاری جلد ۳ صفح ۲۹ -

سرورکونین سی الله علیہ وہم کی رصلت کی خبرصحابہ کرام رضوان الله تعالیہ علیہم اجمعین کے لئے ایسی تھی کو غمول کے پہاڑان پرٹوٹ پڑے۔ یہ صدمہ نا قابل میں تعلی تقا۔ انسانی الریخ بین کی مقتدا ور رہنما کے ماننے والوں نے اس سے وہ محبّت نہیں کی جواصحاب رسول سی اللہ علیہ وہم کو اپنے آقائے سے بھی عنم وحیرائی کی وجہ سے زبانیں گنگ ہوگئیں ،آوازیں بند ہوگئیں بحضرت علی المرتصنی دی اللہ عنہ غم سے نگر حال ہوگر بنیٹ گئے ہوگئی بات مذکر سکتے گئے ،حصفرت علی المرتصنی وی اللہ عنہ غم سے نگر حال ہوگر بنیٹ گئے ہوگئی کر سے معلوب ہوگر تا اور فرمایا ہو یہ کے کا کہ میر محبوب عنہ اللہ علیہ وسلم کا کو صال ہوگر تا اس کی گردن اڑا ووں گا کی میر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اس کی گردن اڑا ووں گا کی

حضرت ابو بحرصديق كي همّت وحوصلها وردانشمندي

یہ وقت تھا بجب اُمتِ محمدیمالی صاحبہاالصلاۃ والسّلام کوایے رہ او قائدکی صرورت تھی جوامّت کوا نتشار و خلفشار سے بچائے اور رسول السّد صلّی السّرعلیہ و تم محمدی کم میل کرے، السّرتعالے نے اس عظیم کام کے لئے حضرت ابو بجرصدی فی کمیل کرے، السّرتعالی سے بارغار محضرت ابو بجرصدی فی کو منتخب فروایا جو سراعتبار سے اس کے اہل تھے. بارغار رفیق اسفار اور امین اسرار سے سفر وحضریس رسول السّصلی السّرعلیہ و سمّ کے ساتھ رہنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کاعلم رکھنے والے ہے ۔ اسلام محرب اللّم محرب اللّم محرب اللّم محرب اللّم محرب عائشہ صدیقہ محرب اللّم محرب عائشہ صدیقہ محرب اللّم مربا یک واضل ہوئے جہاں منی اللّم مسلّی السّرعلیہ و تم آرام فرما سے آب کے حسم الم مربا یک

له سرت ابن كتر جلد م صفحه ۵۵ . كه روض الانف جلد م صفحه ۲۰۲ -

یمن چادر بھی صدلی اکبر نے اپنے مبیب وظیل میں اللہ علیہ و تم کے چہرہ الورسے چادر بھائی اور بیشانی مبارک کو فرط عقیدت کے ساتھ بچو مااور بولے:
"میرے مال باپ آپ پر قسر بال ہول آپ کی و فات سے نبوت اور دی کاسلسلہ منقطع ہوگیا ۔ آپ کی تعربین کاحق ادا نہ بین کیا ہا مالک کے اسلسلہ منقطع ہوگیا ۔ آپ کی تعربین کاحق ادا نہ بین کیا ہا اس کے دویے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی آ نکھول کے آسسو آپ برخم کردیتے ہا ہوگیا ۔ اس کے دو تحضرت الو کرصد بن رضی اللہ تناہ لاء و

دیا جس میں فرایا:

"ا ال دو گوا بو تخص صخرت محرقہ مصطفے صتی اللہ علیہ وہ کم کی عبادت کرتا

عقادہ جان ہے کہ آپ کی وفات ہو جب ہو اور چخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دہ جات کی وفات ہو جب ہو اور چخص اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے گاذیکہ وُت اُسے کی موت نہ آئے گئے۔ چریہ آیت تلاوت فرائی۔

وَمَا مُحَمَّ اللّٰ اللّٰ

رجم بارد مهرو بسل المدك درق بيا الكان كالمست الموجائي الماد المبيدكر دبية ما تين توكيا اكران كى رحلت بوجائے يا وہ شہيدكر دبية ما تين توكيا تم (دين اسلام سے) چھر ما قدے ؟ اور جوكونى (دين سے) چھر ما ئے گا تو وہ اللہ دتعا لے تسكر كرنى نقصان نه بہنچائے گا اور اللہ دتعا لے تشكر گزار بندوں كو منقر يب جزا دے گا "

الصحح البخاري جساص ١٨ مختصرًا.

سلسار کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا: " الله تعالیے نے اپنے نبی کے بعد تمہاری رہنمانی کے لئے اپنی کتاب اورايين نبئ كى مُنتت كوباقى ركهاب بشيطان كواتنى مهلت مدوكم تم سے آگر ملے اور تمہیں سی فیتہ میں مبتلا کر دیے " کے حضرت عمرصی اللیوعنہ فنرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو *نگریشسے یہ* آبہت سُنی احج اوپرتھی ئئی ہے) تومجھ پرسکنہ طاری ہو گیااورایسا نڈھال ہوا کہ بیرں لگا کہمیرے قدم مبرا بوجھ اب اٹھارسکیں گے ادر میں زمین پر گرھاؤں گا کیے ع من منت محبتم صلّى التّرعليه وتلم كو مصرت على المرتضىٰ اور مصرت على سي م صى الله عنها نے عسل دیا غسل دینے کے لئے بٹیرغرس کا یا نی لایا گیا د غرس نامی کنوال مدینه طیبه لین مسجد قبار کے قیریب واقع ہے ہے کا عوالی كة تزيس شارم وتاسك أتخضرت صلى التعليه وسلم اس كنوس كاباني بند فرطت محے ۔ تین باربیری کے پتے ملے ہوئے یانی سے شل دیا گیا . آم کے کیرے نہیں اتارے گئے بلکہان کےاُوبر سے ہی یانی ڈال کرحیم اُطہر کو مُلاگنا ہے تنگف سجس لباسس نمیرعنسل دیا گیا تقااسس کو آنار کر تبین کیٹروں میں منگف کفن دیا گیا ی<sup>م</sup>که نماز بينازه بهم اطهروأ عطر صزت عائث صديقة رصى الله عنها كے مجسر و مماز بينازه المريس كان الله الله الله الله الله الله الله عنها كے مجسر و المیں ہی رکھارہ اور پہلے قرابت داروں نے بعنی اہل بکین نے پیرمہاجرین نے بھرانصار نے پہلے مردوں نے پھرعورتوں نے بھرخوں ناز خیازہ ادا کے مجرّہ مبارکہ میں ک<sup>ینل</sup> کینلس افٹرا د داخل ہوتے۔ نماز جنازہ اداکرتے اور باہرا جاتے بچیرمزید دس افزاد حاتے بیسلسلہ سکا آبار شب وروز حاری رہا۔ تدفين مبارك شب چهارسننه كو بهوني ـ له بخاری شریف جلد اصفی ۹۸، جمرة قطب العرب مختصرًا که بخاری البضاً سے بیہ فی جلد ۵ ص ۱۲۱ که مشرح مسلم للنووی

#### يَادَتِ صَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًّا اَبَدًّا عَلَى حَبِينِكَ خَبْرِ الْخَانِّ كُلِّهِمِ مُكَارِجِنارُه مِن المِن بِركيا وُعِبَ إِبِرْهِي كَنَى ؟ مُكَارِجِنارُه مِن الْمِن بِركيا وُعِبَ إِبْرُهِي كَيَ

زرقانی کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ و تم کی نماز جنازہ ہیں ای ام علیہ وہ ت

معابركام ير پرصفر رسم:

إن الله و مبلائكت و يُك يُك يُك البّبى يَا يَهُا الَّذِينَ الله و مبلائكت و يك يُك يُك البّبي يَا يَهُا الَّذِينَ الله و مبلائكت و يك يك و سبّت و الشبيتين والصليقين والمالائكة المتمرّبين، والنبيتين والصليقين والصالحين و ما سبّح للحصن شي ياريب لعالمين و الصالحين و ما سبّح للحصن شي ياريب لعالمين على محمد بن عبد الله، خانم النبيين و سيّد الموسلين و امام المتقين و رسول رب العالمين، الشاهد البشير و المام المتقين و رسول رب العالمين، الشاهد البشير الموسلين الداعي إليك بإذ نك، السراح المنير و بارك عليه و سلم له

### مضرن ابو كرصديق رضى الترعية ببيعت فلافت

حضرات انصار صفی الله عنی الله عنی سقیفته بنی ساعده میں مجمع مہوئے اور خلافت کے معاطع میں بحث ومشورہ مشروع ہوا بحضرات بینے گئے بحضرت الله عنی الله عنی تحضرت الو مکر وحضرت عمرضی الله عنها کو اطلاع ملی تو بیصنرات بھی وہاں پہنے گئے بحضرت الو مجرصة لیت رضی الله عنه احرین وانصار کے فضائل بیان فرمائے اور فنرما یا کہ عرب لوگ قریش کے سواکسی کی امارت کو تسلیم نہ کریں گئے لہٰذاا میر قرایش میں سے ہونا چاہئے اور انصاران کے وزرار اور مشیر مہوں۔ یہ فرماکر حضرت میں سے ہونا چاہئے اور انصاران کے وزرار اور مشیر مہوں۔ یہ فرماکر حضرت

لے زرقانی جلد مصفحہ ۲۹۳ مطبوعہ مصر کذانی کتاب رحمتہ للّعالمین ۔

صدیق اکبُرِّ نے حضرت ابوعبید ہ بن الجرائخ اور حضرت عمر بن الخطاب رصنی اللّٰہ عنہ کا نام پیش کیا کہ ان دونوں ہیں ہے کسی کو منتخب کرلو .

ان دونون حصرات نے عرض کیا کہ رسول انٹی سی انٹی علیہ وہم کے بعد کسی کے لئے بیمناسب نہیں کہ وہ صدیق اکبر کے مقابلے میں کسی کو فرقیت و ترجیح نے کیونکہ ایٹ رسول الٹی سی الٹی علیہ وسلم کے بار غار ہیں اور نانی اثنین ہیں اور علالت کے ایام میں رسول الٹی سی الٹی علیہ وسلم نے اپنی جگہ اما مت کے لئے اللہ کو ہی منتخب کیا تھا الہٰ ذاخلافت کے بھی آیٹ ہی زیادہ حق دار ہیں لیا مسندا حمد کی روایت میں ہے کہ حضرت الو بجر صدیق رضی الٹی عند نے انصاد کو نبی کرم صتی الٹی علیہ وسلم کا فرمان میارک یا دولا یا کہ وہ قریش می خلافت سی خرائے گئی ۔ بیس کر انصاد کے سردار حصرت سعدر صنی الٹی عنہ نے عرض کیا 'آب ہی خرائے ہیں۔ بیس آی لوگ اُمرا ہوں گے اور ہم وزراء کیا

حصرت عمرض الله تعالى الله تعالى

ببعت خلافت كے بعدصدّ بق اکٹر كاخطبه

خلیفة الرسول ستی الله علیه و تم حضرت الوئر صدیق نے بعد ایک خطبہ دیا ہو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

ا فتح البارى جلد يصفحه ۳۸ ، ۳۸ ، که مسندا حدملده صفحه ۱۱ - سادى جلد ي صفحه ۲۹ ، ۲۵ مسندا حدملده صفحه ۱۱ - ساد سیرت ابن کثیرج ۴ صفحه ۲۹۳ ،

أيهاالنّاسُ إنّ ولّيت عليكه ولستُ بخيركه فإن أحسنت فأعينوني وإن اسأت فقوهموني أطيعوني ماأ طعت الله فيكم فأعينوني وإن اسأت فقوهموني أطيعوني ماأ طعت الله فيكم فان عصيت فلاطاعة في عليكه والقوى منكم قنوى عندى عنلى حتى اخذ منه الحق والضعيف منكم قوى عندى حتى اخذ له الحق، أقول قولى هذا واستغفرالله لي ولكم وترجم الموري بم الرمي تم مين بهترين خصنهي ترجم المربي تربون قوميري مدوكرنا اورمي تم مين بهترين خصنهي برون قوميري اصلاح كرنا بوب كم مين الله تعالى اطاعت كرتا دمون ترميري مدوكرنا اوراكر وكيوكومي فللي برجون قوميري اصلاح كرنا بوب كم مين الله تعالى اطاعت كرتا دمون ترميري اطاعت كرتا دوراكر الله كي المربون وترميري فرما فرون وتم ميري فرما فرواري إلا المربون مين مين الله تعالى الله عن داري وصول ذكران اوركر ورمير من فروي مين خوري من منفرت كاطلب كاربون " تكمين اس كاحق ولاسكون السي كله بي كهناه اورمين البيض لي اور تهاري منفرت كاطلب كاربون " تهاريب البيض لي المون " تهاريب لي منفرت كاطلب كاربون "

ایک روایت کے مطابق اسس کے بعد صرت ابو بجرصد بی نازی دن تک شہر میں اعلان کرایا کو مسلمان اگر چاہیں توکسی اور موزوں شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں اسکون صدیق اکتراکے مقلبلے میں کسی مسلمان نے کسی اور شخصیت کورسول الشرصتی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے لئے موزوں نہ مجھا .

علط بهروك بال المراكم المراكم المحترب المركم و المركم و

له انساب الاشراف جلداص ٥٥

دوسری بات بیرب کر محضرت علی المترضی التیری نظیر فیدلیقے۔ وہ تی بات کھنے میں اور حق کی بنتگ روٹ سے بیم کی برواہ کرنے والے مذیقے جمائت اور بہادری میں ہے بنتال سے اگر وہ صدیق اکبر کو اس منصب کا مقدار نہ جانتے تو برور بازو بھی ان کو ہٹا سکتے ہے اس کے برعکس انہوں نے صدیق اکبر شے سے بیعت کی اور ڈوھائی سال تک ان کی اقتدا بین نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اس مات کا انکار مہ لوگ بھی نہیں کرتے ۔

تیسری بات یک اگر صفرت الو کموهدی نے اقتدار اور منصب کالم پی فلافت کو قبول کیا ہوتا تو ان کی زندگی فرتعیش ہوتی . وہ اپنے لئے عالی شان محل بناتے اور کھانے بینے بیس ٹوب عمدہ غذا ہیں استعال فر ماتے اور عیش محل بناتے اور کھانے بینے بیس ٹوب عمدہ غذا ہیں استعال فر ماتے اور عیش و اگرام کو ترجیح دیتے لیکن تا ریخ ست ہدہ کے امور سنواں نے ایسانہیں بلکہ ان کی اور گریہ وزاری و فکر الفرت میں شغول رہنے تھے . بیت المال سے صرف اتنا اور گریہ وزاری و فکر الفرت میں مشغول رہنے تھے . بیت المال سے صرف اتنا افری منت ہو ایک مثالی توظا ہرہے کہ ایسا آدمی اقت دار کی سخوج ان کو ملآ تھا جس سے بھوک مثالی توظا ہرہے کہ ایسا آدمی اقت دار کی میں اس بادی گران کو ندا تھا وَں گا تو اُسٹ کا شیرازہ بھر مبائے گا بنیزان کی فلانت میں اس بادی گران کو ندا تھا وَں گا تو اُسٹ کا شیرازہ بھر مبائے گا بنیزان کی فلانت میں اس بات کے شوعائی سال اس بات کے شاہد عدل ، بین کہ اس وقت ان سے بہتراً مسلم کوسنھا ہے والاکوئی نہ تھا .

الشدنغالية بمارك دلول كونور بالبيت عطا فرمائ .

## مُلبِهِمُ ارک<sup>ڪ</sup>

 بال ممیارک ایک کے بال نہ بالک کے بید سے بھے نہ بہت بیجار بھے بلکہ بالوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت ہے۔ بلکہ بالوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ کے بال کانوں کی لوتک کے لیم الشراع کی دارسی کی دارسی کی دارسی کی دارسی کی دارسی کی دارسی کے گھی

ر من و ارکار دو عالم صلی الله علیه و تم کی دارهی مُبادک خوبگفی الله علیه و تم کی دارهی مُبادک خوبگفی ارمین می این می داره می مُبادک کے جبند بال سفید ہوگئے سختے بھنرت ابن عمر دخی الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ کی دارهی مُبادک میں تقریبًا ہیں بال سفید سختے ہیں

(الشرتعالى حضرات صحابرام رضوان الشعلیم المبعین کو ہماری طرف سے جزائے نفرد سے جہاں کے سے خاتم التبتین میں میں در سے جہاں کے سے خاتم التبتین صلی الشعلیہ وہم کی ہربات کو محفوظ کر دیا ۔ یہاں تک کرسفید بالوں کی تعداد سے بیک کرن کراُمت کے سائے نقل فرمائی ۔)

الم من با ورسيد من الرك المن الله والمالية والم

لا نبے بحقے نہ بستہ قد (یعنی قدمُبارک درمیانہ تھا) آپ کی ہخیلیاں اور دونوں
پاؤں گوشت سے بُر سے (یہ صفات مردوں میں قرت و شجاعت کی علامت
ہیں ) آپ کا سرمُبارک بھی بڑا تھا اور حبم کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی چوڑی تیں
(یہ بھی قوت کی علامت ہے) سید مُبارک سے لے کرناف تک بالوں کی
ایک باریک دھاری تھی آپ کی جال ایسی تھی کہ گویا او نجائی سے اُٹر دہے
ہیں (یعنی تیز جیلئے تھے) حضرت علی رصنی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمانے کے لید فرمایا:
میں ریعنی تیز جیلئے تھے) حضرت علی رصنی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمانے کے لید فرمایا:
میں میں نے آپ جیسا حسین منہ آپ سے پہلے دیکھانہ آپ کے بعد یہ کے

اه جامع ترمن ی رقسم الحدیث ۳۹۵۸ مختصرًا . که شمائل سه ابن ماجه، پاب من ترك الخطاب . که جامع ترمذی، پاب ماجاء فی صفة النبی صلیّ الله علیه وسلّم .

المحقول في تركى احضرت انس رصى التُدعنه بيان كرتي بس كررسول الله متى الشرعليه وسلم كى مجتلى اس قدر زم تقى كهاس سے زياده زم كوئى رئيتم و دیباج بھی میں نے کہجی نہ چھوا کی المحنرت عدالتدين عيكس رحني الترعنه فرماتے ہيں كم ل الله صلّى الله عليه وسلّم كه الكله دانت بإنكل ملي يمخ مان میں کچھفصل تھا جب آھے گفتنگو فرماتے توایک نورسا ظاہر سوتا بوسامنے کے دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا کھ حضرت جابرين سمرة رصني التدعيز فرمات بين كدرسول التثبر فمى التهعليه وسلم بينية نه عقے مبكہ صرف مسكراتے تقے ہيسي ب صلّی الله علیه و تم کی طرف دیجها تو ابسامعلوم ہوتا کہ آپ نے آنھوں میں مرم لكًا يا ہواہے حالانكہ ایسانہ ہوتا تھا (بلكہ به انتھوں كا قدرتی حش تھا ) علم الحصرت جابرين سمره رضي الشر م تعالى عنه فرمات بين كريين تی الله علیہ و کم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نوّت وتھی پومٹرخ تھی اور کٹو تر کے انڈے کے برار تھی کا رسول الترصلي الشرتعال عليه وسلم دارهي كونه زشوا دیتے تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی اُمنٹ کو داڑھی طبعانے اورمو تجيين ترستوان كاحكم دياب اوراس كوتمام انبيار كي سنت فرمايا به. عضرت عبدالتدين عمررضي الثهر تعالئے عنه بهان فنرماتے ہيں كەرسول النتر صلی الشعلیه وسلم نے فنرمایا" موتخصی*ں کنروا دیا کرواور داڑھی کوبڑھا و*ھ اے سیے النیاری ج اصفحہ ۱۸۵ کے داری ج اص ۲۴ -سے جامع تریذی، باب ماحار فی صفۃ النبی صلتی اللہ علیہ وسلم سے عامع تریزی ج ۵ص ۲۹۸ هے صحیح البخاری ج م ص ۲۸ -

میر؛ دورصاصر کے سلمانوں میں داڑھی مونڈانے کار داج عام ہوگیا ہے یوں توغشق رسول صلی اللہ علیہ و تم کے بلند ہانگ دعوے کئے جاتے ہم تسکین البيخآ قاصتي التيعليه وتم كي صورت مباركه بيسندنهي والعياذ بالتُرجَكِهُ علوم ہے کہ نبی اکرم صلّی التّہ علیہ وسلّم نے داڑھی منڈوں کو دیکھ کرنفرن کا اظہار فرمايا عقابيس كاجي جاسي واقعه كي تفصيل سيرت كي كتابون من يرفعه سكاب كركسرى كے محم برجو آدمى آب كے پاكس آئے توان كى داڑھيال موندى مونى ديكه كرآت في نفرت وغصة كاظهار ضرمايا له

فرماتے ہیں که ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگن کھلتی ہوئی صاف وشفاف تقی اوراك كابسينه موتيول كى ما نن عقا بجب آت عليج تواگلى جانب حجمكا وُہو تا اورمیں نے کوئی دیباج وربیٹیم آنحضرت صلّی انٹدعلیہ وسلّم کی مبھیلی سے زیادہ زم مزججوا ادرکسی مُشک وعنبر کی نوسنبوکومیں نے آنحضرت صلّی التّدعلیہ وسلم کے بدن مُبارك كي خوشبوسي بره مريزيا ما كليه

الانحضرت صلى الشعليه ولم كولياس مي كُرته زيا ده بيند عقاليه آب تُوني اورعمامه بينة عقرا ورتهبند المعال رماتے محق، یا جامے کو تھی ہے۔ ند فرمایا اور اس کے متعلق آئے نے فرمایا کہ اس میں ستريعني برده بوستى كازياده استمام ب. آب كالباسس عام طور برساده اورُونى ہوتا تھا۔ کہی کہی دوسرے ملکول کے بنے ہوئے تیمتی بھتے بھی زبب تن فرا

ليتركق

لم مفصل داقعة وجوب اعداء اللحية " (مؤلَّفه حضرت ينح الحديث رحمة الله عليه) مين طلحظ وزمالين . له بخارى وسلم ومشكواة المصابيح ص ١٥ -<u> ته ابو دا وُ دشریف کتاب اللباسس . باب ما جاء فی اُلقمیص</u> 144

تحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی شائی ہوئی ہونا جس کی آسینیں تنگ تھیں گئی فائی گئی: رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاقائی لباسوں میں سے می کے سیہنے مسے منع نہیں فرمایا ہال البریہ جو لباسس کا فرول کا شعار ہویا جس ہیں بیریشری ہومشلاً ہوئیت یا جامہ یا جس بہت ہوں توایسالباس منوع ہے اور محفظ سے نیمیا بہنا مردول کے لئے قطعًا جائز نہیں یہ حضوصتی اللہ علیہ وقتم نے تحفظ سے نیمیا پہننے والے کے لئے سخت وعید ذکر فرمائی اور اسس کو دوزخ میں لے حباف کا ذریعہ بتایا ہے بھولائے ہم سب کی مفاظت فرمائے ۔ آمین



له صیح البخاری ج م ص ۱۹ . پیه صیح البخاری

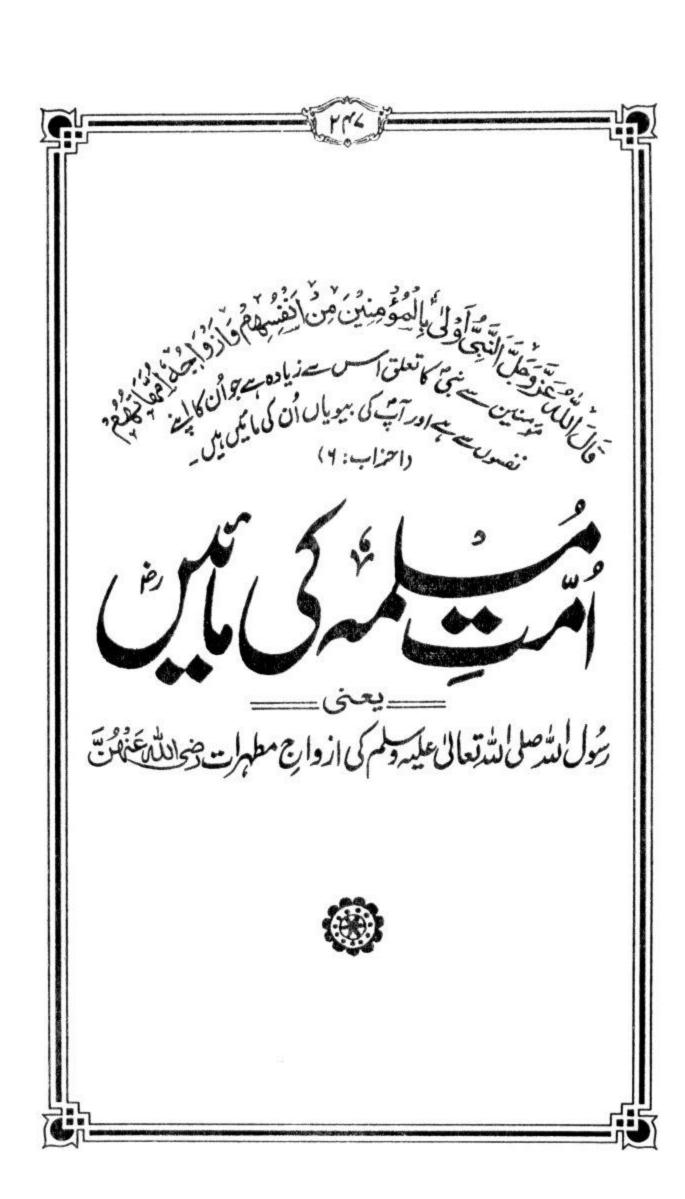

## رسول للرعلية ولم ازواح مطهار التعاللة عنه

#### بِسْكِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِ يُعِدْ

الحمد لله الدى له يزل ولايزال حياسميعاقادد ابصيرااشهد انه لاال الاهووحد لالشريك له واكبره متكبيرا و اومن بان ميدناو سندنامحة مداعبده ورسوله الذى ارسل الى كانته الناس بشيراون ذيرا و داعيا الى الله باذن و وسراجًا من يراصل الله تعلق عليه وعلى اله وصعبه و از واجه و باداك و مسلم تسليماً كثيرا كثيرا و

اما بعد اس صغون می استر نے بین عالم بادی تقلین مجوب رابعالین لیاللہ علم الدی تقلین مجوب رابعالین لیاللہ علم الدی تقلین مجوب رابعالین لی علیہ ولم کی باک بیبیوں کے حالات تھے بین جس کامقصد بیاب کے کمسلمان عور بی اور سلم بیاب این ذندگی گذارسنے بین ان طہر بیبیوں کی ذندگی کو نمونہ بنا کیں جن کواللہ رابع بین ان طہر بیبیوں کی ذوجیت سے سائے چنا تھا اور جہوں نے بیاب مقدس بیغ برحلی اللہ دتھا لے علیہ وسلم کی ذوجیت سے سائے چنا تھا اور جہوں نے بوت کے گھرانے ہیں رہ کراپنی ذندگی دین سے خاصلے اور مولائے تھیقی سے لولگلنے اور ایسے دلوں میں آئے دت کی محربسا نے کے لئے وقت کردی تھی ۔

اس مضمون مین خصوصیت کے ساتھ از داجِ مطہرات دصوان اللہ تعالیٰ علیہن کے ایسے حالات منکھے گئے ہیں جن کا اتباع کرنا ادر اتباع کے لئے تیار رہنا ہرسلم عورت کے ساتے صنروری ہے مضمون پڑھتے پڑھتے کسی بیوی کی ہجرت کا در دناک داقع سلنے اسٹے گا اورکسی بیوی کی ہجرت کا در دناک داقع سلنے اسٹے گا اورکسی بیوی سے گا کہ انہوں نے دین کے لئے دو هر تبہ ہجرت کی اور حرم نبوت میں رہنے والی برگزیدہ خواتین کے حالات میں کثرت نماز اور کثرت ذکر مطابع کا تذکرہ ملے گا .

حضرت فدریجرضی الله تعالی عنها کے تذکرہ میں دین کے لئے مال قربان کر دینا اور حضوراقد س می الله علیه ولم کی فدمت اور سی اور دھارس بندھانے کی فدمت

149

انجام دینا ملے گا بحضرت عائشہ صدلیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات برعلم دافر تفقہ کا مل اور اشاعت علام دینیے بیں زندگی خرج کر دینا نظرائے گا بحضرت زیبٹ بنت خزیمہ اور حضرت زیبٹ بنت بخزیمہ اور حضرت زیبٹ بنت بخش اور حضرت زیبٹ میں استرح شائشہ رضی اللہ تعالمے عنہاں کے حالات برعظم اللہ سخاوت ملے گی بحضرت زیبٹ محنت کرکے بیسہ حاصل کریں اور بھرصد قرکرتی تھیں ۔

ایک بہت بڑی بات ازوائے مطہرات کے حالات میں یہ طے گی کہ انہوں نے آپس مسلم ہوت کے حالات میں یہ طے گی کہ انہوں نے آپس مسلم ہوت ہوئے کہ دیا بیزان مقدی بولوں مسلم ہوت کو بات دوسری کے باکس سائل کو بھیجے دیا بیزان مقدی بولوں کی یہ بات بھی بہت زیادہ قابل تقلید ہے کہ سوکن ہوتے ہوئے بھی دوسری سوکن کے اضلاق جیدہ اور اچمی خصلتوں کی تعربیت کرتی تعیں بعض بیو یوں کے حالات میں آپ برطیس گے کہ وفات کے وقت ابنی سوکنوں سے کے مضنے کی معانی مانگی اور جوتی العباد سے پاک ہو کہ عالم بالا کاسفراختیار کیا ۔

سی ایجادکردکھی ہیں ہوسنت بنج صلی اللہ علیہ و لم سے ہی ہوئی ہونے کہ وجہسے صیبت اور و بال بنی ہوئی ہیں ۔ لوگ میں اللہ علیہ و لم سے ہی ہوئی ہونے کہ وجہسے صیبت اور و بال بنی ہوئی ہیں ۔ لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ جوان میٹی میٹی سے اس کی شادی کیسے کریں ؟ رو بید کہاں سے لائیں ۔ بیٹا بیا ہے خوانا ہے سینکڑوں رسمیں بر تناہیے ۔ رو بیر نہیں زیور نہیں کسی کی بیٹی

يين كيسے جا كھ طرے ہوں ؟ ۔

ان صیبتوں سے چیٹکارہ کی صرف ہی ایک شکل ہے کہ صنوراِ قدس کی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بیاہ شادی کرنے لگیں جوسادگی کی اصل تصویر ہے اور حب ہی صیب سے وہریشانی کا نام نہیں ہے۔ اس مضمون کے پڑھنے سے صنوراً قدس صلی اللہ علیہ ولم کی گیارہ شادلی سے حال معلوم ہوں گے۔ ان کی سادگی اُمّت کے سلے نمو نہ ہوں گے۔ ان کی سادگی اُمّت کے سلے نمو نہ اور حضرت می ونہ اور حضرت میں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے مال سے میں انہ کی کی اور وہیں اور میں جمیم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم و اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم و اللہ و

10.

الموگيا. اس سے صاف ظاہر ہے کربیاہ شادی مسیبت بنانے کی چیز نہیں ہے سادگ کے ساتھ ایک مردوعورت کارمشتہ شرعی ایجاب وقبول کرا کے جوڑد بنا ہی کافی ہے.

اس کے ساتھ گھرومقیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بھیر بھلا رسموں اور ریاو نمود کا توذکر اس کے سئے گھرومقیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بھیر بھلا رسموں اور ریاون کو دکا توذکر اس کے سئے گئر گئر گئات کے شاک اللہ کے شاک کے است کی کیا ہے۔ لفت د کان کے شوئر کرو ذکھ کے راناللہ کے شاکہ ا

اس صغون سے معلوم ہوگاکہ صنورا قدسس صلی اللہ تعالے علیہ ولم نے جن بیبیوں سے شادی کی وہ (مصرت عائشہ صی اللہ تعالے علاوہ سب بیوہ تھیں اور بعض البی تیں ہوائی سے بہلے دوشوہروں کی زوجیت میں رہ جی تھیں۔ بعض قوموں میں جویہ رواج ہے کورت کی دوسری شادی کوعیب مجھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور عقیدہ کی خوابی ہے جس کے عورت کی دوسری شادی کوعیب محصے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور عقیدہ کی خوابی ہے جس کے مقدس رسول (صلی اللہ تعالے علیہ ولم ) نے خود کیا اس کو مُراسم مناایان والوں کا طریقہ نہیں ہوسکتا۔



#### بِنَمِالِةُ إِلَّىٰ الْجَالِحُ الْجَوْمَانِ. خَدُلُا وَثُصَلِقَ عَلَىٰ تُصُولُ الْكِرِيُكُنُ

من الله تعالى عنها

مضرت خديجه رضى التدتعالي عنها حضورا فكس صلى التدعليه ولم كىسب سيهلى بیوی ہیں جو حضرت فاطمہ زمبرارضی اللّٰہ عنہا کی والدہ ا در حضرت حسن حسین رضی اللّٰہ تعالیٰے عنهاكى نانى تقيس ان ك والدكانام تويدداداكانام اسداور والده كانام فاطمهاور نانى كا نام زائده تقاءنسبًا قريشية تي . چاليس سال كي تمرين صنور سال الشّعليه ولم سعشادي كي. اس وقت بناب رسالت مآب لى الله تعاسل عليه وسلم كى عرش بيف ١٥ سال على له سيدعالم صلى التدعليه ولم م اكال من آف سے يسلے يكے بعدد يكرے دوشوبروں سے نکاح کر کی تحتیں اور ہرا کی سے اولاد تھی ہوئی تھی۔ ایک شوہرالو الم اور دوسر عتی بن عائذ تقر اس مين ميرت نگارون كا ختلات سه كران دونون مين اول كون تقراور دوئم كون ؟ صاحب استيعاب اس اختلاف كونقل كرف عدالو المركوا ولا ورعتيق كودوئم قرارديين كوترجيج ديية بوسة فرمات بي. والقول الاول الماللة الله تعالى. جم نبوت میں کیول کو میں است است اللہ عندائی اللہ عنہا کے دونوں استہاری اللہ عنہا کے دونوں کے شرافت اور مال داری کی وجهسے مکہ کا ہرشریین اس کائمتنی ہواکڑھنرت خدیجہ دخی النٹر عنياسه عقد كري موتاوس سع جمنظور فدا موتاسه و فدا كاكرناايسا مواكر معنرت فديجهض الترتعا ليعنها كواشرف الخلائق صلى الترتعالي عليه ولم ك نكاح يُرفلاح بين "مَا نصيب بهواا ورام المومنين كيمكرم نقب سے نوازي كيئر.

له ازاستیعاب واصابه ۱۲

YOT !

سترعالم صلی الله علیرولم کی عمر شریف جب بجیسوی برس کو بہنچی تو آپ کے چیا ابوالی سفے کہا کہ میں مال والا آدمی نہیں بموں جو میں تم کو مال دے کر سجارت کراؤں اور چونکہ یہ دانسختی سے گزر رہے ہیں اس کے کسپ معاشس میں بنگنے کی ضرورت ہے 'لہٰذا تم ایسا کروکہ جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے توگ خدیجہ کا مال شام لے جا کرنے جی ہیں اور اس میں سے نفتے کمائے ہیں اسی طرح تم بھی ان کا مال شام لے جا کرفروخت کرکے لفع حاصل کرو ۔

جب حضرت خدیجه رضی الله عنها کواس کی خبر موئی کرمستدین عیدا مله الامین کو ان سے چیامیرا مال شام سے جا کرفرو نوت کرنے کو فرمار سے ہیں توانہوں نے آنحفرت صلیاللهٔ تعالیٰ علیه و سلم کی دیانت وا مانت داری اورمعامله کی راست بازی کی و جبر مسے خود ہی آئے کے پاس یہ بیغیام بھیجا کہ آئے میرا مال شام مے جائیں. دوسروں کو سج نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے دوگنا نفع دوں گی۔ جنا بخہ آپ نے منظور فرمایا اوراساز تحارت بے کرشام کورواز ہوئے حضرت خدیج شنے ا بنا ایک غلام بھی آیہ کے سابھ کردیا تھاجس کانام میسرہ تھا. آپ نے نہایت دانشمندی سے حضرت خدیج ہے مال کی تجار كى جى كى وىجىسى ان كو گذرشى تى كىلى سالول كى بنسبت اس سال بېت زياده نفع بوا. راسته مي ميسره في ايكى بهت باتين وتحيين جوعام آدميون كى نهي موتى میں جن کوعربی میں خوارق العادة كتے ہيں اوريد بات بھی پيش آئ كر بجب آب نے شام كے سفرى ايك درخت كے نيجے قيام فرمايا تو و بال ايك الهب مي موجود تھااس نے میسروسے دریا فت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں جمیسرہ نے کہا یہ مکہ کے باشندہ ہی اور قریشی نوجوان ہیں را مب نے کہاینی ہوں کے جس کی دجریفتی کماس رامب نے آپ کے اندرنبی انخرالز مال کی دہ علامتیں دیکھ لیھیں ہو پہلی کتابوں میں بھی تھیں ۔ شام سے واپس ہوكرجب كمي داخل مورسے عقر دو بيركا وقت عقاداس وقت حضرت خديجيج اسينے بالاخليز بين بنيھي ہوئي تقيم ان کي نظرا تخضرت صلى اللہ

عليه ولم برريرى تود كيماكه دو فرشة آب برسايه كئة بوسة بي اس كمعلاده ابنول

نے اپنے غلام میسروسے بھی داستی مکے) عجیب عجیب مالات سنے اور اُہب کا یہ کہنا جمی میسرو نے سنادیا کہ بینی کا خرالز مال ہوں گے۔ لہٰذا حضرت فدیج بنے نے دوری نکا حسکا پیغام آپ کی خدمت میں جیجے دیا۔

کیمیا بیالی بن امیه کی بهبن نفیسه نامی پیغام بے کرگئیں چنا پنچه آپ نے منظور فرمایا اور آپ کے چیا حضرت حمزہ اور الوطالب نے بھی بخوشی اس کویپ ندکیا .

بنگاح کے سلے حضرت جمزہ اورالوطالب اورخاندان کے دیگراکا برتصرت خدیگر کے مکان پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیگر کے والد زندہ نہ تھے وہ بہلے ہی مر مکان پر آئے اور نکاح ہیں ان کے چچا عمرو بن اسد شرکی ہے اور ان کے علاوہ حضرت چکے تھے ہاں اس نکاح میں ان کے چچا عمرو بن اسد شرکی ہے اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ شنے اپنے خاندان کے دیگراکا برکو بھی بلایا تھا جمرو بن اسد کے مشورہ سے .. کہ درہم مہرمقرر ہواا ور حضرت خدیجہ ام المونین کے مشرف خطاب سے ممتاز ہوئیں لیو

معزت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سدوايت ميكرز مازُ جابليت بي كروالول كى عوري ايك نوشى كروقع برجمع بوئي ان بي معزت فدير يُرُ بي موجود هين اچانك وبي ايك فوري ايك فوري المهار موگيا جس من بلاد آوازس كهاكرا سد مكركي فوري المهار ساته رميل ايك بني بوگا جسه احركه بي سكرتم بي بوعورت ان سن نكاح كرسك مزوركر ليوس . يه بات سن كردو سرى عور تول من بحول جليول بي دال دى اور حضرت فديج رضى الله تعالى عنها من با فده لى اور اس يومل كرك كامياب بوكرد بن اه

له الاصابراسدالغابر وغيرو- كه الاصابر١١

YOU !

وهى اول من أمن من كافة تمام انسانون سع يها صفرت فديج الله الأين الناس ذكرهم وأنتاهم . تم مردوت بحى اورتمام عورتون سع بحى يها

ومثله فى الاستيعاب حيث قال ناقت لاعن عسروة اقل من أمن من الرجال والنساء خد يجة بنت خوريلد رضى الله تعالى عنها ـ

حافظا بن كثير دهم الله تعاط الباريس محدّ بن كعب سينقل فرمات بهوئ تكفته بي.

اقل من اسلم من هذ الامة يعنى امت بي سب بيد صرت خديب المحمن هذ الامة المام قبول كياا ورم دون بي سب بيد حديث المام قبول كياا ورم دون بين سب بيد

ابوب كروعلى . اسلام قبول كرنمول يصفرت الوكرُّ اوتِ صَرَت الْحَكِرُّ اوتِ صَرَت الْحَكِرُّ اوتِ صَرَت الْحَكِرُ

ایک مرتبه آنخضرت سلی الله علیه و لم فی حضرت عائشه شکه ایک سوال کیجابی فرایا:
وقد امنت بی اذکفر بی السناس و درقتی الله بیک سوال کیجابی فرایا:
و صدقت نی اذکفر بی السنا و درقتی الله بیک لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے لینے ولد ما اذحومنی اولاد النساء له مال سے میری بمدردی کی جب کہ لوگوں نے

مجھے اپنے مالوں سے محروم کیاا وران سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمانی مجکہ دوسسری عور میں مجے سے نکاح کرے اپنی اولاد کا باہے بنا ناگوارا نہیں کرتی تھیں۔

اسلام کے فروغ میں حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا حصۃ ہے۔ نبوت سے
پہلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی ہیں عبادت کرنے کے لئے غار حرامی تشریب
ہے جایا کرتے تھے اور حضرت فدیجہ آپ کے لئے کھانے پینے کا سامان تیار کرکے نے
دیا کرتی تھیں۔ آپ حرامی کئی کئی راتمیں رہنے تھے۔ جب خور دونوش کا سامان جم ہوجا آ
وآپ تشریف لاتے اور سامان نے کر واپس چلے جائے ایک دن حسم جول آپ حراء
میں شغول عبادت تھے کہ فرشتہ آیا اور کسس نے کہا کہ اِفْد اُ یعنی پرشھے۔ آپ نے کہا
میں بڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ کو بڑا کر ابنے سے جھٹا کرخوب زورسے جینے کھوڑ و

له البدايه والنهايه ابن كثيراا

دیا ور مھرکیا إحداً ریشھنے) آپ نے مجرحواب دیا۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں . فرشت نے دوبارہ آپ کو اسے سے چٹاکر خوب زورسے دباکر بھوڑ دیا اور بھر رٹیھنے کو کہا۔ آپ نے بھروہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں . فرشنے نے بھرتبیسری مرتبہ آپ کو بکڑ كراپيغىسەچىٹايا اورپۇپ زورسىيە دېاكرآپ كوھپوڑ دىياا ورخو دىپلىھنے لىگا. اِقْدَ أَياشىمِه رَبِّكَ الَّذِي حَنَى حَنَى الْإِنْسَانَ مِنْ عَنَى وإِقْدَا وَرَبُّكَ الْاَصُرُمُ إِلَّذِي عَكَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعُلَمُ . ي آيات ن كرآب نے ياد فرماليں اور دُرتے ہوئے گھرتشرىين لائے حضرت خدى بُشے فرمايا ذَصِّكُونِيُ دُمِّلُونِيُ (مجھے كيٹرااڑھادومجھے كيٹرااڑھادو۔) انہوں نے آپ كوكيٹرااڑھاديااور كھے ديربعدوہ نوف ك طبعي كيفيت حاق رمى - اس كے بعد آب نے حضرت خدیج كو ایناسارا واقع سناكر فرايا . لَقَد خَشِيتُ عَلى نَفْسِي (مُحِدابِي مان كانوف سِد)

عورتیں کچی طبیعت کی ہوتی ہیں ا درمرد کو گھبرایا ہوا دیجے کراس سے زیادہ گھراجاتی مي سكن حصرت خديجية ذراية كلمبائيس اورسلي دييقة بهوية توب مم كر ضرمايا :

كُلاَّ وَاللَّهِ لَا يُخْدِينِكَ اللهُ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَبُدُ الْ النَّكَ لَتُصِلُ الدَّحِمَ تَهارى جان كومسيبت من وال كرتم كورسوا وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتُكِيْبُ الْمُعْدُورَ وَتَقُرِئُ الضَّيُف وَتُعِينُ عَكَى نوائبالحق ـ

كهد (آيكى صفات برسى اليى اليي صفات والارسوانهين كياجا تاسيم ليصلوحي كرت بي اورمهان نوازى آيكى فاصفت

ہے. آپ بسب س وبیکس آدمی کاخرے برداشت کرتے ہیں اور عابن و محتاج کی مرد کرتے ہیں اور مصائب کے وقت حق کی مدد کرتے ہیں ۔

اس كم بعد حصرت فديجة آب كواسين جيازاد عمائى ورقد بن نوفل كم يكس له كيس اور إن سے كہاكما سے بجائى إسنويد كيا كہتے ہيں. ورقة بن نوفل بور هے آدمى تقے بینائی حاتی رہی تی عیسائیت اختیار کئے ، وئے تھے۔ انہوں نے حضورا قدس ملی الله علیہ ولم سے دریا فت کیاکہ آپ نے کیا دیکھاہے ؟ آپ نے ان کو یوری کیفییت سے آگاہ فرمایاتو

انہوں نے کہا:ر

هُذَاالنَّا مُوسُ الَّذِئُ اَنُذَلَااللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيُتَنِى فِيُهَالَّكُونُ حَيَّا إِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكُهُ

برتو وسى دازدار فرسسته جرمل هم بجدالله فيموى دعليالسلام) پرنازل كيا تقا دكاش! مين اس وقت نوجوان موتا جب آب كى دعوت دين كاظهور موگا) كاش مين اس دقت

مك زنده رستاجب آپ كى قوم آپ كونكال دىكى ـ

حا فظابن كيترشف البلاييس بحواله بيهقى يهي نقل كياب كالمضرت فديجي فيصنور اقدس صلى الله عليه ولم سے نبوت كے باكل ابتدائى دورىمى يھى عرض كياكة آب ايسا كريكة بين كرجب فرشته آب كے پاس آئے تو آپ مجھے اطلاع فرمادیں ؟ آپ نے فرمایا الساہوسکتاہے!عرض کیااب آئے تو بتلاسیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرال تشریف لائے تو آئے نے فرمایا اے خدیج ایہ ہیں جبریاتی ! انہوں نے عرض کیا اسس وقت آب كونظرآرسيم بي و فرمايا لم اعرض كياآب اعظ كرميري دامني طرف مبيط جائيں۔ چنا بخد آب في منظور فرمايا اور اپنى جگرسے مرف كران كى دامنى طرف ميط كة. تضرت فدي والمياس وقت بجي آب كوجبر ماغ نظر آرسيم بين و فرما يا الم نظر ارسے میں اعرض کیاآئے میری گود میں مبیط عائیں ۔ چنا بخرائے سف ایسا ہی کیا جب آئے ان كى كوديس بييط كے تو دريافت كياكيا اب يھى آپ كوجبرى نظر آرہے ہيں ؟ فرايا الى نظرآرسهاي اس كم بعد حضرت فديج شفاينا دويثه مثاكر سركهولاا ور دريافت كياكيا آب كواب مجى حضرت جبرى نظر آرہے ہيں ؟ فراياب تونظر نہيں آتے ـ يس كر حضرت خوشخرى قبول فرماتين (اگريشيطان موتا تومياسرد يكه كرغائب نه موجا تا چونكه فرسشتايي معاس كي شركاكيا) اس واقعيس صفرت فديجرضي الله عنهاكي دانشمندي كايته حلنامه. نبوت مل حلف كه بعدجب الخضرت صلى الله عليه وسلم في اسلام كى دعوت دين شوع

له بخاری شریف ۱۲

كى تومشركين كم آيك كه ديمن مو كئ اور طرح طرح سه آب كوستانا مشروع كرديا. ساری قوم آپ کی رسمن اورعزیز واقر با بھی مخالف۔ ایسے صیبت کے زمانہ ہی آپ کے غخوارصرف آپ محم جياا بوطالب او ما بليم محترم چھنرن خدىج يرضى الله عنها بھيس. حافظ ابن كثير مترالله عليه البدايي تفقة بي:

> وَحَانَتُ أَوُّلُ مَنُ أَمَّنَ بِاللَّهِ وُدَسُولِ وَصَدَّ تَتُ بِمَاحِاءً بِهِ فَخُفَّفَ اللَّهُ بِذَالِكُ عَنَ رَسُولِ إِلاَيْهُ مَعُ شَيْئًا يَكُرُهُ هُ فَيُحُذُنُهُ ذَالِكَ إِلاَّ فَرَّجُ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَجِعَ إِلَيْهَا تُكَيِّنُ لَ وَتُهَيِّونُ عَلَيْهِ اَمْرَ النَّاسِ ه

محضرت فديخ الشدورول يرسب سيعيه ايمان لاسف والى اوررسول الشصلى الشرعكيروم كدين كى تصديق كرف والى تيس ان كاسلام قبول كرسف ستصادت سفاسين وسول صلى الشعليه مِنْ رَدِعَكَيْهِ وَتَكُذِيبِ لَهُ وَسَمَى مَصِيبَ بَكِي رَدى داس كَ تفصيل يب كر) كرجب دعوت أكسلام دينے بر آب كوالثا جواب دياجانا اورآپ كوهبثلايا عبانا تواسس الشرتعالة اس رفح كودُ ور فرما ديتے تقے جب

آب گریس تشریف لاتے تو وہ آپ کی ہمت مضبوط کردیتی تھیں اور ریخ بلکا کردیتی تھیں آپ ک تصديق جي كرتي اور نوگوں كى مخالفت كو آب كے سائے بے جان بناكر بيان كرتى تقيل .

سيرت ابن بشام مي تصرت فدي كالمحتعلق الحاسه.

وكانت له ونسرصدت مضرت فديجي اسلام كم العظم الشعليم كے ليخلص وزر كى يتبت ركھتى تقيى .

على الاسلام.

بروه مصيبة جوحنورا فكسس على الته عليه ولم كودعوت اسلام ميں بيش آن حضرت فديج يورى طرحاس مي آب كى شركيع بوسى ادرآب كيسا عد خودهي تكيفين مهتى عمیں آپ کی ہمت بندھانے اور مبندہمتی کے ساتھ ہرا راسے وقت ہیں آپ کا ساتھ دینے میں ان کوفاص فضیلت عاصل سے۔

شعبِ إلى طالب مي رمنا إليه مرتبه شركين كة في يس مي يه معابده كياكه

YON

سادس بنوائتم اور بنوع المطلب کابائیکاٹ کیاجائے نان کوکوئی شخص اپنے پاس بیھنے دے داور اس دے دان سے بات کرے د نرید و فروخت کرے نان کو اپنے گھر آنے دے اور اس وقت کے صلح منکی جائے جب بک یہ لوگ جصنورا کرم صلی الشعلیہ و الم کوختل کرنے کے سفے ہمارے جوالے نہ کری، یہ معاہدہ ذبانی باتوں ہی پرختم نہیں ہوا بلکہ تحریری معاہدہ کہ کو جرسے آنکفتر صلی الشعلیہ و کم معاہدہ کی وجرسے آنکفتر صلی الشعلیہ و کم اللہ اللہ معاہدہ کی وجرسے آنکفتر صلی الشعلیہ و کم اللہ اللہ معاہدہ کی وجرسے آنکفتر صلی الشعلیہ و کم اور سارے بنو بائم اور بنوع بالمطلب تین سال تک دو بہاؤیوں کے دومیان ایک گھاٹی میں دسمے اس تین برسس ہیں ان کو فاقوں پر فاقے گذرہ مردوعوت سب ہی جھوک سے بے تاب ہوکر دوتے اور چینے چلاتے بھے جس کی وجرسے ان کے والدین کو اور تھی زیادہ دکھ ہوتا تھا بحضوراً قدس صلی الشد علیہ و لم کی بوی حضرت فدیج والدین کو اور کھی زیادہ دکھ ہوتا تھا بحضوراً قدس صلی الشد علیہ و لم کی بیوی حضرت فدیج والدین کو اور کھی نیادہ کو الدین کو اور کھی نیادہ کا گئی تب ان اور آپ کی اولاد سب ہی اس گھائی میں سال کے بعد معاہدہ والی تحریر کو دیمی کھاگئی تب ان حضرات کو اس گھائی سے نکانا نصیب ہوا ہے۔

الله كفروغ من صرت فديجيكا مال عبي لسكا الصوت فديج في أنكا المال عبي لسكا الشعلية ولم كا فدمت

گزاری اور دلداری میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا اور ابیضال کو بھی اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور بات کے لئے اس طرح پیش کر دیا تھا جیسے اس مال میں خود کو مالکیت کا حق ہی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ علی شانہ نے اس محضرت صلی اللہ علیہ ولم کی جو خطاب فرمایا سے :ر

وَوَجَدَكَ عَامِلًا فَأَعْنَى الله م اورتم كوالله عال والا بالسعى كردياء

اس كى تفسير مى مفسر بن تھے ہيں أئى بِمُالِ خَدِيْ جَبُ أَنَّ بِمَالِ خَدِيْ جَبُ أَنَّ بِعِنَ اللَّهُ تَعَالَٰ نے آپ كو مصرت فد بي بي كمال كے ذريع عنى كرديا بصرت فد بي بيكي كے پاس جو مال تھا

ا بنو التم ادر بنوع المطلب مي جونوگ كافر تقده مجى ثميت قوى كى دجرسے اس مصيبت ميں مترك بهوسے اور آنخص تصلى الله عليه ولم كونسل كے لئے سوالے كورينے برآمادہ نه بهوئے۔ كا و البداير وغيرو ١٢

409 je

ده آب ہی گام جمتی تقیں ان کے مال خرج کرنے کے احسان کاآپ کے دل پر بہت اثر عقاد ایک مرتبران سے اس احسان کو ذکر کرستے ہوئے فرمایا و اُعُطَّتُرِی مَا لَکَا فَا نُفُقُتُ لَهُ فِحْت سَبِيْلِ الله يعنی انہوں نے ابنامال مجھے دیا جے میں نے اللہ کی راہ میں خرج کیا۔

تصرت زید بن حارثهٔ مکه می فروخت کئے جارہ سے بھے بھزت فد پیجہنے ان کواپینے مال سے خرید کرآنخصرت میں انساعلیہ ولم کی فدمت میں بیش کر دیا. آپ نے ان کوآزاد کرکے اپنا بیٹا بنالیا تھا بھنرت زید بھی سابقین آولین میں سے میں آخصر صلی انشر علیہ ولم کے سابھ تمام غزوات میں شعر یک رہے۔ ان کوغلامی سے چھڑا کراسلام کے کاموں میں لگا دینے کا ذریع چھنرت خدیجے ہی بنیں .

عفیف کندی کابیان ہے کہ میں جج کے موقع پرعبسس بن عبدالمطلب کے پاس آیا وہ تا جرآدمی محقے مجھے ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا تھا ا چا نک نظر طری کہ ایک فض خیمہ سے کی کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ بھیرا کی عورت نکلی اور ان کے

له البايراء عصصرح به في البداية ١٢

پاس آئی ده بھی (ان کے پاس) نماز پڑھنے گی اور ایک لاکا بھی نکل آیا وہ بھی (ان کے پاس) نماز پڑھنے لگا۔ یہ ما بڑا دیکھ کریں نے کہا اے عباس ایر کون سادین سے ہم تو آج تک اس سے واقف نہیں ہیں جھنرت عباس نے جواب دیا (ہجواس وقت سلمانی ہیں ہوئے سے کے یہ نوجوان محمد بن عبد للٹر سے جودعوی کرتا ہے کہ خوانے اسے ہی غیر بناکر بھیجا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبصر وکسری کے فزانے اس کے باتھوں فتح ہوں گے اور یہ بھیجا ہے اور یہ کہتا ہے کہتے ہیں عورت اس کی بیوی خدیجہ بنت نویلد ہے جواس پر ایمان لاچکی ہے اور یہ لائی بین ابی طالب ہے جواس پر ایمان لاچکا ہے عفیف کہتے ہیں نوجوان کا چیلے جائی بن ابی طالب ہے جواس پر ایمان لاچکا ہے عفیف کہتے ہیں کاش میں اس روز مسلمان ہوجا تا تو ربائے مسلمانوں میں) دوسرامسلمان شار ہوتا کہ

محضورا وسصلى الته عليهم كي حضرت فديجيس اولاد الصرت فديجين

ھی حاصل ہے کہ آنخصرت کی اللہ علیہ وہلم کی اولاد صرف ان ہی سے پیدا ہوئی۔ اور
کسی بیوی سے اولاد ہوئی ہی بہیں صرف ایک صاحبزاد سے صرت ابراہیم آئپ کی
ہاندی صنرت ماریق بطیر کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ مؤرضین اور محذبین کا اس پراتفاق
ہے کہ آنخصرت میں اللہ علیہ وہلم کے چار لڑکیاں ہوئیں اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان
میں سب سے بڑی صفرت زینب پھر صفرت رقیہ بھر صفرت ام کلتوم پھر سبو صفرت
فاطمہ زم ارصی اللہ تعالیٰ عقبی ۔

آپ کے اور کے کتف عظے اس میں اختلاف ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کہ جہ ہے کہ وہ سب بھی ہے کہ وہ سب بھی بہت کہ وہ سب بھی بہت ہے کہ وہ سب بھی بہت ہے کہ وہ سب کا جس میں اختلاف نہ ہوتا ۔ اس کے یہ امر دوری طرح الب المحفوظ نہ رہ سکاجس میں اختلاف نہ ہوتا ۔

اکنرعلار کی تخفیق ہے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ و کم کے تین صاحبزاد سے پیلی ہوئے دو حضرت خدیج بنسے اور ایک حضرت ماریہ قبط بیٹسے ہیں اعتبار سے آنخضرت می اللہ علیہ ولم کی چھاولاد حضرت خدیج بیٹسے پیل ہوئیں . دولڑکے اور ہم لڑکیاں حضرت خدیج

له البدايه ١٢

سے جو دولر کے پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے حضرت قائم کے ان ہی کے نام سے المخضرت صلى الشرعليه ولم كى كنيت ابوالقائم مشهور بهونى . نبوّت سنت ببط مكرسي ببدا برك المروبي انتقال بهوا ـ اس وقت يا وَن طِلْ الكه عَدْ رُرُه دوسال زنده ره. محضورا قدس على الله عليه ولم كے دُومرے صاحبزادے جو حضرت خدى يئے سے پيا ہوئے ال كانام عبدالله تقاانهون في بهت كم عمر مانى اور يبن مي مي وفات ما كية.ان کی پیدائش نبوّت کے بعد ہوئی تھنی اس لئے ان کا لقب طیّب بھی پڑااور طاہر بھی . (دونوں کے عنی پاکیزہ کے ہیں) .

الخضرت صلى التعليهو لم كى صاحبزاد يون كى سوانح جيات بي بم في ايمتقل

رسال الكام السمين حضرت الراسية كحالات هي تفصيل سے آگئے ہيں.

ا حضرت فدیج باکیزگی افلاق کی وجسے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے القب مص منه ور مقيس عير حمنورا قدس على التُدعليه والم كو نكاح مي أكر انبول في جوابني دانش وعقلمندي اورخدمت گذاري سيفضائل حاصل كئي بس ان كا

توکہناہیکیاسیے۔

محنرت عائشة روايت فرماتي بي كرحضورا قدس صلى الشرعلية ولم كى بيويون ي سے کسی بیوی پربھی مجھے اتنارٹ کے نہیں جتنا حضرت خدیجۂ پر آیا تھا. حالانکہیں نے ان کود مکھا بھی نہیں تھا۔ اس رشک کی وجہ بیھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے اور اکثریہ بھی ہوتا کہ آپ بری ذبح فرماتے تواس ہیں سے صنرت فکی ج كى سىيلوں كوتلاس كركے كوشت بھجواتے تھے۔ ايسے موقع پر معض مرتب ميں نے كہاكہ آب كوان كا ايسا سخيال سے جيسے دينا و آخرت ميں ان كے علاوہ آپ كى اور كوئى بيوى ہى تنبير ـ يين كر حصنور صلى الشر عليه و لم في ارشاد فرمايا وه السي المجمى تفير السي المجمى تقير ال ان سےمیری اولاد ہوئی کھ سبحان اللہ وفاداری اور یادگاری کی یہ مثال کہاں ملے گی کہ صاحب مجتن کے وفات یا جانے براس کے دوستوں سے وہ برتاؤر کھا جائے جبسا

له بخاری وسیلم ۱۲

ده خود زندگی میں اسپنے دوستوں سے رکھتا اوراس پر نؤسش ہوتا۔

بعنت میں خلاف طبع اور مکروہ آواز توکسی کے کان میں بھی مذائے گی مگرخصوصیت کے ساتھ حضرت خدیج کوجوا بیسے مکان کی بشارت دی گئی یہ خالباس سے کہ دشمنا فی سلام اورداعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جوطرے طرح کی باتیں کرنے تھے وہ آت کانوں میں بڑتی تھیں ان کی وجہ سے جوسخت کو فت ہوتی تھی اس کی وجہ سے تستی دینے کے ساتھ دیے کے میں میں بڑتی تھیں ان کی وجہ سے جوسخت کو فت ہوتی تھی اس کی وجہ سے تستی دینے کے ساتھ دیں گئی ۔

کے معات میں تھانے کریے کھانا حصرت فدیجہ رفنی اللہ عنہا غار حرامی سے جارہی تقیب اور یہ نبوت مل جانے کے بعد کی بات سبے کیونکہ نبوت کے بعد بھی آنحضرت سی اللہ علیہ وسلم کا غار حرامیں آنا جانا رہا ہے۔ ۱۱ مند سے بخاری دسلم

444

علیده کم گری تشریف لاکر گھرسے باہر نہیں جایا کرتے تھے جب تک حضرت فدیج برخی للہ عنها کا تذکرہ مذفر با لیتے سعے۔ ایک مرتبہ جو آپ نے ان کا ذکر فربا یا تو مجھے عور توں والی فیرت سوار ہوئی۔ بیں نے عرض کیا کہ ایک بڑھیا کو آپ یادکرتے ہیں تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد ہیں نے یہ طے کرلیا کہ بھی فدیج کے کو بُرائی سے یاد مذکروں گی لیہ جب تک حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آنخضرت سی دہ اور حضرت عائشہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں گیا۔ ان کی وفات کے بعد صفرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ رضی اللہ عنہا وارصالی ۔

## وفارئ

سحفرت فدیج رضی الله عنها نے سلے نبوی میں ہماہ رمضان المبارک مکہ میں وفات بائی اس وقت ان کی عمر 40 سال کی عتی بحضوصلی الله علیه وسلم کی صحبت میں کھرکم وہیش ۲۵ سال رہیں ۔ 4 اسال آپ کو نبوت سے پہلے اور اکرس نبوت المطاف کے بعد جیس وقت ان کی وفات ہوئ نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کفن دے کر جون میں وفن کردی گئیں جے اب جنت المعلیٰ کہتے ہیں سے وضی اللہ عنہ اوارضاع ۔



اوحمه الاصاروغيره.

پرچنرن الویکرصداتی رضی اللّه عنه کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے زینب بتایا ہے لیکن وہ اپنی کنیت "ام رومان "سے شہور ہیں. آنحصر سے صلى الشعليدولم كى صرف يهى ابك بيوى بي جن سے موارے بن ميں آي ناح كيا. ان کےعلادہ آب کی تمام بیویاں بیرہ تھیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کونبوت ملنے کے چار بایخ سال بعدان کی ولادت ہوئی ا ورجیسال کی عمر میں انخصرت میں اللہ علیہ و کم سے نکاح ہوااور نوسال کی عمریس رخصتی ہوئی ۔ نکاح مکم عظمیں ہواا ورزصتی ہجرت کے بعد مدسیز منور میں ہوئی ۔ آنخصرت صلی اللہ تعالیے علیہ وسلم کی خدمت میں نوال ربي حب وقت سيدعا لم صلى الشرعليه وسلم في ملارا على كاسفرا ختيار فرماياس وقت ان کی عمرہ اسال کی تھتی کیے

براح الجب حضرت خدىجەر حنى التُدعنها ك وفات ہوگئ تو حضرت نوله بنت محكيم تكارح الصى التُرعنها نے سبيّد عالم صلى التّد نعالے عليہ ولم سيرع من كيا كہ ياريول التّرا کیاآپ نکاح بہیں کر لیتے ؟ آپ نے فرمایاکس ہے ؟ عرص کیا آپ جا ہیں تو کمنوار<del>ی ہ</del> كرلين اورجا ہيں توبيو ہ سے إ آنحضرت صلى الله تعالے عليہ و لم نے سوال فرما يا كنواري كوك ؟ انبول في جواب دياكم خلوق مين جواتي كوسب مصحبوب بين ان كى بيش، يعنى عائشہ بنت ابی بحر دصدیق ایسنے دو مارہ سوال ضرمایا بیوہ کون ہے ؟ جواب دیاسوڈ

بنت زمع جوآب برايان لاجكى ہے اور آپ كا تباع كرتى ہے .

يسن كرا كخضرت صلى الترعليه ولم في ضرما يا بهتر بيه عا و دونوں جگرميا سنام لے عاؤ بينانچينوله رمني الله عنها يهلي حضرت الوكر صديق صى الله تعاليظ عنه كے كلم بيني س اس وقت حضرت صديق اكبرد عنى الله تعالية عنه تشريف نه رکھتے بچے ان كى بيوى سے له اصابهم الفوائد و بخارى شرييب

کہاکہ اے اُم دومان اِ کچھ خربھی ہے اللہ نے کس خیر وبرکت سے تم کو نوازنے کا ارادہ فرما یا ہے اہم دومان ایکھ خربھی ہے اللہ ایکھ در ایکھے در اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا ہے ا

تحضرت ام رو مان رصی الله عنها نے جواب دیا۔ ذرا ابو بکرٹے کے آنے کا انتظار کرد۔ چنا پی کھا کہ اسے ابو بکر کی خبر بھی ہے اسٹے ان سے بھی حضرت نولہ صی اللہ عنہانے یہی کہا کہ اسے ابو بکر کی خبر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کوکس خیر در برکت سے نواز نے کا اراد ہ فرمایا ہے ؟ بوسے وہ کیا ؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے سے بھی جائے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے ہیں آئے کا بیغام بہنچا دوں !

يسن كرجصنرت صديق اكبررصى التدتعالي عنه نے فرما ياكہ وہ تو آنحصنرت صلى الترعليه وسلم کی جبتی ہے دکیونکریں آپ کا بھائی ہوں ) کیا اس سے آپ کا نکاح ہوسکتا ہے ؟ اس سوال كابواب يبين ك سلط مصرت خوارض الله تعالى عنها باركاه رسالت مي والي پهنچیں اور حضرت صدیق اکبروعی الله تعالیٰ عنه کا اشکال سامنے رکھ دیا .اس کے جواب میں انخصرت صلی الله علیہ و کم نے فرما یا کہ ابو تجر سے کہد دو کرتم اور میں دونوں دینی بھائی ہیں. تمہاری لاکی سے میرانکاح ہوسکتا ہے (دست دیکے عقیقی یا باب تشریب بامال شرکی بھائی کی دوکی سے نکاح درست نہیں ہے۔ دینی بھائی کی دوکی سے نکاح جائز ہے) چنانجہ *تصرت خولہ رضی اللّٰہ عنہا والیس حضرت صدیقِ اکبر صنی اللّٰہ تعالمے عنہ کے گھرا کیں اور* شرعى فتوىٰ جو بارگاهِ رسالت سے صادر ہوا تھا اس كا اظہار كر ديا جس پر حضرت صداتي اكبررصى الترتعا للعن مصرت عاكشة شعراب كانكاح كرديينه برداصى موكئ اورآنحفة صلی الله علیہ ولم کو بلاکرا بنی بیٹی عاتشہ کا نکاح کردیا . اس کے بعد صرت خولہ صی اللہ عنیا تصرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان کے اشارہ سے ان کے والد زمعه سي گفتگو كريكم آنحصنرت صلى الله عليه ولم سي صرت سوده رضى الله عنها كانكاح كر ديين برراصى كراياا ورنكاح كرا دباله رجس كتفصيل صنرت سوده رضى الترعنها كتذكرهيس آسف گی) ۔ آہ البدایعن الانام احداد ۔

744

المخضرت صلى الته عليه ولمم ني حضرت خوله رضى الته عنها كم مشوره إوركوسس سيحصرت عائشها ورحضرت سوده رصى الترعنها سينكلح فرماياتين يج نكرحضرت عاكشة صى التُرعِنهاك عمربهت كم دصرف اسال) هتى اسسلے رخصتى ابھى ملتوى دہى۔ البتہ بھنر<sup>س</sup> سودہ رصنی اللہ عنہا کی خصتی بھی ہوگئ ا در آپ کے دولت کدہ پرتشر بین لے آئیں اور کھ کی دیکھ بھال ان کے سپر دہوئی ۔اس کے بعد ہجرت کاسلسلہ شروع ہوگیا اور حسزات حیا رضى الله عنهم مدينه منوره يهنيخ سنط بلكه اكتربهن كي يحضرت صديق اكبررضى الله عندفي بجي بارا آنخضرت صلى الله عليه ولم سع بجرت كى اجازت جاسى سكن ات فرمات دست كرماي نركرو اميدسهے كەلىتەتغالىكىسى كوتمهارارفىق سفر بىنادىي . يېجاب سُن كرحضرت ابو كم رصى الشدكو اميد بنده كئ كه آنخصرت صلى التُّدعِليه ولم كحرساء ميراسفر بيوكا جيناني رجب الشرحل شائد نے انخضرت صلی الله علیہ و کم کو ہجرت کی ا حازت دے دی تو آپ مصرت صدیقِ اکبرمِی النُّدعنہ کوسا تھ لے کر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے'۔ دونوں تھناہت ابيضابل وعيال كوهيوا كرتشريف ليسكئة اور مدميذمنوره بهنح كرايني ابل وعيال كومكة معظمه سع بلانے کا انتظام فرمایا بجس ک صورت بیہ ہوئی کہ حصرت زیدین مارثہ اورحفرت الورافع رضى الشرعنها كودواونط اور ٥٠٠ درم دے كر مكر بجيجا تاكه دونوں كے تھرانوں كوسهةوين چنانچهروه دونول كممعظمه يہنجےاور داستے سے ان حضرات نے تین اونٹ خرید لئے مِكة بیں داخل موئے توحصرت طلحہ بن عبیداللّٰہ رصی اللّٰہ عنہ سے ملاقات ہوگئ وہ اس وقت ہجرت کا ارادہ کریکے تھے ۔ چنانچہ یہ مُبارک قافلہ مدسینہ منورہ کو روانہ ہواجس میں حضرت زیدین حارثه ٌ وران کابچته اسامها دران کی بیوی ام ایمن ا در آنحضرت صلی الله عليه ولم كى دو بيثياں حصنرت فاطمه اورحضرت ام كلثوم اور آپ كى بيوياں حضرت عائشة اور حصرت سودة اورحضرت عائشًه كي والده حضرت ام رومائن اورحضرت عاكشه كي بهن اسمار بنت ابى بكراوران كے بھائى عبدالترين ابى بكررين التّدعنهم التبعين تحےاس سفريس مصرت عائشها دران کی والده رصی الله عنها دونوں ایک ک**جاوه میں ا** دنش پرسوار تقیں۔ راسته میں <sub>ایک</sub> موقعہ سر دہ اونٹ بدک گیاجس کی وجہ سے حصنرت ام رومان رضی المتع عنها

کوبہت پریشانی ہوئی اور گھراہٹ میں اپن بھی عائشہ کے تعلق بکارا کھیں ہے۔ اے میری بیٹی ۔ اے میری بیٹی ۔ اے میری دلین اللہ تعالیٰ کے فیب مددیہ ہوئی کہ فیب سے آواز آئی کہ اونٹ کی نکیل چھوڑد و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خابا کا بیان ہے کہ میں نے اس کی نکیل جھوڑ دی تو وہ آرام کے ساتھ کھٹہرگیا اور اللہ نے سب کوسلامت رکھا۔

بجب یہ قافلہ دینہ منورہ پہنچا تو آنحصنرت سی اللہ علیہ وہم مبحد نبوی (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ) کے آس پاس اپنے اہل وعیال کے لئے جرب بنوار ہے تھے بصرت سودہ اور صفرت فاطمہ اور صفرت ام کلٹوم رضی اللہ عنہن کو ان ہی جروں ہیں عظم ادیا اور صفرت عائشہ رضی اللہ عنہاں بہت کے پاس عظم کرئیں ۔ اس کے بیند ماہ بعد مثوال میں صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضتی ہوئی بصفرت اسمار بنت ابی بکر الم صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضتی ہوئی بصفرت اسمار بنت ابی بکر الم صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ) کا زماز کولادت قریب عقاوہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بجرت کرکے آئی اسمار بنت ابنہوں نے باہم وں نے بام فرمایا اور وہیں بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا بھرت میں میں بول بولہ بھر اللہ بی تولد سے ساتھ اور میں ہوا ہورکہ دیا ۔ ان کے تولد سے ساتھ اور کو بہت ہی زیادہ خوا ۔ ان کے تولد سے ساتھ اور کو بہت ہی زیادہ خوا نے اولاد نہ ہوگی ۔ جب حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہا جوا ۔ جادوکر دیا ہے اولاد نہ ہوگی ۔ جب حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہا جوا ۔ بیدا ہوسے تو بہودیوں کا دعویٰ جمومان بست ہوا ۔ بیدا ہوسے تو بہودیوں کا دعویٰ جمومان بست ہوا ۔

میں اس کو لے کرا تخصرت ابی بحریفی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب عبداللہ کی پیدائش ہوگئ تو میں اس کو لے کرا تخصرت میں اللہ علیہ و کم کی ضرمت میں حاصر ہوئی آپ نے اس کو اپنی گو دمیں سے لیا اور ایک کھجور منگا کر اپنے مبارک مذمیں جبائی بھر بچ ہے منہیں اپنی مبارک منہ میں سے ڈال دی۔ حاصل یہ ہے کہ سب سے بہلے بچ ہے کہ بیٹ میں آپ کا لعاب مبارک گیا اور آپ نے ماجی دی اور بکا دکھے اللہ بھی فرمایا میں حضرت عبداللہ بن مبارک گیا اور آپ نے مضرت عائشہ رضی اللہ نفالے عنہا کے بھائے تھے ان کے نام فرمین اللہ تعالی اللہ منہا کے بھائے تھے ان کے نام فرمین اللہ تا میں اللہ تعالی اللہ منہا کے بھائے تھے ان کے نام

له الاستعاب والبداير . عه من البداير

441

سے حضرت عائشة کی کمنیت ام عبدالله آنحضرت ملی الله علیہ تولم نے مقروفر مائی تھی لیم خصرت عائشه می کانله وی الله وی الل

بخاری شریین بے کرسید عالم صلی الله علیہ ولم نے حضرت عائشہ رصنی الله عنہاسے فروایا کرتم مجھ کو خواب میں دومر تبدد کھائی گئی تغییں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کور میٹم کے بہترین کیٹو سے میں اعظا ہے ، موے سے میں نے کھول کردیکھا تو تم کیل میں نے (دل میں) کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ صروراس کی تعبیر پوری فرما میں گے ، دومری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرست تہ بصورت انسان رمیٹم کے کیٹر سے میں ان کو لے کر آیا تھا تھے .

رضی کی پوری کیفیت اس طرح ہے کہ صنرت صدیق اکبروی اللہ عند بارگاہ رسا میں عرض کیا کہ بارسول اللہ آآپ اپنی بوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیستے آپ نے فرمایا اس قیت میرے باس مہراداکر نے کے لئے رقم نہیں ہے حضرت صدیق اکبروی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں (مبطور قرض) بیش کر دیتا ہوں۔ جنا بخد آپ نے ان کی بیش کش قبول فرمائی اور بیوی کے باہے ہی سے قرض لے کرمہراداکر دیا۔

له البدايد والاصابر - كه البدايعن الامام احداد مله بخارى شريف ص ٢٠١٨ - ٢ - الله البدايد والاصابر - كه البدايك دريم مين ماشه ايك رتى اور يرارتى ما ندى كا بهوتا عقا ١٢ .

روپ مقرر کے جاتے ہیں اور مہرک کی کو باعث نگ و عار مجھتے ہیں حالا کو صرت صدلی المررضی اللہ و عنہ کے جاتے ہیں اور مہرک کی کو باعث نگ و عار مجھتے ہیں حالا کو درہم المررضی اللہ و عنہ سے دان کی معزر نہیں ہے ۔ ان کی میٹی کا مہر . دسود رہم کھے ۔ کا بحر سے ان کی عزرت کو کچھ کی بٹر نہ لگا اور دبینے والے سیدعالم صلی اللہ علیہ و سلم کھے ۔ ایک مقرر کرنے کو ذرا بھی عار نہی ایمنیت عائت رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ معلوم ہوگئ کی کیونکر مہرکے اداکرنے کو آن مخفرت کے واقع رضی میں اللہ علیہ و لم نے اس قدر صروری مجاکہ مہرکی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی دج سے صلی اللہ علیہ و لم نے اس قدر صروری مجاکہ مہرکی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی دج سے رضعت کر یہنے میں تامل فرمایا مست کے سلے ان باتوں میں نصیحت ہے ۔

سهدیدوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کو میری والدونے آگر جھے آفاز دی جھے خبرجی نہ سہدیدوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کو میری والدونے آگر جھے آفاز دی جھے خبرجی نہ کھی کہ کیوں بلار ہی ہیں میں ان کے پاسس پہنی تو میرا ہاتھ کچو کر سے چیں اور سے جھے گھر کے دروازہ کے اندر کھڑا کر دیا اس وقت (ان کے اچائک بلانے سے) میرا سانس چھول گیا تھا فراد میر بعد مسانس تھ کانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازہ کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کرمیا سراور مزدھویا۔ اس کے بعد مجھے گھریں وائل کو دیا ۔ والدہ صاحبہ نے پانی لے کرمیا سراور مزدھویا۔ اس کے بعد مجھے گھریں وائل کو دیا ۔ والدہ صاحبہ نیوطا ہی ورتوں کے میرو کر تھیں۔ انہوں نے دیجھتے ہی کہا علی اللہ کی پُری والد نے کہا ان عور توں کے سپروکر دیا (اور انہوں نے میرا بنا وُسنگار کر دیا اس کے بعد وہ عورتیں علیمدہ ہوگئیں) اور ا جا کہ رسُولِ فُلاصلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریب عورتیں علیمدہ ہوگئیں) اور ا جا کہ رسُولِ فُلاصلی اللہ علیہ وسلم نے ابنی نئی بی سے ملاقات فرائی کیا ۔

تورکیج کس سادگی سے شادی ہوئی نہ دولہا گھوڑے پر براھر آبائة آتش بازی چھوڑی کئی نہ اور کسی طرح کی دھوم دھام ہوئی، نر نکقف ہوا نہ آرائش مکان ہوئی اور نہ فعنول خرجی اور یہی قابلِ ذکر بات ہے کہ دلہن کے گھرہی ہیں دولہا دلہن بل لئے۔

له بخارئ شريف وجمع الفوائد ١٢

آج اگرایسی شادی کردی جائے تو دنیا نکو بنادے اورسونام دھرے خدا بچائے جہالت سے اور اپنے رسولِ پاک می اللّہ علیہ و لم کا پورا پورا اتباع نصیب فرمائے .

مصاحبت رشول الشّرصلى الشّرعليبرولم المصاحبت عائشه رضى الشّرعنها في السّر عليبرولم المصاحبة عليم الشّرعليب ولم كالمصاحبة والم كالمصاحبة والم المصاحبة والم كالمصاحبة والمحالية والمحالية والم كالمصاحبة والمحادمة والمحا

می خوب علم حال کیا . آنخصرت سلی الله علیه و لم کااحترام پوری طرح ملحوظ دی محقے ہوئے سوالات کر کے علم بڑھاتی رہیں اور آپ خود بھی ان کوعلوم سے بہرہ ورفر مانے کا خیال فرملتے رہے۔

تحضرت الم از بری رحمالله تعاسا نے فرمایا کہ اگر آنحضرت می اللہ علیہ وسلم کی تمام بیوایش اوران کے علاوہ باقی تمام عور توں کاعلم جمع کیا جائے تو حضرت عائث ہوں اللہ عنہ اللہ علم سب کے علم سے بڑھا ہوار ہے گا بحضرت مسروق تا بعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تف جو صفرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ علم سب کے علم سے اللہ عنہ اللہ عنہ اکے فاص شاگر دیھے کہ میں نے رہواللہ مسلی اللہ علیہ سلم کے اکا برصی ارائہ کو دیجا جو عمر میں بوڑھے تھے وہ حضرت عائشہ وی اللہ تعلیہ والے عائشہ وی اللہ علیہ سلم کے اکا برصی الرائم کے عاریہ معلومات عاصل کیا کہ تے تھے ابھ

حضرت الوموسى رضى الله عنه في الله عنه المعاب رسول الله وتعالي الله عليه وسلم كوجب مع على الله على الله عنه الم كوجب مع على المحمد الله عنه المحمد الله عنها أنى اور اس كم تعلق حضرت عائشة رضى الله رعنها سعوال كياتوان ك باس اس كم تعلق صغروري معلوه المعلى بالله وجس من تشكل مل بوئى الما يت مديث مي تا بعين كام رحمة الله عليهم ك علاوه بهت سع حالية محمد من عائشة رضى الله عنها كرف الله كر

له و مهم جمع الفوائد والاصابه والبدايرا

ایک مرتبرسید عالم صلی الله علیه ولم نے دُعاکی اُ لَکُّهُ مَّدَ کَا سِبُنِیْ جِسَابً اِی کَیسِیْ اِی الله کِیسِی یَسِیدُداً (کراسے الله کِیسِیُ آسان حساب کی کیاصورت ہوگی ؟ آپ نے فرما یا اعمال نام عنہانے سوال کیا کہ یا نبی الله آسان حساب کی کیاصورت ہوگی ؟ آپ نے فرما یا اعمال نام دیکھ کر درگذر کر دیا جائے گا (یہ آسان حساب ہے! بھرفرما یا کہ) یقین مبانو آجس کے حساب میں جھان بین کی گئی اسے عائشہ اوہ ہلاک ہوگیا کیہ کیونکر جس کے حساب میں جھان بین ہوگی وہ حساب دسے کرکامیاب نہیں ہوسکتا۔

محضرت عائشرض الشرعنها روایت فرماتی بین کرایک روز بین نے اور صفیہ فرانی بین کرایک روز بین نے اور صفیہ نے دنفلی روزہ رکھ لیا بھر کھانا مل گیا بوکہ بین سے بدیہ آیا تھا۔ ہم نے اس بین سے کھالیا۔ بھتوٹری دیر کے بعد سید بیا عالم صلی الشرعلیہ و کم تشریف لائے میراارادہ تھاکہ آئے سے سوال کرون گرمجے سے پہلے (جراً ت کرے) حفولہ نے پوچھ لیا اور جراً ت میں وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ یہ بچھاکہ یارسول الشابی نے اور عائش نے نفلی روزہ کی نیست کی تھی۔ بھر ہمارے پاس ہدیہ کھانا آگیا جس سے ہم نے روزہ توٹر دیا۔ فرط کے اس کاکیا حکم سے و سیدعالم صلی الشرعلیہ ولم نے فرط یا کہتم دونوں اس کی جگر کسی دوسر وزہ رکھ لینا تھی۔ وزہ رکھ لینا تھا

ایک مرتبہ سیّدعالم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا کہ قیا مت کے روز لوگ ننگے ہاؤں ننگے بدن بغیرختنہ المطائے جائیں گے (جیسے مال کے بیٹ سے دنیا ہیں آئے سے یہ نیا ہوگا کہ یہ بدن بغیرختنہ المطائے جائیں گے دعون کیا کہ یا رسول اللہ الریۃ وبڑے مترم کا مقاً اہوگا کیا مردعورت سب ننگے ہوں گئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے ؟اس کے ہواب میں سیّدعالم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا . اے عائف ارقیا مت کی تحق اس قدر ہوگ

له بخاری شریعت ۱۲ ته رواه احد ۱۲ ـ سه جمع الفوائد ۱۲

اور لوگ گھرام شاور پرلیٹانی سے ایسے برحال ہوں گے کہ کسی کوکسی کی طرف دیکھنے کا ہوں ہی نہ ہوگا) مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال بھی نہ آئے گا کھ

ایک مرتبرسیدعالم صلی الشرعلیه و لمے دُعاکی که:

ٱللهُ عَرَّاحُونِي مِنْ مِنْكِيْنًا وَّ ٱمِنْتُنِيُ مِنْكِيْنًا وَاحْتَسُرُ فِي فِي مُهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مِنْكِيْنًا وَّ ٱمِنْتُنِيُ مِنْكِيْنًا وَاحْتَسُرُ فِي فِي

زُمُ رُوِّ الْمُسَاحِينِ.

مّر جمه : اسه الله أمج مسكين زنده ركه اور حالت مسكيني مي مجهد نياسه انظااور قيامت مين مسكينون مي حشر كيجيو.

به دُعاسن کرحضرت عائشہ رصی اللہ عنہانے سوال کیا کہ یارسول اللہ انہائی ایس سال د عاکبوں کی ؟ آپ نے فرمایا (اس سائے کہ) بلاشبہ سکین لوگ مالداروں سے چالیس سال ہو آئے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ از اگر سکین سائل ہو آئے تو ، مسکین کو کچھ دیسے بغیروالیس نہ کر۔ اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایکٹ کرٹ اہی دے دیا کر ۔ اصل عائشہ کینوں سے محبت کراور ان کو اسپضسے قریب کرجس کی وجہسے اللہ تعلیا میں تھے قیامت کے دوز اینے سے قریب فرمائیں گے تھے۔

مصرت عائشہ رصنی اللہ عنہار وایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے بوچھاکہ بیجواللہ جل شانئے (قرآن مجید) میں فرمایاہے:

وَاللَّهُ ذِيْنَ يُؤْتُنُونَ مَا أَتُوا الدوه وكرورات كرايس ديتين

وَّ قُ لُو بُهُ مُ وَجِلَةٌ أَنَّهُ مُ اللهِ الران كدل إس سيخون زده بوتين

إلى مَرْتِهِ عُونَ و (١٠:٢٣) كروه البضرب كم إس جان والعبير.

توان خوف زدہ لوگوں سے (کون مراد ہیں) کیا وہ لوگ مراد ہیں ہوشارب پیتے ہیں اور سچری کرتے ہیں ؟ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدیق کی بیٹی! نہیں (ایسے لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اس آیت میں خدانے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے) جوروزہ رکھتے ہیں اور نماز بڑھتے ہیں اور صدقہ دیستے ہیں اور راس کے باوجی

له الترفيب والترجيب ١١- كه ترندى -

اس بات سے ڈرتے ہیں کرایسانہ ہو کریہ اعمال قبول نہ کئے جائیں ان ہی لوگوں کے بارکے میں اللہ حل شانۂ نے ضروایا ہے کہ اُو البِلگ یُسَادِعُوْنَ فِی الْنَحَسُیْرَات کُه رکہ ہے میں اللہ حل شانۂ نے ضروایا ہے کہ اُو البِلگ یُسَادِعُوْنَ فِی الْنَحَسُیْرَات کُه رکہ ہے۔

لوگ نیک کاموں میں تیزی سے بھتے ہیں) ۔ (۲۳: ۱۱)

ايم مرتب يتدعا لم صلى الله عليه ولم في ارشاد فرما يا كريخص الله تعالى كى ملاقات كومحيوب ركهناسهما للثرتعالى اس كى ملاقات كومحبوب ريكهته بين اور توشخص التُدتعاكم کی ملاقات کوناپسند کرتاہے اللہ تعالیے اس کی ملاقات کوناپسند فرماتے ہیں. بیشن کر مصرت عاكته رصى الله عنها في عرض كياكه (به تو آي في براى كهرادين والى بات سنالي. كيونكم) موت مهم سبكو رطبعًا) برى تتى ب (لبذاكسس كامطلب توبي مواكم مي سے کوئی نتخص بھی اللہ تعاسلے کی ملاقات کویسندنہ ہیں کرنا المنذا اللہ تعالیے بھی ہم ہیں سے کسی کی ملاقات کویسندنہیں فرماتے) اس کے جواب میں سیّدعا لم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جیسے طبعی طور میرموت بری نگے انٹہ کو اس سے ملاقا نابسندسے ملکم طلب ہے کہ جب مون کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ كى رصناا ورالله رتعاليه كى طرف سے اعزاز واكرام كى خوش خبرى سنائ عباتى سے لبازا اس کے نزدیک کوئی چیزاس سے زیادہ محبوبہیں جومرنے کے بعد اُسے بیش آنے والى باس وجرس وه الله تعالى ملاقات كوچلسن التاس وجرس وه الله تعالى على التاسك على اس كى ملاقات كوچاستے ہي اور بلاث بركا فركى موت كاجب وقت آ ماہے توالسُّتِعالے كے عذاب اور اللہ تعالے کی طرف سے سزاطنے کی اس کوخبردی حاتی ہے لہذا اس کے نزد کے کوئی چیزاس سے زیادہ ناپسنہ یں ہوتی جومرنے کے بعداس کے ملنے آنے والى بعيراسى وىجد يسعدوه التذرتعاك كالماقات كونا يسبدكرتاسه جينا نجرالله تعلي بھی اس کی ملاقات کونا پسند فنرماتے ہیں <sup>ایم</sup>

ایک مرتبه حضرت عائشہ رصنی الله تعالی عنها نے دریا فت کیا یارسول الله اکیا عورتوں پر جہا دہے ؟ آب نے فرمایا اس عورتوں برالیساجہا دہے جس میں جنگ نہیں سے بعنی عجا ورعمرہ سے

لمشكوة عن البخاري والمسلم المشكوة مشريب ١٢

ايك مرتبه أتخصرت صلى الشرعلير ولم سے مصرت عائشہ رضى الشرعنها نے سوال كيا كم يارسول الشُدر مي تو وا قعيب كه ي كوني سخص بغيراللهُ تعليظ كي رحمت كم جنّت مي دخل مرہوگا۔ انخضرت صلی اللہ علیہ ولم نے ضرفایا کہ ریاں) اللہ تعالے کی رحمت کے بغیر کوئی بھی بحنت میں نرجائے گا۔ تین مرنبہ بوں ہی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے دویارہ سوال کیاکداے اللہ کے رسول آیے بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل زمو<sup>ں</sup> 2 ؟ آپ نے ماستے پرمبارک القر کھ کرفروایا وَلا اَنَا إِلاّ اَنْ يَتَغَمَّدُن اللّٰهُ مِنْهُ بِدُحُمْتِهِ (مِن مِي مِي بِنت مِن داخل نه موكَّ مُريد كما للله مجها من رحمت مين **ڈھانپ لیوے) تین مرتبہ یہی فرمایا ل**ھ

ابك مرتب سيّدعالم صلى التُدعليه وللم سيحضرت عاكشه رضي التُدعنها في عرض كياكه یارسول الله ایندایم توفر ماسینے اگر مجھے علوم ہو حاسئے کہ لیلۃ القدر کو ن سی سبے ( یعنی پیلم ہو کے كمامج ليلتر القدرسير) تودٌعا مين كياكهون!

آ تخضرت صلى الترعليه ولم في فرماياكه بول كهنا:

ٱللَّهُ مَدَّاتَكَ عَفُولًا يَحُتُ الْعَفُوفَاعُفُ عَنِي كُه (المالتَّالِماشِهِ تومعاف كرمن والاسه معاف كرف كويسد كرتاب لبذا تو مجهمعاف فرا .) المخضرت صتى الته عليه وتم كو احضرت عائشه رضى التدعنها سے انحضرت على الله

عليروكم كود تكرتمام بيولوس كى بنسبت زياده

محبت هتى جضرت عمروين العاص صى الله

عندف ايك مرتبه سوال كياكه بارسول الماليات كوسب سيدزيا ده كون محبوب سهي ؟ ایم نے فرمایا عائشیر انہوں نے مکررسوال کیایا رسول الشیم دول بی سب سے زبادہ آپ کو کون محبوب ہے ؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سائل نے سہ بارہ سوال کیا کہ ان کے بعد ؟ فرما یا عمر الیکن اس قدر محبت کے باوسودکسی دوسری بیوی کی ذرا سى تلفى بنين فرماتے عقے سب كے حقوق اور دل دارى اور شب بالتى يى برابرى

له شكوة بار له شكوة بار سل جمع الفوائد بال

رکھتے بچے بچونکط معیت اختیاری نہیں ہے اس لئے بارگاہ خداوندی میں آھنے يه دعاً كَ تَعَى أَلَكُهُ حَمَّ هَٰ ذَاتَسَمِى فِيْمَا اَمُلِكُ فَ لَاتَكُمُنِى فِيْمَا تَمُ لِكُ وَلاَ أَمُلِكُ رَاكِ اللَّهِ لِيمِيرِي تَقْسِيم بِهِ ميرِك اختيار كى بِيزون مِن للذا مجھ ملامت ندسیجے اس چیز ہیں حب کے آپ مالک ہیں اور میرے قبضہ کی ہیں سیا يعنى طبعى محبت عيراختيارى ب اسس بي برابرى كرنامير اختيار س

ہاہرہے۔ مصنوراقدس می اللہ علیہ ولم کواللہ حل شانہ نے علم بناکر بھیجا تھا اس لئے مسکوراقد میں کا مار سکر ایپ کو الٹرک طرف سے ایسے حالات میں مبتلا کیا گیاجن سے امت کوراہ مل سکے . پونکه است کو چاربیو یوں تک رکھنے کی اجازت ہے اس سئے ہوامنی اس پرعمل لرسداس كمدلئة أتخصرت صلى الترعليه وسلم كى زندگى سيستن مل كياكدايك بيوى سطبعی محیثت زیاده ہوتو اس پرموا خذہ نہیں نیکن حق کی ادائیگی ہیں سب کوبرابر ر کھنا فرض ہے اس میں کوتا ہی کی تو پکر امو گی ۔ ترندی شریق میں ہے کہ انحضرت صلی النّه علیه وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کاخیال ندر کھے توقیامت کے روز اس حال بی آئے گا کہ اس کا ایک يهلوگرا بوا بوگا.

تربیت کا خاص خیال اینا مین کا خاص خیال ایندعالم صلی التّدعلیه و ام کواگر چیصنرت عائشہ صیالتّ اتعالے عنہا سے بہت محبّت بھی اوران کی تربیت کا بھی فاص خيال فرمات عظراورا للد تعالى سع درات رست فح جهال مغرش نظراتي فوراً أكاه فرمان اورسرزنش فرمات يحضرت عائشه رصى الترتعا الع عنهاروايت فزاتى ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ علیہ ولم ایک غزوہ میں تشریب لے گئے میں نے آپ کے بیچھے ایک اچھاسا پر دہ لٹکا دیا۔ حب آپ تشریف لائے تواس پر دہ کو اس زورسے بکر طرکہ كهينياكهاس كويها الدياء تهرفزما ياكه للهشيه الشدتعاليف نيم كوبيكم نهبي دياكه يجرون

له جمع الفوائد ١٢

كواورمثي كولباسس يهناوين كيم

ایک مرتب بند میرودی آنخفرت سی الله علیه ولم کے پاس آئے اور انہوں نے دبی زبان سے اکسٹلام علیکم کے بجائے اکسٹام عکنی کم کے بال موت کو کتے ہیں۔ ان کا مطلب بد دُعادیا تھا۔ آنخفرت سی الله علیہ ولم نے آس کے بجاب می وعلی کم فرادیا۔
مطلب بد دُعادیا تھا۔ آنخفرت سی الله علیہ ولم نے آس کے بجاب می وعلی کم فرادیا۔
(یعنی تم برموت ہو) (آنخفرت سی الله علیہ ولم نے آواسی قدر فریا یا ایکن) محرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسم ہوئیں اور خصہ سے انہوں نے فریایا " اکسٹ او عکن کھٹے وکٹے دہم برموت ہوا ور فعالی لعنت ہو عکن کھٹے وکٹے دہم برموت ہوا ور فعالی لعنت ہو اور فعالی کا عضب ٹوٹے ، بین کرسیہ عالم صلی الله تعالیہ ولم نے فریایا "ای عائش اور خوا کا عضب ٹوٹے ، بین کرسیہ عالم صلی الله تعالیہ نے سانہ بی انہوں نے کیا محرب نرمی اختیار کر اور بدکالمی سے نج کئی می خوا یا اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا ہواب دیا کہا ہے وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ و کم نے فریایا اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا ہواب دیا ورمائیں گے اور ان کی بد دُعا ان بروٹادی اب اللہ تعالیہ میری بدد عاان کے تی میں قبول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو کی خوا بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو کا بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کا بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کا کو کا بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو کا بول نہ کو کی کو کا بول نہ ہوگی ٹا بول کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کو کا کو کی کو کا ک

ایک مرتبر حضرت عائش بیضی الله تعالیاعنها نے تصفیہ صفیہ رضی الله تعالی عنها کی مرائی کرتے ہوئے کہد دیا کہ صفیہ اتنی سے بعنی بستہ قدسے ۔ انحصرت سلی الله علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور ضرایا کہ یعین جان ! تو نے الیسا کلم کہد دیا کہ اسے اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی بگاڑ دیسے ہے ۔

ایک روز حضرت عائشہ رضی الشّرعنها نے آما بیس کر حجوثی حجوثی روٹیاں پکائیں اس کے بعدان کی آئی اور وہ روٹیاں پکائیں اس کے بعدان کی آئی اور وہ روٹیاں کھاگئی آئی اور وہ روٹیاں کھاگئی آئی کھی کے بعدان کی آئی اور وہ روٹیاں کھاگئی آئی کھی کھی کے بعدان کے انتہاں کے بیچے دوڑی بیدد کی کھی کر حضوراً قدم کی اللّٰہ علیہ وہ کم سنے فرمایا کہ اسے عائشہ ایم کو اسس کی بحری کے بارسے میں مذبتا و کھ

له مشكوة شريعيت ١١. ٢ مشكوة عن البخارى والسلم ١٢. ٣ مشكوة شريعي ١١٠. ٧٥ مشكوة شريعي ١١٠. ٧٥ مشكوة شريعي ١١٠. ٧٥ من المعند الادب المفرد باب لايوزى حبار ١٢٠ .

ایک مرتبرسیدعالم صلی الله علیه ولم نے نصیحت فرمائی که اے عاکمتہ اگر ورا خرت میں ، مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا میں سے اتناسامان کانی ہونا چاہیئے مبتنا مسا فراہینے ساتھ نے کرطبتا ہے اور مال دادوں کے پاس بیٹیٹے سے پرمہز کراورکسی کیٹے کو پرانا مجھ کر بہنا مت جھوڑ جب تک تواس کو پروندلگا کر زبین یبو ہے کیفی حضرت عروہ بن الزبیروضی الله تعالیٰ فرماتے سے کہ خالہ جان اس نصیحت پر ممل کرتے ہوئے نیا کیٹر اس وقت تک نہیں بناتی تھیں جب تک کہ بہلے بنائے ہوئے کہ خوالہ جان اس وقت تک نہیں بناتی تھیں جب تک کہ بہلے بنائے ہوئے کہ خوالہ جان اس وقت تک نہیں اور جب تک کہ وہ خوب وسیدہ ہورہا تا ہو

له مشكواة شريف ١٢ - كه ايضًا . كه الترغيب والتربيب ١٢ -

TEN

وسلم کے دنیا سے تشریف بے جانے کے بعدسب سے پہلی مصیبت یہ امّت میں بریا ہوئی کم بریٹ بھرکر کھانے نگے بجب بریٹ بھرتے ہیں تو بدن موٹے ہموجاتے ہیں اور دل کمزور مو جاتے ہیں اور نفسانی خواہشیں زور کر طیعتی ہیں ہے .

ایک مرتبہ فرمایا کہ گنا ہوں کی کمی سے بہترکوئی کچنجی ایسی نہیں ہے بھے لے کرتم اللہ تعالے سے ملاقات کر دہھے بینویٹی ہو کہ عبادت ہیں محنت سے انہاک ر کھنے واسلے سے باذی ہے جاسئے اسسے چاہیئے کہ اسینے کوگنا ہوں سے بچائے کہ

تضرت معاویر صی الله عنها کی خطاحصرت عائشه رضی الله تعالی عنها کے نام ارسال کیاجس میں ایبنے لئے مختصل میں ہے کہنے کی فرمائش کی جصرت عائشہ رصی الله عنہانے اس کے جواب میں فرمایا:

سَلاَمْ عَلَيْكَ

اَمَّابَعُدُ فَإِنِّ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ تَعَالَى صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنِ الْنَهَ سَرَضَى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ حَفَا لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ مُونَةً النَّاسِ بِسَخَطِ اللهُ وَكُله اللهُ إِلَى النَّاسِ مُونَةً النَّاسِ بِسَخَطِ اللهُ وَكُله اللهُ إِلَى النَّاسِ فَعَلَى اللهُ وَكُله اللهُ إِلَى النَّاسِ فَعَلَى اللهُ وَكُله اللهُ إِلَى النَّاسِ فَعَلَى اللهُ وَكُله اللهُ اللهُ

*(ترجمه)تم پرکسان*م ہو .

بدسلام کے واضع ہوکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ واضع ہوکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ واضع ہوکہ میں نے رسول اللہ تعالیہ کروشخص لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیہ کو گوں کی شرار توں سے دھی اسے مفوظ فرماتے ہیں اور حوشخص اللہ تعالیہ کوناراص کی کہ دنہیں فرماتے بلکہ کوناراص کی کہ دنہیں فرماتے بلکہ اسے لوگوں کو واضی رکھنا جا ہتا ہوا للہ نغاسات ال کریں اور حبطرح جاہی اسے لوگوں کے حوالے کردیتے ہیں اور اس کو جیسے جاہیں استعال کریں اور حبطرے جاہی اس کا دلیہ بنائیں ،) والسلام علیک

ایک مرتبه حضرت معاویه رضی الله عنه کو (غالبًا ان کی در خواست پر) یهی لکه کر بھیجا کہ:

لى الترغيب والتربهيب ١٢ . كه صفة الصفوة ١٢ - سهم مشكوة شريين

اَمَّابَعُدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامَّا،

یعنی جب بندہ اللہ تعالے کی نا فرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کو اچھا کہنے طام بھی بُرا کہنے مگتے ہیں <sup>ای</sup>

فری العام المسل المسل الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی الله تعالی تعال

معفرت عائشہ صنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علی کے ساتھ علم دین کی اشاعت کی روک اور عور میں اور جن مردول سے ان کا پر دہ نہ تھا پر دہ کے اندر مجلس تعلیم میں بیجھے تھے اور باقی صفرات تعلیم میں بیجھے بیچھے بیچھے کران سے دینی فیض حاصل کرتے تھے بختلف قسم کے سوالات کئے جاتے تھے اور وہ سب کا جواب دیتی تھیں اور بعض مرتبہ کسی دوسر سے صحابی یا اوہ ات المومنین میں سے کسی کے باس سائل کو بھیجے دیتی تھیں ۔ دینی مسائل معلوم کرنے میں کوئی تشروا تا تو فنرواتی تھیں کے شروا و مت کھل کر او چھے اور وہ اس کے سے کسی کے باس سائل کو بھیجے دیتی تھیں ۔ دینی مسائل معلوم کے ساتھ میں کوئی تشروا تا تو فنرواتی تھیں کہ شروا و مت کھل کر او چھے اور و

ہرسال جج بیت اللہ کے سے اللہ کے سے تشریف سے جاتی تھیں اور ہرطر ن سے مختلف ہرو<sup>ں</sup> سے برابر لوگ آتے ہے اور صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خیمہ کے باہر تھا ہم کردین سوالات کرتے ہے اور وہ جواب دیتی تھیں۔ مکم عظم میں زمزم کے قریب پردہ ڈال کرتشر بیف فرما ہموجاتی تھیں اور فتوی طلب کرنے والول کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔

تحصرت عائشه رضی الله عنها کاشمار ان جلیل القدرصحائر میں کیاگیاہے جوسقل مفتی تقے محضرت عائشہ رضی اللہ عنها اپنے والد ما جُرِّ ہی کے زمانہ علافت سے عنی ہوگئ تقیب اور

لمصفتر الصفوه ١٢ -

حضرت عرش ورحضرت عثمان رضى الثد تعليظ عنها توخوداً دمي جيج كران سے مسائل معلوم كراتے محقح جصنرت اميرمعا وبيرضي التكر تعالئ عنه اسيضار مانهُ امارت مِين مُثَّق مِيم عَيم محقيرا ورقوس ضرورت قاصد كوهيج كريصنرت عائث رضى التدعنها سف كرم على كرتے تقے قاصد شام سے حل کر مدینہ منورہ آتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعلیے عنہا کے سکن کے دروازه كرسامن كهرم بوكرسوال كالبواب الاروابس جلاحاما عقاليه

بهت سے لوگ خطوط لکھ کر حضرت عائشہ رضی التّد تعالے عنہاسے دینی معلومات حاصل كريت من الدروه ان كو يواب مكها ديتي هيس. عائشه بنت طليم بو تضرب عائشه رضى الله يونها كى خاص شاگردېي فرماتى ېي ـ

> ويكتبون اليَّمن الامصار أجيبيه وانتيبيه

لوك فحے دور دور كتي منبرول عظوط سكھتے فاقول لعائشه ياخالة هذا عقراوربدا إيجيع عن عن عرض كرتي في كم كتاب فلان وهديسه اسفالهان فلانتخص كاخطاوراس كابديه فتقول لی عائشهای بُنیّة به رفرایهاس کاکیا بواب کون ده فراری عقين كدام بطاالسوري، جواب مكه دواورب

مديث شريف كى كما بول مي تصرت عائث رضى الله تعالى عنها كوفا وى بكثرت أتع ہیں نوگ ان سے خصوصیت کے ساتھ آتھ خصرت صلی اللہ علیہ ولم کی اندرون خانہ زندگی کے تعلق معلومات کیا کرتے تھے اور وہ بہت نے کلفی کے ساتھ ہجواب دیا کرتی تقير بيونكم الخضرت صلى الته علبه ولم سب يح سكها في اورعل كرك د كهاف كالمكال التررب العزب كى طرف سے بھیج گئے تھے اس سلے آپ كى زندگى كے سى بہاوكو آپ کی ازواج مطہرات ہرگر: نہیں چھیاتی تھیں۔

حضرت اسودة فرمات بهي كدمي نه حضرت عائث رصى المته عنهاس سوال كياكه روالتهم صلیاللّٰدتعالےعلیہ وسلم اپنے گھریں کیا کرتے بیخے ؟ انہوں نے فرمایا اپنے گھے رکے

لے ما خوذ من ابن سعدما

PAI

کام کاج میں شغول رہتے تھے اور ہیسے نماز کا وقت ہو جا تا تو نماز کے لئے تشریف لے حلت تعظے لیے . ایک مرتبرا نہوں نے اس کو ذرا تفصیل سے یوں بیان فرمایا کہ اسخضرت صلی الله علیہ و لم اپنی جوتی کی مرمّت خود کرلیا کرتے بھے اور اپناکیڑا خودسی لیتے تھے اوراين كحريس اس طرح خانگى كام كاج مين شغول رست عقر جيسية تم لوگ اين كهرون بين كام كاج كرت بهو بهضرت عائث رصى الترعنهانے بيھي فرمايا كه أنخضرت صلی النّٰدعلیہ ولم انسانوں میںسے ایک انسان سفتے۔اسپنے کپڑوں ہیں جُیں خود دیکھ بينته عقاورا بني بكرى كادو ده خود دوه ليقه عقه اورايني خدمت خود كرسيقه عقابه ايك مرتبه حضرت عائشه رصى الثرعنها ني مزما ياكه رسول التلصلي الشرعليه وسلم تمام نوكول كى طرح بات بي بات نهي يروت على جات مقى بلكرات كاكلام السائن في ابوا بوتا تفاكها يك الم عليمده عليمده بهوتا تحاجيه ياس بيبطنة والابآساني يادكرليتا تحاسبه ايك مرتبر سيدعالم صلى الترعليه وللم ك سنن ك متعلق حضرت ما كتشر صى الترعنهان فرمایاکمیں نے آپ کو تھی پورے دا نتوں اور ڈاڑھوں کے ساتھ میسنے ہوئے نہیں د كيهاجس سه آب كمبارك على كاكوا د كيها مائة آب توبس مسكوات عظ الله أتخضرت صلى الترعليه ولم كى توصيف بي تصرت عائشه رصى الترعنبان يريمي فرايا كراتي في محيى كمى كوايين وست مبارك سينهي مادانكسى بيوى كوركسى خادم كو . اں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے (اللہ کے دُسٹمن کو) مارا تو وہ دوسری بات ہے اورآپ کوئسی سے کچوئسی قسم کی ا ذبیت بہنجی تو اس کا بدلہ بھی نہیں لیا۔ ہاں اگرانٹر تعظیم كم مك خلاف كسى سے كوئى كام موجاتا توآي الله كے لئے اس كوسزاديتے تھے هي تصرت سعدين مشام فرات بي كري كمين كضرت عائشه رصى الشرعنهاكي خدمت بين صاصر بهواا ورعرض كياكراكم المومنين إرسول الشرصلى الشرعلية ولم كما خلاق وعادات كم يتعلق ارشاد فرما سي كيس عقر ؟ اس يرانهون في فرمايا:

کے بخاری شریف ۱۲۔ که ترمذی شریب ۱۲۔ که ترمذی شریف ۱۲۔ محمه بخاری شریف ۱۲۔ هے مشکواۃ شریف ۔

YAY

کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کبوں نہیں۔ فرمایا!آنخصرت صلی الشرعلیہ و لم کی زندگی قرآن ہی تھی لے دیعنی اللہ رالعزت نقریں میں میر بعد ما براد مراحک بنیاں میں جمہ مذابات کی مذہب سے میں ا

نے قرآن مجید میں جن احکام کا حکم فرمایا ہے اور جن اخلاق کو اختیار کرنے کو فنرمایا وہ سب پوری آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود بھتے یہ

له مشکواة مشریف ۱۲ - که مشکواة عن التریذی دا بی دا وُ د دالنسانی ۱۲

تعداً الله الشيرة المحمد ولله الكيف حَدَد في الأمْوسَعَة الديمة المحالة المنتابية الكيفة الكيفة الكيفة الكيفة المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية المنتابية والم كالمربات الماري المنتابية والم كالمربات الماري المنتابية والم كالمربات الماري المنتابية والم كالمنتابة والمراح المنتابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنتابة والمنابة والمنابة والمنتابة وال

ایک روایت میں ہے کر صرت عائمتہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کرسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنمازِ ہمجہ سے فارغ ہوکر) جب مجرک دوسنتیں پڑھ لینتے بھتے تھے تو میں حاگتی ہوتی تو (نماز کے لئے مسجد کو جانے تک) مجھ سے باتیں فرماتے رہتے تھے ورنہ (ذرا دیر دا ہنی کروٹ پر) لیٹ جاتے تھے <sup>کا</sup>

تصنرت عائشر صنی الله عنهانے یعبی بتایا که رسول الله صلی الله علیه ولم میری گودیں مرر کھ کرلیٹ کرقرآن شریف کی تلاوت کر لیتے تھے حالانکہ وہ میراز مانہ ماہواری کا ہوتا تھا۔ یہ میں روایت فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی الله علیہ ولم جب معتکف ہموتے تومسبی رکھے اندر بیٹھے ہموئے میری طرف کو سر جھ کا دسیقے اور میں آپ کا سرمبارک (اپنے مجرو میں سے) دھودیتی میں حالانکہ یہ میراز مانہ ماہواری کا ہموتا تھا کیہ

لے ابوداؤدا ۔ کے سلم ۱۲ ۔ سے ابضاً ۱۲ ۔ کے سلم شریب ۱۲ ۔ کے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے ایضاً ۱۳ ۔ کے ایضاً ۱۳ ۔

ر زُبدوففتراورگھکے اسوال استرعالم صلی الله علیہ ولم سیدالزاہدین تھے بیٹ

سیدعالم صلی الله علیه و کم کافقراختیاری تقاادر گوآب نے اپنی جیان طیتبک آخری تبن چارسال یو بھی کیا کہ از داج مطہرات کے لئے ایک سال کے خربے کا انتظام فرما دیا کرتے ہے لیکن آپ کی صحبت کے اثر سے آپ کی از داج مطہرات بھی اسس کو خیرات کردیتی تقیس اورخود تکلیف ر داشت کرلیتی تقیس ۔

سخرت مسروق رتابعی فراتے کے کہ بین ایک مرتبہ صنرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ عنہا کی خدمت میں حاصر ہوا۔ انہوں نے سیرسے کے کھانا منگایا بھر کھانا منگاکر فرمایا کہ اگر میں بیٹ بھر کہ کا وراس کے بعدرونا چا ہوں توروشی ہوں۔ میں نے سوال کیا کیوں ؟ فرمایا کہ میں اس حال کو یا دکرتی ہوں جس حال میں سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے ہیں ، اللہ کی قسم کسی دوز (بھی) دومر تبرا ہے نے ہیں ، اللہ کی قسم کسی دوز (بھی) دومر تبرا ہے ہے

كه مشكوة شريفي ١٢

گوشت اور دو ٹی سے پیٹ نہیں بھرا ۔ یہ تر مذی شریف کی روایت ہے بہتی کی وایت میں سے کر حصنرت ماکشری اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ ہم اگر جاہتے تو بیٹ بھر کر کھالیے میں سے کہ حصنرت ماکشری اللہ علیہ و کم اسینے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے تھے ۔ سکن واقعہ یہ سے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ و کم اسینے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے تھے ۔ حصنرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ دتنا لے عنہ فرماتے تھے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ فرما تے تھے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکو اور آپ سے بھی دنیا سے تشریف ہے گئے اور آپ نے اور آپ سے کھروالوں نے جوکی رو ٹی سے بھی ہیں تھرا کہ بسی تھرا کہ

تحضرت عائشرض الشرتعالے عنہانے ایک مرتبر اپنے بھا بخ حضرت عسوہ بن الزبیر رضی الشرتعالے عنہاسے درمایا کرا ہے میری بہن کے بیٹے بچا جانو ہم بین چا ندد کھے لیتے سخے اور سید عالم صلی الشرعلیہ و لم کے گھروں ہیں اگر نہیں مبتی بھی . انہوں نے سوال کیا کہ خالہ جان بھر آپ حصرات کیسے زندہ رہتے ہے ؟ فرمایا کھجوروں اور پانی برگذادا کر سیتے سے اور اسس کے سوایہ بھی ہوتا تھا کہ آنخضرت ملی الشرعلیہ و لم کے پرگذادا کر سینے والے انصاد اپنے دودھ کے جانوروں کا دودھ ہدیتہ جمیح دیا کرتے ہے آپ اس دودھ کو ہمیں بلادیا کرتے ہے کہ

نوراک کی کمی کے ساتھ دوسراخانگی سامان بھی بہت ہی کم تھا. گھر میں پراغ تک نہیں جلتا تھا .

مصرت ابوم روش نے فرمایا کہ سیدعالم صلی اللہ علیہ ولم کے گھروالوں پر بغیر حراع روش کئے اور بغیر حواج میں آگ جلائے کئی کئی ماہ گذرجاتے تھے اگر زیتون کا تیل بل جاتا (جس سے چواع روشن کئے جاتے سکتے) تورختوڑ اسا ہونے کی وجہ سے) کسس کو روشن کرنے کے بجائے بدن پر اور سربر کل سیتے تھے اور چربی مل جاتی تھی تواس کو کھانے میں سے آتے ہے تھے۔

مصرت عائشہ رصی اللہ تعالے عہار وایت فرماتی ہیں کہ میں سیّدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقت ) سوحاتی تھی اور میرے یاؤں آپ کے سامنے

له الترفيك الترميب ١٢ - كه بخارى ولمم ١٢ . سله الترفيب ١٢ .

PAY

رسجد کی جگه ) پھیل جائے گئے۔ لہٰذا جب آپ سجد میں جائے تومیرے یا وُں کو ہا تھ لگائیتے معے رتاکہ پاؤں ہٹالوں توسجد کی جگہ ہوجائے ) لہٰذا میں پاؤں سکیٹرلیتی بھی اور جب آپ سجدہ سے فارغ ہو کر کھٹرے ہوجائے تھے تو میں بھیر باؤں بھیلا دیتی بھی ۔ اسس کو بیان کر کے فرمایا کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہ تھے لو

سیدعالم صلی الله علیه و لم بستر بھی عمدہ اور زم نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی مصابت کی وجہ سے ازواج مطہرات بھی اسی طرح گذارہ کرتی تقیس بھیلاان کو یہ کیسے گوارا ہوتا کو خود آرام اٹھالیس اور سیّد عالم صلی اللہ علیہ و لم کو تکلیف ہیں دیجھیں ۔

حضرت عائشہ صی اللہ تعالیے نہار وابیت فٹر ماتی ہیں کرسیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر برسوئے تھے وہ مجرشے کا تھا جس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی اورجس تکیہ برسہالالگا کر بیٹھتے تھے وہ بھی اسی طرح کا تھا تلہ

ایسا ہواکہ آپ کاکبرا حضرت عائشہ ولم کے مبارک گھرانے میں کبرانے ہیں زیادہ نہتے بعجن مزہ ایسا ہواکہ آپ کاکبرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پاک کیا تو آپ اس کی موجود رہی تھ مسجد میں نماز کے لئے تشریعی سے گئے اور دھونے کی تری اس میں موجود رہی تھ مسجد میں نماز کے لئے تشریعی سے گئے اور دھونے کی تری اس میں موجود رہی تھ ایک صابحب بحضرت عائشہ رضی اللہ تعاشہ رضی اللہ تعاشہ وسے کھی ۔ اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعاسلے عنہانے فرمایا کہ ذرا میری اس با ندی کو دیکھیووہ اسپنے کو اس سے بالا ترسیح بی سے کہ گھر کے اندراس کرتہ کو بہنے اور ہمال بھیلاز مانہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں یہ تھا کہ اس قسم کے کرتوں میں سے ایک کرتہ میرے پاس تھا ہو مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے ایک کرتہ میرے پاس تھا ہو مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے مجھے سے مالکا جا ما تھا رہے رفعتی مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے مجھے سے مالکا جا ما تھا رہے رفعتی مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے مجھے سے مالکا جا ماتھا رہے رفعتی مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے مجھے سے مالکا جا ماتھا رہے رفعتی میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے مجھے سے مالکا جا ماتھا رہے رفعت کے سائے مجھے سے مالکا جا ماتھا رہے رفعت کے سے میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سے ایک کرتوں میں ہو میں کا سی میں ہو میں ہو میں ہو میں ہو سے میں ہو میں ہو

کے بعد والیس کر دیاجا تا تھا ہمہ مشورہ لینا کے بعد والیس کر دیاجا تا تھا ہمہ اللہ مشورہ لینا صحرت عائشہ رصی اللہ تعامی تعامی اللہ تعامی اللہ تعامی اللہ تعامی تعامی اللہ تعامی تعامی اللہ تعامی تعامی

کومال ہے جاکرتجارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں تجارت کے ادادہ سے عراق کو اپنا مال ہے گیا اور سارا واقع سنایا (وابس آگر) میں صفرت عائشہ رضی اللہ تعالیا کے بیکسس پہنچا اور سارا واقع سنایا کہ میں پہلے تجارت کے لئے اپنا مال شام ہے جایا کرتا تھا اس مرتبہ عراق کو ہے گیا تھا (اس بادسے میں آپ کی کیا دائے ہے ؟) اس پر صفرت عائشہ رضی اللہ تعالیا خزمایا کیوں (بلاوج) اپنی (سابقہ) تجارت گاہ کو چھوڑ سے ہوا ایسامت کرو کیو نکوسید عالم صلی اللہ علیہ کو ہم سے میں نے سناہے کہ جب اللہ حال سنا نہ تمہاد سے کسی ذریعے میں ازق کے اسباب پیدا فرما دیے تو جب کسی (نثودہی) وہ سبب رکسی وجہ سے) نہ بال جائے یا دفع کے علاوہ) دوسرار شنح اضتیار نہ کرنے تو اس کو زمچھوڑ اج

فصائل ومناقب المديث شريف الدار المارالرجال كالبون بهت سه فعنائل المديث المريث شريف اوراسمارالرجال كالبون بي تحقي بير يهل كذر بجائه كرسية عالم صلى الله عليه ولم كوسب بيويون سه زياده ان سي مجت محقى . ان كه شاكر دحضرت مسروق (تابعی) جب ان كه واسطه سه آنخفرت صلى الله تعالى ولم كل مديث سنات مخت تويون فرما ياكرت مخصر حدثت المصادقة ابعن مجهد وايت كاسي بولغ والى اور ابعن مجهد وايت كاسي بولغ والى اور بي بيري في الدين عبير بيارى تقييس) له

خود محضرت عائشہ رضی اللہ تعالے عنہانے فرمایا کہ مجھے کے دس بھیزوں کے ذرائعی فضیلت ہے وہ کسس چیزیں ہے ہیں :ر

(۱) جبرتل على السلام ميرى تصوير الدكر (نكاح سع بيل) الخضرت سلى السرتعا العليه وسلم كم ياس أسئ.

(۲) اورمیری سواآ نخضرت میل الله علیه ولم نے کسی کنواری عورت سے کاح نہیں فرمایا۔ (۳) اور مذکوئی ایسی عورت میرے علاوہ آیے کے نکاح میں آئی جس کے مال باپ

دونوں نے بجرت کی ہو۔

له جمع الفوائد عن ابن ماجه ١٢- كه الاصابر ١٢-

(م) اورالله تعاسف أسمان يرسيم برائية نازل فرمائي .

(۵) اورسیدعالم صلی الله تعالی علیه ایم کے پاس اس حال میں وحی آجاتی بھی کرمیں آپ کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوتی تھی۔

(4) یں اور آپ ایک بی برتن سے رساتھ بیٹھ کرکیڑا باندھ کر بخسل کرتے تھے۔

(2) آپ نماز (تہجد) پر مصفر رہتے تھے اور میں آپ کے سلمنے لمبی لیٹی رہتی تھی۔

(۸) آپ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ میری گردن اور گود کے درمیان سقے۔
 اورمیرا باری کا دن تھا۔

(۹) اورمیرے ہی گھریں آیے مدفون ہوئے۔

دوسری روایت میں ہے کرحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیے عنہانے اپنی خصوصیات میں یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے حضرت جبر بلی علیالتسلام کو دیکھاا ورمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بہوی تھی اور حب وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے پاس میرے اور فرشتوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا کیہ

محضرت الوموسی رضی الله و ایت ہے کرسیدعالم صلی الله علیه ولم نے فرما یا کہ مرد بہت کامل ہوئے اللہ علیہ ولم نے فرما یا کہ مرد بہت کامل ہوئے اورعور توں میں بس مریم بنت عمران (والدہ سیدنا عیسی صلوۃ اللہ وسلام علیہ ما) اور آسید فرعون کی بیوی کامل ہوئیں اور عائشہ کی فضیلت عور توں برائیں ہے جیسے بڑے کی فضیلت تمام کھانوں پرسے بھ

ایک مرتبرسیدنا جبریل علیالصلوة والسلام انخضرت صلی الشرعلیه ولم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب کے ذریع حصرت عائشہ رضی الشرعنہا کوسلام کہلایا۔ انہوں نے اس کے جواب میں ضروایا وعلیالسلام ورحمة الشروبر کانة .

ايك روايت يسب كحضرت جبرلي عليالصلوة والسلام سبزرستيم كركموك يس

عد برأت كا ذكراً مُنده صفحات مين اُئے گا انشارا لله تعالى ١١. له الاصاب ١١.

٢ مشكواة عن البخارى ولمسلم عد المِرْب روق كر شكولوں كوشور بدار گوشت بي عبر ياكرتے تھے

اور اس كو تريد كيتے تھے اور تمام كھانوں سے افضل سجھتے ہے ۔

اً تخضرت صلی الله علیرد لم کے باس مصرت عائشر رضی الله تعالی عنها کی صورت لے کرا سے اور عرض کیا یہ ایک کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت ہیں اج

صفورا فدس صلی الله علیه و لم کے ساتھ بھی تبجد بڑھا کرتی تھیں ہے۔ آئی کے لعبہ بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں ، روزوں کی کثرت ان کا خاص شغل تھا ، ایک مرتبہ خت گرمی کے موجہ کرمی کے موجہ میں عرفہ کے دن یعنی نویں ذی الحجہ کوروزہ سے تھیں بخت گرمی کی درجہ سے مربر ہانی کے چینے ویسے خارسے نقے بحضرت عبد لاحمٰن بن ابی بحرصنی الله تعلی طاحت نے درجو صفرت عائشہ صفی الله عنہ اکے عبان کے عبان کے خان مربایا اس گرمی میں دنفل ، ورزہ کوئی صفروری نہیں سے افطار کر لیجئے ، (بعد میں قصفار کھ لینا کافی ہوگا) پیٹن کر فرمایا کہ تعبلا صفورا قد مسلی الله علیہ و کم سے یہ سننے کے بدر کرعرفہ کے دن روزہ رکھنے سے صفورا قدمس صلی الله علیہ و کم سے یہ سننے کے بدر کرعرفہ کے دن روزہ رکھنے سے

لهاسدالغاب ١١- كه مشكرة شريف ١١- كه صفة الصفوة ١٢. كه مسندا حد١١-

سال بھرکے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بیں اپناروزہ توڑدوں گی لے یشر بعت مقدر سال بھرکے گناہ متعافی ہوئی چیزوں سے بھی بچتی بھیں ۔ راستہ بیں بھی ہتویں اور گمنع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچتی بھیں ۔ راستہ بیں بھی ہتویں اور گھنٹ کی آواز کان میں نہ آئے گئے نیکیوں کو بھیلانے کے ساتھ ساتھ مُرا بُہوں سے روکنا بھی ان کا فاص شغلہ تھا اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ مُرا بَہوں سے روکنا بھی ان کا فاص شغلہ تھا اور اس مقصد کے ساتے ہر مکن طاقت خرچ کردینا ضروری مجھتی بھیں ۔ ایک گھرکوا بیر دسے دیا تھا ۔ کرایہ دار اس میں شطر بخ کھیلنے سگے تو ان کو کہلا بھی جاکہ اس ترکمت سے بازنہ آؤگے تو مکان سے نکلوا دوں گی سے

احکام اسلامیر کو ملا بچول و بیرا ماننا ایگرتمام صحابه رضی التی عنها می طرح مختر اسلام میر کو ملا بی اسلام میر کو ملا بی اسلام کے احکام اسلام کے احکام کے بارسے میں بچول و بیرا کو بائکل روانہیں رکھتی تقییں . ان کی شہورشاگرد محفرت معاذہ شمرویہ نے ایک مرتبہ سوال کیا ۔ کیا بات سی حضرت معاذہ شمرویہ نے ایک مرتبہ سوال کیا ۔ کیا بات سی حضرت کے زمانے کی نمسازنہیں بڑھی جاتی لیکن رمضان شریعین کے روزے بعدیں رکھے جاتے ہیں .

حضرت عائشر صی الله عنها سے اس کے جواب میں فرمایا اُ حَدُودِیتَ ہُو اُ اُسُتِ .

رکیا تو بنچری ہوگئ ہواسلام کوابنی سمجھ کا قابع کرنا جا ہتی ہے اور اسسلام کے حکم کو بغیر سمجھ ماننے کو ب ند نہیں کرتی ، حضرت معاذہ شنے عرض کیا ہیں نیج بری تو نہیں ہوں ۔ بوں ہی سوال کررہی ہوں ۔ حضرت عائشہ صی اسلام کے نہائے فرمایا ( میں تو اس کے جواب میں بہی جانتی ہوں کہ سیدعالم صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں ) ہم کو حض آتا تھا توروزہ کی قصنا رکھنے کا حکم ہوتا تھا اور نماز کی قصنا پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا ہے

اله منداح له الادب المفرد للبخارى سه الادب المغرد للبخارى عده ايك عديث من به كم عوفر كاروزه ركف سه ايك سال كه يحيله اور ايك سال كه الكه گناه معان به وجاتے بي . اس كه داوى صفرت الوقيا در بي بي (شكواة مراع عن سلم) عده حرود الك بستى هي و بال كه رب والوں بي يه وباجل برى هي جو اس دور مي نيچر دوي مي اور يحيله دور مي معتزله مي جيلى موئ هي كرج به اسلام كى بات كو ما سنة سه انكار كرتے سے اس سائم من مورد يه كار جرنيچرى كيا ہے ١١ مله على العزائد ١١ .

ر و است می مورد الله الله الله الله الله و الله و

یم کی کوهنرت الو کررضی الله عند میرے باس آئے اور جھے ڈائٹنا شروع کیا اور مرح کے اللہ وقت مرح کے کا کہ اور خوانے کے کہا کہ اور خوانے کے کہا کہ اور خوانے کے کہا کہ اور کے اس وقت المحضرت میں اللہ علیہ و کم میری دان بر مرد کھے ہوئے سور ہے تھے ۔ آپ کے بے اگرام ہونے کی وجہ سے میں نے حضرت ابو کرائے کے وکے دینے پر ذرا ترکت نرکی الحاصل المحفر مسلی اللہ علیہ ولم میری دان پر سرد کھے ہوئے سوتے رہے تی کہ میں کہا ور بانی موجود مرحی اللہ علیہ ولم میری دان پر سرد کھے ہوئے سوتے دہے تی کہ میں کہا ور بانی موجود مرحی اللہ علیہ والد اللہ علی میں اللہ علیہ والد اللہ علی اللہ علیہ دانونی میں بھر کو کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں ہی ہوگ اس کہا ہی برکت نہیں کہا اور کہا ہے اس کے بعد جب ہم نے اونے کو الحقایا جس پر میں (سوار ہوئی) میں قودہ گم شدہ باراس کے بعد جب ہم نے اونے کو الحقایا جس پر میں (سوار ہوئی) میں قودہ گم شدہ باراس کے بعد جب ہم نے اونے کو الحقایا جس پر میں (سوار ہوئی) میں قودہ گم شدہ باراس کے بعد جب ہم نے اونے کو الحقایا جس پر میں (سوار ہوئی) میں قودہ گم شدہ باراس کے بعد جس کی ا

له جمع الفوائد ١١

تشعرا ورطب المضرت عائث رضى الله تعاسط عنها مربينول كيمعالجات بين اور المستعرا ورطب الشعار عرب يادر كهيئة بين عاص ملكه ركهتي تقين ان ك بجائج محضرت عائشه رضى الله وتناف الله وتن

یربھی محضرت عروۃ بن الزبیر کا ارشاد ہے کہ میں نے حصرت عاکشہ رضی اللہ عنہاسے بڑھ کر کوئی قرآن کا عالم اور فرائض اسلام اور حلال و حرام کا جاننے والااور عرب کے واقعارت اور اہلِ عرب کے نسب سے واقفیت رکھنے والانہیں دیکھا ہے

ایک مرتب بعضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانج محضرت عروۃ بن الزبیر شنے خوش کیا کہ لے امال جان اجھے آپ کے فقیہ ہونے پر تعجب نہیں ہے کیو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی بیوی ہیں اور حضرت الو بکر رضیٰ اللہ عز کی صاحبزادی ہیں اور د نہ مجھے آپ کی شعردانی اور واقعات عرب کی واقعیت پر تعجب ہے۔ کیو تک حضرت الو بکر خ کی صاحبزادی ہو ان کی صحبت سے یہ چیزیں حاصل ہوگئیں ایکن مجھے تعجب ہے کہ آپ کو طب سے کیوں کروا قفیت ہوئی ؟ اسس کے جواب ہیں حضرت عروۃ کے کا ندھ پر طب سے کیوں کروا قفیت ہوئی ؟ اسس کے جواب ہیں حضرت عروۃ کے کا ندھ پر ایکھ مارکر فرمایا کہ عروہ بٹیا! طب میں نے اس طرح بھی کہ اسمی کے مارٹ کے کا ندھ کے میں بیمار ہوجایا کرتے ہے اور لوگ دُوردُ ورسے آیا کرتے ہے۔ وہ آپ کو علاج کے طریق اور دوائیں بتاتے ہے اور میں ان کے ذریع آپ کا علاج کرتی تھی سے ۔ طریقے اور دوائیں بتاتے ہے اور میں ان کے ذریع آپ کا علاج کرتی تھی سے ۔

سنحاورت ابنت ابی برخ بھی سخاوت میں بڑا مرتبہ رکھتی تھیں بصرت عبداللہ بنالزیر صنی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سکتے (جو صفرت اسمار رصی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیعظے کئے) کرمیں منے صفرت عاکنتہ رصی اللہ تعالیٰ عنہاا ورصفرت اسمار سے بڑھ کرکوئی عورت سخی نہیں و تھی لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا اور وہ یہ کہ صفرت عاکنتہ رصی اللہ عنہا عفور التحور المجمع کرتی رہتی تھیں یہاں تک کہ جب خاصی مقد دار میں جمع ہوجا تا تو

له الاصابر١١ . كه صفة الصفوه ١٢ - كه ايضاً ١١ -

رضرورت مندوں، میں تقسیم فرما دیتی تقیں اور حضرت اسمار کا یہ حال تھاکہ وہ کل کے لئے کھے رکھتی ہی مذتقیں او

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اپنائیشم دید واقعہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک روز ستر ہزار کی مالیت (ضرورت مندوں پر )نقسیم فرمادی اور ابنایہ حال تھا کہ تقسیم کرتے وقت اسپنے کرتہ ہیں پیوندلگار ہی تقبیں کیم

مصرت معادیہ اللہ عنہ نے ایک طبق میں سیتے موتی تھر کر تصرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طبق علی سیتے موتی تھر کر تصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہدیتے ہوئے ہوں کر کے انہوں نے ہدیہ قبول کر کے اپنے علاوہ انخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی تمام بیو یوں پی تقسیم فرمادیا ہے

ایک مرتبر صنرت عائشہ رضی اللہ عنها کاروزہ تھاا وراسی روزان کے پاس ان کے بھا بخے تھنرت عدائشہ بنالز ہررضی اللہ تعلاے منے نے دوبورے بھر کر مدیجیجا بحوایک لاکھ استی ہزار کی الیت تھی. وہ اسی وقت تقسیم کرنے بیٹھ گئیں اور مقوشی درہم رجونی بھر کرچاندی بھی پاس نہ تھا۔ ورمی تمام کردیا بجب شام ہوئی توایک درہم رجونی بھر کرچاندی بھی پاس نہ تھا۔ افطار کے وقت اپنی باندی سے فرمایا کہ افطار کی لاؤ چنا بخہ وہ زیتون کا تبل اور روٹی لے کرآئی وہیں ایک عورت ام ذرہ موجود تھی (اس کا بھی روزہ تھا) اس نے کہا کہ آج ہو آب نے مال تقسیم کیا ہے اس بی سے اتنا بھی آب ذکر سکیں کہ ایک درہم کا گوشت ہی منگالیتیں ہے افطاری ہیں ہم کھا لیتے ہے ضرب عائشہ رضی اللہ تعالی ورہم کا حنہا نے فرمایا کہ ایس وقت تم یا دد لا تیں تو میں اسس کا خیال کر دیتی تھے ۔

ایک روز کا واقعہ جے وہ خود بیان فرماتی تھیں کمیرے پاس ایک خورت آئی جی کے ساتھ دولوگیاں تھیں اس نے سوال کیا۔ اس وقت میر سے پاس ایک کھورکے سوا کچھ نہ تھا میں سنے وہی دسے دی ۔ اس نے اس کھجورکو سلے کر دوئوٹی کے دونوں بچیوں کو ایک ایک محتوا دسے دیا اورخود نہ کھایا۔ اس کے بعدوہ جگی گی اوراس کے

له الادب المفرد ١٢ - كه صفة الصغود ١٢ . كله اليضًا . مع صفوة الصفوه ١٢ -

بعدمى سيدعالم صلى التدعليه وللم زنان خان خاسف ستربيف القريس في آي كرسائ واقعه بیان کیاتوایش نے فرمایا کہ جوتنحص ان لا کیوں کی پر ورشس میں ذرا بہت بھی مبتلاکیا كيا وراس فان كما قدا جارتا وكيا نوبدا كيان اس كمان دوزخ كى آثر ین جائیں گی لیہ

ايك مرتبرسبيدعالم صلى الترعليه ولم كهذنان خافيس ايك بجرى ذيح كى كئى . المخضرت صلى الشعليه ولم بالهرتشريف في كير كير كي بعدتشريف لائة وديات فرما ياكر بحرى كاكياموا وحضرت عائشرضي الشرعنها فيعض كياكه رسب صدقه كرديكي صرف اس کا اقد باقی ہے . انخضرت صلی الله علیہ ولم فرمایا (واقعہ بیسے که) اس **کے علاوہ سب باقی ہے** بھے دمطلب پر تھاکہ جوالٹر کی راہ میں دے دیا گیا باقی وہی ہے اورجواجي ممارے ياس سےاس كو باقى كهنا درست نہيں . كما قال الله عزوجل :

مَاعِنُدَكُمْ يَنُفَ دُومَاعِنُدَاللهِ بَاقِ ط.)

سخوف فرا ورفر الخرت الصرت عائث رضي الله تفاطعنها عابده زابد ہونے كا كے ساتھ ساتھ اللہ تعالے سے بہت زیادہ ڈرنے

والى ادر آخرت كى بيت فكرر كھنے والى يقيس .

ا کیے مرتبہ دوزخ یاد آگئی تورونا شروع کر دیا۔ آنحضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے رونے کاسبب پوچھا توعرض کیا مجھے دوزخ کا خیال آگیا اس لئے روری ہوں سم ايك مرتب حضزت عائشة رضى الله تعالى عنها نے دربارِ رسالت مي عسىر حن كيا كم پارسول الله إجب سے آپ نے منکز کھیر کی (ہمیبت ناک آواز) کاا در قبر کے <u>جینینے</u> کا ذکر فرمایا ہے اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی (اور دل کی پرایشانی دورنہیں ہوتی) آیٹ نے ارشا د فرمایا کہ اسے عاکشہ بکزئیر کی آواز مون کے کا نوں میں ایسی علوم موتی ہے (جیسے آنکھوں میں سرمہ) اور قبر کا مؤن کو دباناالیا ہوتا ہے جیسے سی کے سر میں درد موا در اسس کی شفقت والی مال آہستہ آہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام

له مشكواة شريف - اله ايضًا - اله مشكوة ١٢ -

وراست يائے (ميرفرماياكم):

اے عائش اللہ کے بارسے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اوروہ قبریں اس طرح بھینیے جاتیں گے جیسے انڈے پر مجترر کھ کر دبا دیا جائے لیہ

بجب آنخضرت مل الله عليه ولم تشريف لائے تو يس نے عذابِ قبر كے متعلق سوال كيا۔ آپ نے مذابِ قبر كے متعلق سوال كيا۔ آپ نے مذابِ قبر حق سے اس كے بعد ميں نے آنخضرت مسلى الله مليہ ولم كو ديكھا كہ ہر نماز كے بعد عذاب قبر سے الله كى بناہ مائے تھے كيا۔

صفرت عبدالله بن زبيروى الله تعاسان عند فعاله جان كى بعبناه فياصى د كيدكر الميك دفعه ركمى كم سلسن بول) كهد دياكه يانو وه استف خرچ سے خود مى كرك جائيں ورند الله عند وك دول كا ، جب حضرت عائشته رضى الله تعالم كوي بات بهبنجى توفر ما يا جها عبدالله سف ايسا كها بهبنجى توفر ما يا جها عبدالله سف ايسا كها بهب و حاصرين في عرض كياجى بال ! فرايا بيل في نذر مان كى در بير كرك بيي سكمى نه بولول كى . اس كے بعد عرص تك بول جال بن ركحى . بهرشكل سيمسور بن مخرص اور عبدالرطن بن الائتود كه بعد يوسي بعد ان سك بعد عرص تك بعد ان سك بعد ان من المنظم من از ادر كه اور بندر ك توث جائف وسي كا خيال آجانا تور وت دوت ابنا دو بير ترك تي تقيل آلا اور نذر ك توث جائف برموا خذه سے دُر تى تقيل اور كو نذر ك توث جائف برموا خذه سے دُر تى تقيل اور كا بوا تقاكه بار بار غلام آزاد كرتى تقيل كه شايدا ب خطام تا کوخو و خدا اس قدر لگا بوا تقاكه بار بار غلام آزاد كرتى تقيل كه شايدا ب خطام تا الدي تقيل كه شايدا ب خطام تا داد كرتى تقيل كه شايدا ب خطام تا بوجائے .

له شرح العدور ١٢ . كه بخارى و لم ١٢ . سه صفة الصفوة ١٢ .

# الكه المرامينان

الشُّكُالُّ ثَنَالَهُ كَي طَرِقِ يَرَاتُ كَالِعَلَاك

حدیث شریب کی کتابوں میں اورخصوصٌا بخاری سٹ ریٹ ہیں بیہ واقعہ غیر مولیفصیل كرسائقة ذكركيا كياسي كرجب يصرت رسول كريم سلى الشيعليد وسلم عزوة بنى المصطلق كركية تشريف في الميئة وبيويون من قرعه والاكس كوساته في عائين المينية امهات المومنين یں سے صنرت عائشہ کانام کانام کا اور وہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور عمول پر تھا كر حضرت عائشه أيين بهودج (يرده دارشغدف) ين سوار بهوجاتي تحتيب إوراس بهودج كوا على كراونط برر كه ديا جاتا تها بغزوه سوفراغت كے بعد مدينة طيبه كوواليس موت بموسقه ایک رات به واقعه پیش آیا که قا فله ایک منزل می مطهراا ور آخرشب می دروانه مونے سے مجھ پیلے) اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والاہے ( تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتو<sup>ں</sup> سے فارغ ہو کرروائگی کے لئے تیار ہوجائیں) تصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا كوقضائه واجت كى صرورت هني اس سے فرا خت كے سلة سبكل كى طرف ذرا فاصلى چلى كتيس وال اتفاقان كالارثوث كركر كياجس كركري كاوال بيتهز چلا،اين جگرير وابس أئيس تو يكييس باريزياكراس مبكه وابس كمئيس جهال بارگرا عقاءاس كي تلاسنس ميس ان كودىرىگ كى جب واليس اينى جگه بېنې يى تودىكىماكە قا فلەرواند بهوچىكا بىرىس ادنىك برسوار ہواکرتی تھیں اس کا قصتہ یہ ہوا کہ جب قا فلہ روانہ ہونے لگا تومعمول کے مطابق تصر عائشه صدلقة ملكا مودج يتمجه كركه وه اس مين موجود بي اونث پرسواركرد بإگياء المثابت وقت ذرا بھی اس امر کاست بدنہ ہواکہ اس میں حضرت صدیقتہ نہیں ہیں کیوں کہ وہ حم کے اعتبارسے بھاری نہ تھیں عمولی خوراک کھاتی تھیں ' بدن میں عمولی سابو جھے تھا اس کی وجبہ

سے ہودج المشاسف والوں کو بیا اندازہ ہی نہ ہواکہ ہودج خال ہے بہنا پجداونٹ کو ایک دیا گیا بصرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی جگہ والیس آگر قافلہ کو نہایا ۔
میں قافلہ کے پیچے دوٹر نے یا اِدھراُ دھر تلاشس کہ نے بجائے اپنی جگہ جا درا وڑھ کر ہی ہے گئی اور حیال کیا کہ جب آئحضرت سلی الشعلیہ وسلم کو بیم علوم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھا ای جگہ تلاشس فرما میں گرادھرا دھر کہیں اور جگہ جاتی ہوں تو تلاش میں مشکل ہوگی ۔ آخر دات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہواؤی یک راس لئے اپنی جگہ چا در میں بیٹ کر مبیط گئی ۔ آخر دات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہواؤی یک کر آئکھ لگ گئی ۔

صفوان بن عطل رض الله تعالم وه قافله که یکی و اکفرت سی الله علیه ولم نے اس فدمت کے سے پہلے سے مقروفر مار کھا مقاکہ وہ قافلہ کہ یکی جو کوئی بھیزرہ گئی ہواس کو اعثا کر محفوظ کر لیا کریں۔ اس منزل سے پہلے جس مبکہ منزل کی تعلی وہ و لم سے ارسے نے بہلے جس مبکہ منزل کی تعلی وہ و لم سے ارسے تعلی ہوئی ہوئے ہوئے جس کے وقت اس جگر بہنچ جہاں ہم موج محتی ابھی روشنی پوری نہ ہوئی تھی ابنوں نے دورسے اتنادیکھا کہ کوئی آدی پڑا سور باہے قریب آئے تو مجھے بہلے مجھے دیکھا تھا۔ فریب آئے تو مجھے بہلے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے بہلے ایک کوئی آدی بڑا سور باہد کھی ہوئی ان کہ دورسے اتنادیکھا کہ کوئی آدی پڑا سور باہد کھی ہوئی کہ داور دورت کے اسکام نادل ہونے سے بہلے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے بہلے ایک کردا ورجنگل بیابان میں تنہا دیکھ کرر) انہوں نے اِنّا لِلّٰہ وَ اِنّا اِلْنٰہ وَ اِنّا اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اِنّا اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اَنْ اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اَنْ اللّٰہ وَ اَنْ اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اِنْ اللّٰہ وَ اللّٰہ

اس کے بدی حضرت صفوائ این اونگی میرے قریب لائے اوراونگی بیھادی اور اونگی بیھادی اور اونگی بیھادی اور پیشت پھیرکر کھٹرے ہوگئے میں اونگی برسوار ہوگئی، اس کے بعد اونگی کنگیل بکر لے ہوئے اس کے جہاں شکر ہم سے پہلے بڑا وُڈال چکا تھا، بس کچھ لوگوں نے برگی بات کی تہمت لگادی اور اسے اچھالنا سے وع کردیا تھمت کے لگانے اور اچھالنے میں سب سے بڑا حصر عبد لللہ بن ابی ابن سلول کا تھا (جومنا فقوں کا مردار بھا) .

سشکروہاں سے روانہ ہواا ورسفرے والبرسٹ کر درینہ منورہ بہبنیا. مدینہ بہبنے کر میں ایک ماہ تک بیمار رہی اس عرصے میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کالوگوں میں پرچا ہوتا رہا اور مجھے کچھ خبرنہ ہوئی البتہ اس عرصہ میں یہ بات کھ شکتی بھی کرحضور الور صلی اللہ تعالیہ وسلم الس سے قبل میری بیماری میں حس بطف و مہر بانی کا برتا و فرماتے سے آج کل اس بطف و مہر بانی کا انداز نہیں ہے بس یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر میں تشریعت لاتے اور سلام فرماتے بھر (مجھے خطاب کے بغیر) دوسروں سے در فیت فرماتے سے کراس کا کیا حال سے در فیت فرماتے سے کراس کا کیا حال سے ج

مجھے پرچیز کھٹکتی بھتی اور تہمت والی بات کا مجھے بیتہ نہ تھا۔ اوّل تومرض بھسر
المخضرت سلی اللہ علیہ وہم کی ہے التفاتی اس کی وجہ سے بیں بہت کمزور ہوگئی۔ اس دوران ایک رات کوسطح ضمانی کی والدہ اُم سطح کوسا تھے لے کریں نے قصنار حاجت کے لئے باہر جانے کا ادادہ کیا کیوں کہ اس وقت گھروں ہیں بیت الخلار بنائے کا دواج نہ تھا اور عورتیں صرف رات کو قضا کے حاجت کے لئے باہر جاتی تھیں۔ جب میں قضا و حاجت سے فارغ ہو کرمسطح کی والدہ کے ساتھ گھرکی طرف آنے گئی تو ان کا باؤں حاجت سے فارغ ہو کرمسطح کی والدہ کے ساتھ گھرکی طرف آنے گئی تو ان کا باؤں جادر میں اُ کچھ گیا جس کی وجہ سے وہ گریٹریں، اس وقت اُن کی زبان سے یہ کا کہ نے کلا تھے کی میں میں ہو۔

ان کی ذبان سے اپنے بیٹے کے لئے بدد عاکا کا کمٹن کرمجھے بڑا تعجب ہوا ہیں نے کہا کہ یہ بہت بُری بات ہے کہ تم ایک نیک آدمی کو بُراکہتی ہو جوعزوہ بدریں مشرکی تھا یعنی ان کا بٹیا مسطح ۔

اس برانهوں نے تعب سے کہا کہ بیٹی کیا تھے خبرنہ ہی کہ دمیرابٹیا ) سطح کیا کہتا ہے تھے خبرنہ ہی کہ دمیرابٹیا ) سطح کیا کہتا ہے جو تاہد نے تہمت والی بات سنائی ۔
یست کرمیرامرض اور بڑھ گیا ۔ جب میں گھروا پس آئی اور حب معمول رسول اکرم ملی ہے تعاملے علیہ و کم تشریف لائے توسلام کیا اور اس طریقہ بیمزاج برسی فرائی کہ اس کاکیا حال سے ۔ ہی نے آنخضرت میں انٹرعلیہ ولم سے اجازت طلب کی کہ اسپنے والدین کے کاکیا حال سے ۔ ہی نے آنخضرت میں انٹرعلیہ ولم سے اجازت طلب کی کہ اسپنے والدین کے

گرم با وارد آپ نے اما وارت دے دی و واں جانے سے میرامقصدیے تھاکہ والدین سے اس معاملہ کتھیں کہ دل ۔ میں نے جاکہ والدہ سے بچر جیاا نہوں نے سلی دی کہ بیٹیا اتجہ جیسی عور تول کے دخمن ہوا کرتے ہیں اورایسی چیزیں اس عورت کے لئے بیش آیا کمرتی ہیں ہوا کرتے ہیں اورایسی چیزیں اس عورت کے لئے بیش آیا میں پر اس می ہوئی ہو تو سوکنوں کی طرف سے کثرت سے الیسی چیزیں پیش آتی ہیں ۔ الہٰ اللہ فکر مند ہونے کی صورت نہیں معاملہ یوں ہی دفع دفع ہو جائے گا میں نے کہا سبحان اللہ الوگوں ہیں اس کا پر جا ہو چیک ہے ہیں اس پر کے سے سرکروں جہیں ساری رات روتی رہی ، ندمیر ہے آئی ہو تھے نہ آئی کھی جو سے اور اس باد سے ہیں اس کی کوئی وی نازل نہ ہوئی تھی ۔ اس سلے آپ نے صفرت علی کرم اللہ وجہد اور حضرت اسامہ میں ذیکٹر سے ہودہ نول کھر ہی کے مقام وہ لیا کہ الیسی حالت میں کیا کرنا چاہیے ہو ۔ مصفرت اسامہ مین ذیکٹر کے ہودہ نول کھر ہوا ہ نول کوئی بات ایسی جہیں جس سے ہمیں عائشہ سے کے ایسے میں کوئی بات ایسی جہیں جس سے ہمیں عائشہ سے کے ایسے میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جہیں جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جس سے بدگانی کی راہ بیدا ہو۔ آپ میں ان کی کوئی بات ایسی جس سے بھی کی کوئی ہو کوئی ہوں کی سے بیا ہو کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہو کوئی ہوں کی کوئی ہو کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہو کوئی کوئی ہوں کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو ک

حضرت علی کرم الله وجهد نے (آپ کوغم واصطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ الله قعالے نے آپ بر کمجھ تنگی نہیں فرمائی عورتیں اور بہت ہیں اور گھر کی باندی سے تحقیق فرمالیں ۔

ین بخرسرورعالم صلی الله علیه ولم نے بریر اللہ سے بوچھ کچھ فرمائی (جو صرت عائشہ کی باندی تھیں) انہوں نے عرض کیا کہ اور توکوئی بات عیب کی مجھے ان بی نظرنہ بی انکی سوائے اس کے کہ وہ نوعمر لوگی ہے ۔ بعض او قات آٹا گوندھ کرسو جاتی ہے جری اگر آٹا کھا جاتی ہے ۔ آئخضرت صلی اللہ تعالیہ ولم نے صفرت زینب بنت مجش شے انکر آٹا کھا جاتی ہے ۔ آئخضرت میں اللہ تعالیہ ولم نے صفرت زینب بنت مجش شے بھی دریا فت فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بی اسپنے کا فوں اور آنکھوں بر تہمت نہیں دھرتی ہوں (کہ خواہ مخواہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ ستر کی ہوجاؤں)

التُدكَّق م مِن توعائش مُن كے بارسے مِن خير كوسوا كھونہ بن جانتى ہوں يحضرت عائشہ صى الله تعاليٰ عنبانے فرما ياكہ محضوراً قدس حلى الله تعاليٰ ولم كى بيويوں ميں ايك زينب ہى ايسى تقيس جومير سے مقابلہ ميں فخريہ بات كرنتى تقيس الله حل شاند سف ان كوتقو ہے كى وجہ سے تہمت ميں سنسريك موسف سے بجاليا اوران كى بہن حمنه ان كى وجہ سے مدمقابل بن كركھ رسى بوگئى اور تہمت ميں حصة ہے ليا ۔

(اس كے بعد عديث بي آنخضرت صلى الله عليه ولم كامسجد مين خطبه دينااور تنهمت مگھرنے والوں اور افواہ بھیلانے والوں کی شکایت فرمانا اور صاصرین کاسوال دیجاب مذكورسيد.) أسك كا قصة حضرت عائشه رصى الترتعالي عنهان يون بيان فرما ياك مجھے بيا سالادن بھردوسری رات بھی روتے ہوئے گذری صبّع کوسورسے میرے والدین بھی ميرك ياس أسكة اورس اس قدرروكي محى كمي كمان بوف لكاكميرا كليح عيط عائے گا میرے والدین میرے یاس بیلے ہوئے تھے کہ رسول الشصلی الشعلیہ کو سلم تشربعين لاسئة اورمير سيماس ببيط كئة اورجب سعه ية قصته بجبيلا تحااس وقت سع أب ميرب ياس أكرمز بيعظ مح اور ايك ماه كاعرصه گذرجيكا محاجس بين ميرب اس موجوده معامله میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس موقعہ پر آپ نے خطب پر شهادت برهااور فرما ياكه اعدماكته المجهر تمهار بارسيس باتين بيني بين اكر تم بری ہوتوصروراللہ تعالے تہیں بری کردی کے دیعی برأت کا اظہار بدر ایعت وی نازل منرما دیں گئے ) اور اگرتم سے کوئی لغیرشس ہوگئی ہے توالٹٹرسے توبہ واستغفار كرو كيون كه بنده جب البين كناه كاا قرار كريح توب كرلية الميح توالشراس كى تورقبول فرما ينتهي بجب رسول الشصلى الشرعلية والمهنا يناكلام بورا فرماليا توميرا أنسوبالكل خشک ہوگئے حتیٰ کمیں نے محسوس کیا کہ اُنکھوں میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے بیں نے ابين والدحضرت ابومكرصديق سيكهاكه آب رسول التدصلي التدعليه وللم كى باست كا بواب دیجئے.اس پر صرت ابو مکرشنے عذر کیا کہ میں کیا کہ سکتا ہوں، کھیرس نے اپنی والده مصعرض كياكه آي جواب ديجة . انهون سفهي عذر كر ديا كهيس كيا كهيمتي هول.

اب مجور ہوکر مجھے ہی بولنا پڑا ۔ میں ایک کم عمر لڑ کی تھی اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سى تعتى ۔اس وقت اس رنج وغم اورانتہائی صدمہ میں جبکہ اچھے اچھے عقلا کے لئے عبى معقول بات كرنا آسان نهيس موتا حضرت صديقة رصى الشرتعا لاعنها في حجم فرمایا وه ان کی موشمندی اور عقلمندی اور ممتت ومتانت کا ایک نمورند به امهون نے انتخضرت صلی اللہ نغالے علیہ ولم اور اپنے والدین سے مخاطب ہونے ہوئے عرص کیا کہ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صنرات نے اس بات کوسُناا ورسُنتے رسے ہیں یہاں تک کرآپ کے دل میں یہ بات بیط گئی اور آپ نے اس کی (عملاً) تصدیق کردی اب اگرمی کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں تو آی حضرات میری تصديق ذكري سكاوراكري اليهاكام كااعترات كرلون حس سهميرا برى بهونا الله جل شانه كومعلوم ہے تو آپ مصرات مان ليں گے۔ والله اب ميں اسيفا ورآپ مصرات كے بارے ي كوئى مثال بحزاس كے نہيں ياتى جو يوسف على السّلام كے والدنے ایینے بیٹوں کی غلط بات سُن کرفرانی بھی کہ میں صبرجبیل اختیاد کرتا ہوں اورالٹرسے اس معاملے میں مدوطلب کرتا ہوں جوتم بیان کررسے ہوچھنرت عائشہ وہ خرماتی ہیں کہ اتن بات كهكري و إلى سے مث كرايين بستر برجائين، واقع بيان كرتے ہوئے فرما ياكرتي يقين كدمجه يقين مقاكه حبيباكه مين في الواقع برى بهول الترتعل للصرور میری برأت کا ظهار فنرما دی گے سیکن بید ذرا بھی خیال نه تفاکه میرے اس معاملہ میں كلام الله كي آيات نازل مهور كى جو بميشه تلاوت كى جائيں كى يكيونكەي اينى تيت اس سے بہت کم مجھی بھی ۔ مجھے یہ امید بھی کہ آنخصرت صلی الدّعلیہ ولم کوئ الیسا نواب ديدليس كي حسمي الله على سن الله على الله على عبان السيميري بأت ظام روي عاد كي. مضرت صدلقة رضى اللزتعالي عنها نصلسله كلام حارى ركهت موت فرمايا كمآنخصرت صلى الله تعالى عليه ولم ابني اس مجلس سے أعظے بھی نه تھے اور گھروالوں يسه كون كرس با برنباي كالمقاكرات يروه كيفيت طارى مون يونزول وحى کے وقت ہواکرتی بھتی جس سے سردی کے زمانے میں آت کی پیشانی ممبارک سے

پییده بیوشندگا تفاجب یکیفیت دفع مونی اوراس وقت جودی الدهل سنیم به الله بیمی ده پوری بوئی توصفرت رسول کریم صلی الشرعلیه ولم نے بسنتے ہوئے سب بهلاکله جو فرمایا وه یه تفایا عائشہ آباد الله اتحالات الله فقت دبرالی بین است عائشہ آبادت کی تعرب دالدین نے کہا کھڑی موجا دُاور تعرب دالدین نے کہا کھڑی موجا دُاور اکففرت ملی الشرعلیہ ولم کے باس حاصر ہو اور آپ کاسٹ کریا داکر و۔اس دقت میں بہت زیا دہ فقت بین تھی۔ یم بے کہا کہیں اس معاطرین دائی ہے باس حاصر موں نہ ہوں نہ الشرک ہوں اور آپ کاسٹ کریا داکر و۔اس دقت ہوں اللہ کے سواکسی کا اصال انتی ہوں میں صرف ایسے درب کاشکرا داکر نی ہوں انہ اللہ کے سواکسی کا اصال انتی ہوں میں صرف ایسے درب کاشکرا داکر نی ہوں اس می صرف ایسے کرتی ہوں نہ آپ وگوں کے تو بیت کرتی ہوں نہ آپ وگوں کے تو بات سن کراس کی مخالفت کی ہی نہ تھی صفت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تفالے عنہا کی برائت کے سلسلہ میں سورہ نور کی دس آیات

نازل ہوئیں مجواس سورت کے دوسرے رکوع سے شروع ہیں جن میں بہلی آبت

.4.

ان الدی الدی الدی الماده الله الدی تولی کرده منهم والدی تولی کرده منهم والدی تولی کرده منهم له عداب عظیم و (۱۲:۱۱)

جن دوگوں نے بہت لگائ دو تنہارے اندرایک چھوٹا ساگردہ سے تم اس بہتان کو ابینے تی میں بڑا نہ تھے مکبہ یہ (انجام کے اعتباریسے) تنہار کچی میں بہتر سی بہتر ہے۔ ان بیں سے شخص کو جتنا اس نے کھے کیااس کا گناہ ہوا ادران میں سے سے نے اس بہتان میں سب سے بڑھ بچڑھ کر تھتہ لیا اس کے لئے بہت بڑی سب سے بڑھ بچڑھ کر تھتہ لیا اس کے لئے بہت بڑی سناسے.

له جمع الغوائد ١١ .

نے اس قصتہ کو آگے بڑھا یا اورخوب اچھا لا تھا اور حضرت مطح اور تعفرت حسالی اورخوب المحالاتھا اور حضرت مسالی اورخوب اچھا لا تھا اور حصرت کے ساتھ کھنے اور میں آگر میری ان کے ساتھ کا کسی سطے تھے۔

قرآنی ضابطه کے مطابق تہمت نگانے والوں کے ذمیر گواہ پیش کرنا نفالیکن وہ ایک بائکل ہی ہے بنیا دخرکو لئے بھرتے تھے گواہ کہاں سے لاتے۔ نیتجہ سے ہوا کہ بنگ کیم صلی اللہ علیہ و کلم نے ہمت نگانے والوں پر شرعی صنا بطہ کے مطابق صدِقذ ف بعنی ہمت لگائے کی مزا جاری فرمائی اور استی استی کوڑے لگائے۔ ہمت لگانے کی بیسزا بھی سورہ نور کے پہلے دکوع میں فدکور سے۔

ایخفرت سرورعالم صلی الشرعلیرو کم کے تیمنوں نے جن میں منافقین بھی تھے ہو مارا سین بنے ہوئے آئیں اور آپ کو این اور آپ کو این این بنیا نے کی جو بوصور تبر کس کے ذہن میں آسکتی تقییں وہ سب ہی اختیا رکر لیس ان کی طرف سے جو ایذا ہیں آپ کو ہین پی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ اذواج مطہرلت میں ہوآپ کو سب سے زیادہ محبوب تقیس اور جو مقدس ترین مناقون تھیں ان پر اور ان کے ساتھ صفرت صفوان بن عطل جیسے مقدم صحابی پر عبار لئے این ابی منافی نے ہمدت گھری بھراس کو رنگ دیا اور جبیلا یا۔ اس بے اصل اور بے دیل این ابی منافق نے ہمدت گھری بھراس کو رنگ دیا اور جبیلا یا۔ اس بے اصل اور بے دیل ہوائی ہمت کی وجہ سے صفرت ام المومنین اور تو در رسول صلی الشرعلیہ دلم کو جو روحانی ایڈ بہتی تھی حق تقالے شاند نے اس کے از الہ اور صدیقی کی برارت کے سئے دحی الہی کے بہتی تھی حق تقالے شاند نے اس کے از الہ اور صدیقی کی برارت کے سئے دوی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفار بنہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریب دور کوع نازل فرمائے اور ہو کوئی ایسی ہمت گھرے یا جو تحق میں اس کے تذکرے میں صدید نے ان سب کے لئے عذا ہب دنیا البی ہمت گھرے یا جو تحق میں ان ل فرمائے اور ہو کوئی اور عذا ب اگرت کی وعیدیں نازل فرمائیں ۔

در حقیقت اس واقع افک نے صفرت صدیقہ یا کی عفت و تقدیم کے ساتھان کی اعلیٰ عقل وہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اس لئے اس واقع ہیں جو آیات مذکور ہی ان میں سب سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فروایا کہ اس ما دنہ کو اسپنے سئے شرید

سمجھوملکہ یہ تمہارے گئے خیرہے، اس سے بڑی خیر کیا ہو گی کہ اللہ تعاسے آیتِ تسرآنیہ نازل فرماکران کی پاکی اور نزا ہمت کی شہادت دی جو قیا می<del>ں۔ تک</del> تلادت کی جائیں گی .

عنابطرکا تقاضا تویه نقاکه جیسے ہی کچھ لوگوں نے ہمت لگائی کھی اسی وقت ان سے
گواہ طلب کے جاتے اورگواہ پیش نزکر سکنے پر فوراً سزا جاری کر دی جاتی لیکن آنخفرت حالیاً
تعاسف علیہ و لم سف ایسا نہیں کیا بلکہ وحی کا انتظار فرمایا ، اگرگوا ہوں کا مطالبہ فرما کرجیٹ بیط
مزاجاری فرما و بیتے تو ممکن تھا کہ لوگوں کے دلول میں یہ بدگانی پیلا ہوجاتی کہ دکھیوا بیت
گھرکا معاملہ ہے ۔ اس کو مزاد ہے کرد بارہے ہیں ، ایسا یقین کرنے والے کا فر ہموجاتے ۔
ایس کو مزاد ہے کہ لئے نو وصد مراحی ایا اور رنجے وکرب کے پہاڑ ہر داخت کے
اور جب بذرایعہ وحی برائت نازل ہوئ تو منزا جاری فرمائی۔ فصلی الله علیه واصع به
واز واجه والله ،

آخریں یہ بات بھی مجھ لینی چاہئے کہ اگر کسی کی بیوی پر کوئی آدمی تہمت لگا دے اور وہ جھوٹی بھی ثابت ہوجائے تب بھی وہ خص اس کا پر جا پہند نذکرے گا اور ندائے اپنی کتاب میں جگہ دے گا۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ اس بات کے سمجھ لینے سے ہرصاحب ہوش وگوئٹن یہ مجھنے پر محبور ہوجا تاہے کہ قرآن مجید بصرت مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وہ کم بنائی ہوئی کتاب بہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی تو اوّل برائے۔ کا معلون فرمانے کہ بنائی ہوئی کتاب نشطار کیوں فرمانے اور معلون فرمانے اور معلون فرمانے اور معلون فرمانے اور کتاب میں کیوں شامل فرمانے اور معیب و پر دیشانی میں کیوں مبتلا ہوئے تھے ران آیات کو کتاب میں کیوں شامل فرمانے جن میں آئے کی جبہتی بیوی پر تہمت کا تذکرہ ہے ہے۔

اور یکی معلوم ہواکہ اللہ طلب نے کا طرف سے جو وحی آتی تھی آپ اسس کے چھپانے کا اختیار مہیں رکھتے تھے جو کچے اللہ طلب نے کا اختیار مہیں رکھتے تھے جو کچے اللہ طلب سے مامور تھے اگر آپ کو کو گ آ ہے قرآن تعلیم دیئے بغیر جارہ نہ تھا۔ آپ اللہ کی جانب سے مامور تھے اگر آپ کو کو گ آ ہے قرآن سے کم کرنے کا اختیار ہوتا تو ان آیات کو کتاب اللہ میں شامل ہی مذر ہمنے دیتے۔ تہمت کا جو واقعہ پیش آیا۔ اس کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ ان سے احکام معلوم

ہوئے۔ اہمِ ایمان کوطرح طرح کی بدایات اورنصیحتیں حاصل ہوئیں۔ یرمب خیر ہی خیرہے ۔ والمحت مدنلہ علی حاانعہ ۔

#### وفكات

صفرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ و قات کی شب ارمضان المبارک میں ہوئی ۔ ایک قول یعی ہے کہ ان کاس و قات کے چھے ہے مرض الوقات میں جولاگ مزاج پری کو آتے اور بشارت دینے قو (اُخرت کے صاب کے ڈوسے) فرماتیں بکاشس میں پیمتر ہوتی ، کاش کسی جنگل کی گھاسس ہوتی ۔ اس زمانے یں صفرت ابن عباسس رض اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریعی ہے اور ان کے صفرت ابن عباسس رض اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریعی ہے اور ان کے بسک نظائل ومنا قب ذکر کئے تو فرما یا اسطان عباسس اس خوا اس ات کی جسک میں میں میں جولی ہوئی ہوتی ۔ فرمایا کے میں قویر پ نہ کرتی ہوں کہ کاشس میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی ۔ فرمایا کہ عائشہ ہوئی ہوتی ۔ فرمایا کہ عائشہ ہوئی کے علاوہ بیت واجب ہے اور رہی فرمایا کہ خوا اُن پر رحمت کرے وہ اپنے باپ کے علاوہ بیت واجب ہے اور رہی فرمایا کہ خوا اُن پر رحمت کرے وہ اپنے باپ کے علاوہ فرمائی کہ میں دات ہی دفن کر دی جاؤں ۔ چنا پنے و تر نماز کے بعد جنت ابتقیع کے بیر و فرمائی کہ میں دات ہی دفن کر دی جاؤں ۔ چنا پنے و تر نماز کے بعد فرائی کہ میں دائت ہو ہوں اللہ عنہ ان کے تعینی محدرت ابو ہر ہر گڑھ نے جنازہ کی نماز بڑھائی اور دفن کے لئے ان کے تعینی عبد اور میں محدرت ابو ہر ہر گڑھ نے واران کے معائی کے بیدے عبالہ من محدرت الور من کے اور ان کے معائی کے بیدے عبالہ من محدیت البھ میں اللہ عنہ قرین الرس سے اور ان کے معائی کے بیدے عبالہ من محدرت الرس می اللہ عنہ قرین ارتب سے اور ان کے معائی کے بیدے عبالہ من عبالہ من میں اللہ عنہ قرین اتر سے اور ان کو دفایا کے وی اللہ عنہ الرس میں انہ میں انہ میں اللہ عنہ قرین اتر سے اور ان کو دفایا کہ رضی اللہ عنہ اور میں انہ میں ان



لى الاصابه والاستيعاب ١٢

## حضرت سودَه رضى التُّرعُنَّها

معنرت فدیج کی دفات کے بعد اسی سال اسی کے خطرت صلی اللہ علیہ وہم نے تھنرت ماک میں معائم اللہ علیہ وہم نے تھنرت عائم نے تھنرت عائم نے تھنرت اور تھنرت سودہ فی سے نکاح ہوا ایس میں سیرت سکھنے والوں کا ختلا منہ ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر البدایہ بی سندا کی احداث نقل فراتے ہیں کہ تھنرت عائث رضی اللہ عنہا نے تھنرت سودہ رصی اللہ عنہا کے تعلق فرایا کہ ار

وك نت اوّل إمسراً ق مير بعدسب يها تخضرت صلى الله عليم تزوجها بعدى . ولم نص سانكاح فرايا وه سوده نفيس .

F.2

وہ حضرت سودہ کو ملالائیں بحضرت سودہ اے والدنے بیٹی سے دریا فت کیا کہ اے میٹایکہتی ہے کہ مختمین عیداللہ نے تھے سے نکاح کرنے کے لئے اپنا پیغام بھیجاہے میرے نزدیک جگ بہت مناسب ہے کیا تیری نوٹی ہے کہ ہیں تیرانکاح ان سے کردوں ہے تصرت سوڈٹھنے بواب دیاجی ال میری تورائے ہے۔ یس کر مصرت سودہ کے والد نے صرت خواہ ہے کیا ا چھاان کو ملالا قد بینا کنے وہ آنخصور شلی الله علیہ و لم کو ملالا نیں اور حضرت سورہ شکے والد فے اپنی بدی کا نکاح آیے سے کر دیا۔ حضرت سور اُل کے عمالی عبد بن زمعراس وقت موجود منط جب ده گهرآمدًا وراس واقعه كاخبر بولى تواسه بهت برا واقعهم كيسرير خاك وال لى كرير كما غصنب موكيا ؟ اس وقت وه كا فريقة بعدين جب أسسلام قبول كياتواني اس نادانی پرمبیت افوسس کیا کرتے سکتے کمیری بہن انخضرت صلی الشرعلیہ وسلم سے نكاح مين أئين ادرمين ف است اليها واقع سمجهاكذا ظهار رنج ك ليخ سرر مفاكف أل الج نكاح كے بعد بعضرت سورہ أنخضرت صلى الله عليه ولم كے دولت كدہ پرتشريف مائيں اور حضرت خدى بحرض بعد نبوت كے تصرانہ كى ديجه عبال ان كے سيرد موتى . حضرت سودة كك والدكانام زمعه اور والده كانام شموسس تقا يبط ان كانكاح ال ي چيرے بياني حضرت سکان بن عمرونت ہوا تھا. دونوں مياں بيوی سابقين اولين پ سے بعتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں سلمان ہو گئے بھتے اور شرکین مگر کی اذبتوں سے تنگ آگر سومسلان حبشہ کو ہجرت کرگئے تھے ان میں یہ دونوں میاں ہیوی بھی سکتے صبشهسے واپس ہوکرمکہ مکرمہ میں مضرت سکراٹ کی وفات ہوگئ اور صنرت سوڈہ بیوہ ہوگئیں اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ و کم نے ان سے نکاح کیا تھ پہلے شوہرنے ايك روكا چور انهاجن كانام عدارهان عناانبون ني بان كاعمرياني اور جنگ عبولا دُفارس) من الله كي راه مي اللهة اللهة شهادت كاجام بياليه بحبت الحضرت سودة سي نكاح كرنے كے بعد أنخضرت صلى الله عليه ولم تين سال كمةمعظم مي رسيع هيرجب الشرحل شايه كي طرف سيهجرت كي اجازت مل مُني تو اه البداير ١١ عه ايك قول يرتعب م كر مصرت سكوان في مين وفات يائي. كما في التهذيرا كه البداية والاستيعاب ١٢ كه زرقان ١٢

محضرت صدیق اکبر کوسا تقد کے کر مدینہ منورہ تشریف ہے گئے اور دونوں محضرت اپنے اہل وعیال کو کہ ہی جی جی کر کخضرت میں محضرت میں اللہ علیہ والم کو کہ ہی جی بینے کر کخضرت میں اللہ علیہ والم سنے زید بڑن حارثہ اور الورا فع یہ کو دواونٹ دے کر بھیجا تاکہ حضرت فاطمہ زہر مرا اورام کلتو کم اور محضرت ما اورام کلتو کم اور حضرت الو کم اللہ کے ساتھ ہے تھے ہوں میں محضرت عائشہ و خالا کہ اللہ کے بیا بھی تھیں کے بیعے محضرت عائشہ و خالا کہ استانہ و خالا کہ استانہ و خالا کہ استانہ و خالا کہ اللہ عنہ المجمی تھیں کے بیا جمعی تھیں کے اسلام کا تقدید کے جن بین محضرت عائشہ و خالا کہ عنہ المجمی تھیں کے اللہ اللہ المحتمد المحتمد اللہ کا تعلیم تھیں کے بیا بھی تھیں کے اللہ کا تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کے بیا کہ کا تعلیم کا تو کہ کا تو کہ کا تعلیم کے بیا کہ کا تو کہ کو کے کہ کا تو کہ کا کہ کو کو کے کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کو کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا

قدوقامت موقع برآنحضرت الأنباتها جم بهاری نقاج الوداع کے موقع برآنحضرت الدیکی الدیکی در الم کے ساتھ تقیں جم بھاری مینے کی وجہ سے ان کواجازت دے دی تھی کومز دلفہ سے اور توگوں سے تبل روانہ ہوجائیں تاکہ ازد ام سے تکلیف نہ ہو کیے

عبادت اورا تحضرت تى الله عليه ولم كى فرما منردارى الصرت سودةً

ی*ں حافظابن کتیر مکھتے ہیں* :۔

وكانت ذات عبادة وورع وزهادة عبادت اورتفزى اورز بدوالى تقيى .

آ تخضرت ملى الله عليه ولم في الوداع كروقع پرا بنى ازواج مطهرات سے فنر ما يا عمار مسال الله عليه ولم الله على ا عاد مير سے بعد گھر ميں بيٹينا اس پر صفرت سودة نف اس پرختی سے عمل کيا کہ بھر کہ بھی حج کو بھی نہ گئیں . فرماتی تحقیم کے مطابق گھر بھی نہ گئیں . فرماتی تحقیم کے مطابق گھر میں بیٹے والم کا میں بیٹے والم کا میں بیٹے والم کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

حضرت عائشه رضي الله تعليظ عنها فرماتي هين: -

مصرت سورُهٔ کے علاوہ کسی تورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال پیدانہیں ہواکہ میں اس کے قالب میں ہوتی، ان میں صرف اتنی بات بھتی کھزاج میں تیزی بھتی جو ظاہر ہوجاتی بھتی اور مبلدی جلی جاتی بھتی سی مامن إمراً ة احداحب الى ان اكون فى مسلاخهامن سودة الا ان فيها حدة تسرع منها البغتة فطرافت المحضرت سودہ رضی اللہ ونہا کے مزاج میں ظرافت بھی بھتی ۔ اکھنرت میں اللہ علی و اللہ علی و اللہ و میں اللہ و میں اللہ و میں ہنسادیا کرتی تھیں ۔ ایک مرتبہ عرض کیا کہ کل رات میں نے آپ کے بیجے ففل نماز پڑھی ، باوجو دیکہ میں ساتھ بھی آپ نے (ا تنالمبا) رکوع کیا جس سے مجھے تحسیر جھبوٹ ملائے کا نوف ہوگیا اور میں نے اکسس کے ڈرسے ناک پکڑلی ۔ یسٹن کر انحضرت میں اللہ علیہ و لم کومنسی آگئی کے ا

سخاوت الترجل شاز في حضرت سودة كوصفت سخاوت سعيمي فوازا تقا. ايك سخاوت المرتبه حضرت عمر شفال كافي رقم على . مرتبه حضرت عمر شفال كافي رقم على . الله المستحد المرتبه عمر من كياب عمر عمر كيادر مم مي . فرما يا (درا مم) بو كلمجودول كالمرح تقيل مين بحرك موسك مين ؟ يوفراكران سب كوتقسيم فرما ديا عم

ازوارج مطہرات مرحت بونے کی تمنا التصرت سودہ اور دھی ہوگئ تھیں۔ان

وسلم مجے طلاق مزدے دیں لہذا عرض کیا کہ یارسول اللہ المجے شوہروالی خواہش ترہے ہیں ۔ آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دیا کریں میں جاہتی ہوں کہ آپ کے بیویوں میں قیامت کے روز میراحش ہو ۔ چنا پخہ آپ نے منظور فرمالیا .
البذایہ آبیت نازل ہوئی ۔

> وَإِنِ الْمُرَأُ ثَهُ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَ ا نُشُوُدُ الْوَلِمُ عَرَاضًا فَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا الشَّلَحُ يَتُصلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلُحًا وَ الصَّلَحُ تَحَدِيدً عِلَا عَلَيْهُ مَا صُلُحًا وَ الصَّلَحُ تَحَدِيدً عِلَا عَادٍ ١٢٥:١١٥

ادراگر کسی عورت کو اینے شوم رسے فالب حتمال نامنا سب رویہ باہے پر وائی کا ہوسود و نوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک فاص طور یسلے کرلیں اور سلے بہتر ہے ۔

له اصابعن این سعد ۱۱. که ایضاً ۱۱. عدی روایت ترندی شریف کسم (کمافی الاصاب) کر حضرت سودهٔ کوطلاق کاخطره هوگیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ آئی نے ان کوطلاق دی کھی اسس پرانہوں نے بیعون کیا کہ میں آپ کی ازواج میں شمار موکر قیامت میں اٹھنا چاہتی ہوں لہذا آئی نے رجوع فرمالیا ۱۲. که الاصاب وغیرہ ۱۲۔

مجمع الزوائد میں پھی ہے کہ صنرت سودُ ڈنے عرض کیا کہ میں آپ کی بیویوں کے ساتھ اپنا حشر جا ہتی ہوں تاکر جو نواب ان کو ملے مجھے تھی ہے ۔

ر ول حجاب صنب فاروق عظم اس بات كوبهت چاہتے تھے كرعور توں كے لئے يرده كاحكم نازل بهو حائية خصوصًا ٱنحضرت صلى التُرعليه وآلهو لم ک از واجے مطہرات کے بر دہ کے بہت ہی خوا ال تق نیکن آنحصنرت صلی اللہ علیہ وسلم (وحى كم بغير) اس حكم كومارى د فرمار الصفة اورآت كى بيويان ( ديگر صحابيات كى طرح) رات كوقت قصنا كے ماجت كے لئے جبكل جاياكرتى تقيس . ايك مرتبرات كو تصرت موده الى مقصىك كيكيس است مين صنرت عمر السكي يونك صنرت مودة كاقد لانباتها لهٰذا حضرت عمرُ فان كوميجان ليا. اگرجيده كبرون مي اهي طرح بيني عقيس. عجرهي قدكى وجسع بهجان موكئ بعضرت عمرضة وازدم دى الصودة إم تمهي بهجان محكة ادرمقصداس كيف كايه تفاكسى طرح يرده كاحكم نازل موحاسة جناني الترتعاك نے پر دہ کی آیت نازل فرمادی ۔ پر بخاری شریف کی روایت ہے جوانہوں نے کتاب الوضوء من ذكر كي بعد بهركتا التفسيرين اسس طرح نقل كياسي كالصني عائشة في بيان فرمایاکه برده کاحکم نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ قضائے حاجت کے لئے تکلیں ان کائم بھاری اور قد خوب لا نبا تھا جس کی وجہ سے صنرور میجان لی جاتی بھیں ۔ حاتے ہوئے ان کو عمر بن الخطاب نے دیکھ لیاا ورکہاا ہے سود مناالتہ کی شم رباد سود کیٹروں میں خوب لیٹ جانے کے) تمہارا یردہ ہم سے اس طرح نہیں ہوتاہے کہ ہم بھی نہیجات کی کریکونہں ابنم غوركر لوكركيسه بالمركلتي مو. يشُن كرحصزت سودة وابس لوطي آئيس اور ٱلخضرت صلى اللهُ

علیہ ولم کی خدمت میں ماصر ہور عرض کیا کہ یارسول اللہ ایس قضائے ما جت کے لئے کل می کراستہ میں عمر السکے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا اس وقت آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم میرے گھریں ہوجود ہے رات کا کھا نا تناول فرہا رسبے تھے اور ہا تھ مبارک میں ہدی تی جس میں سے گوشت جھڑا کر کھانے میں شخول ہے ۔ اس وقت اللہ تعالیے نے وحی نازل فرمائی اور آپ نے فرمایا کہم کو قصنا نے ما جت سے شخطنے کی اجازت (اللہ کی المون مرایا کہم کو قصنا نے ما جت سے شخطنے کی اجازت (اللہ کی المون سے) دے دی گئے ہے۔ ان وقت وہ ہدی آپ کے مبارک ہاتھ میں رہی ۔ دونوں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے تعظنے شخصرت سودہ کو گوگ کریردہ و دونوں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے میں تا میں دونوں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے تعظیم تے میں تا موروں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے تعظیم تا میں تا میں دونوں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے تعظیم تا میں تا میں دونوں روایتوں کو ملاکم معلوم ہوتا ہے تو تھ نے تعظیم تا میں تو تو تا میں تا میں

دونوں روا بتوں کو طاکر معلوم ہوتا ہے تو سحفرت محرش نے صفرت سودہ کو ٹوک کر پردہ کا حکم نازل کرایا اور اس کے بعد بھیرزیادہ اہتمام کے لئے یہی چاہتے تھے کہ قضائے ماہمت کے ازواجِ معلم رایت جبگل کو ہز جائیں کین اللہ تعالیٰ نے منزورت کی وجب سے قضائے ماجت کے واسطے جبگل جانے کی اجازت دے دی ۔

یراس دقت کی بات ہے جب گھروں میں پاُخانے نہیں بینے تھے۔ اس کے بعد جب پاخانے گھروں میں بن گئے توجیگل جاناموقو نے ہوگیا اور پردہ کا تھم ہی مسب عور تول کے لئے نافذکر دیاگیا .

وبقال مانت سنة ادبع وخمسين يهي كهامانا م كرانبول في كله من وفات وبيعال مانت سنة ادبع وخمسين بالكاور واقدى فاس قول كورجيح دى بع. في الكاور واقدى في اس قول كورجيح دى بع.

ما فظابنِ کنیئر نے بھی ابن جوزی کے قول بڑاعتماد کرتے ہوئے ان کی وفات کھھے۔ ہی ذکر کے سبے اور اُنٹر میں ابن ختیمہ کا قول بھی نقل کر دیاہے کہ ؛۔

توفيت في أخوخلافة عموب الخطابٌ . والله تعالى اعلم ـ



### مخرف من المنابعة

یحنز عرب الخطاف کی صاحبزادی تقی جو آنصرت می الله علید و لم کے خلیف دوم کے استدائے اسلام ہی میں سلمان ہوئیں ۔ مدینہ مورہ میں سلسرے میں صحورا فدر سلما الله علیہ و لم کا محتاطی الله علیہ و لم کو خبرت ملی الله علیہ و کم کا عیمی آئیں جب و قت آنحضرت میں الله علیہ و کم کو خبرت ملی اس و قت ان کی میں منافر کے بہلے شوم رحضرت خیاس بن حذافہ شخے جو عزوہ بدراور عزوہ احد دونوں میں مشرک بوسے اور اُحد میں خبرت پائی ۔ اپنے سابق شوم رحضرت خنیس شکے ساتھ ہی مگر سے مدینہ کو ہجرت کی تھی ۔ ان کی شہادت ہو جانے کے بعد جب عدّت نہم ہوگی تو اسمحضرت میں اسلامی میں موجوب عدت نہم ہوگی تو اسمحضرت محفظ میں ہوگی تو اسمحضرت موجوب عد میں اسلامی کی ہوگی اور محضرت حفظ ہوں کا میں ہوگی اور محضرت موجوب کی میوی اور محضرت عرفارہ فی میمی ہیں بوجوب کی میری کی دوایات حدیث محضرت عرفارہ فی کرنے میں ہیں جن بی جن کی دوایات حدیث کی کا بوں میں مجتزی کی دوایات حدیث کی کا بوں میں مجتزی کی دوایات حدیث کی کا بوں میں مجتزی ہوں اور محضرت زینب بنت طعون اور ماموں صفرت عثمان کی کا بوں میں مجتزی اور ماموں صفرت زینب بنت طعون اور ماموں صفرت عثمان بی محضرت زینب بنت مطعون اور ماموں صفرت عثمان بی محضرت عثمان کی کا بوں میں مجتزی اور ماموں صفرت نوینب بنت مطعون اور ماموں صفرت عثمان بی مطعون کی تھی دون کی تارہ کی ہوئی الله نوالے عہم الجمعین ۔

عد زخم میدان جہاد میں آیا اور اس کے اٹرست مدیند منورہ میں وفات پائی ۱۲

یں صفرت عثمان بن عفائن سے طاا وران سے کہاتم چا ہوتو اپنی لوکی صفیۃ کاتم سے نکاح کردوں
ایہ وہ دن سکتے کر حضرت عثمان کوشادی کی صفرورت بھی ان کی اہلیہ کی وفات ہوگئ بھی انہوں
نے جواب دیا کہ اس بارے میں عور کرکے بتاؤں گا۔ چنا نجہ دوچارر وز کے بعد جواب دیا کہ
میری رائے یہ ہے کہ ابھی نکاح مذکروں۔ اس کے بعد میں الو کرنے سے طلا اور ان سے کہا اگر تم چا ہوتو اپنی وکی حضرت سے تہاران کاح کردوں انہوں نے پھر جواب نہ دیا اور بائکل فاکوش ہوگئے مجھے دونوں
صفرات کے رویہ سے دیجے ہوا اور جہنا رنج ابو کرنے کی خامونی سے ہوا اس قدر عثمان بن عفان کے جواب سے در ہوا تھا۔

اس كے جندون كررمانے كے بعداً تخضرت على الله عليه ولم في است نكاح كا بينام بيجا. البذامي فصفية كوآ تخضرت صلى التعليه ولم كانكاحيس دسدديا - جبيه واقعه بهويكاتو حنرت ابونكر مجسس مطه اوركها شايرتم كورنخ بهوا بوكا جبكة تسف حفصة كناح كمتعلق مجه مع كبااورمي سف كونى بواب مذه يا . بي سف كهاجي إلى رنج توصرور بوا . حضرت صديق اكبرين نے فرمایا کر تہاری پیش کش کے بارے میں جواب دینے سے مجھ صرف اس بھیزنے رو کا کہ مجھے تقيقى طور يرمعلوم بمواتفاكرا تخضرت صلى الشرعليه ولم في حفظ سے اپنا نكاح كرف كے بارے من تذكره فرمايا عقا. لبذا مي في الخضرت صلى التوعلية ولم كالجد ظام كرنامناسب في هما -الماكرات حفصة سع نكاح كرف كاراده ملتوى فرادية تومي أن سع نكاح كرايتا إله لمصتى الشعكية وتم احضرت حفصه رضى الشرتعالي عنهاسات برس نكاحيس رہيں مزاج ميں جدارت عتى اس لئے سوال كرنے سے اور بات كا جواب دسينے ہے نہیں ہیکیاتی تھیں ، حضرت ام مبشرانصاریہ رضی اللہ تعالے عنہار وابت فرماتی ہیں کہیں حضرت حفظته کے پکس مبیٹی بھی اسی اثنار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا انشار اللہ تعالے ان لوگوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے مجھسے و صديبيہ كے موقعير، درخت کے پنچ بیعت کی۔ یس کر صرت حفصہ فی نعب سے کہا اچھا اور ایب نے کیے فرمایا ) ٱنحضرت صلى التُرعليد ولم في ان كه اس كين پر ان كوهبرك ديا. انبوں نے قرآن مجيد كى له بخاری شریعیت ۱۲

WIN'

آیت پڑھ کرسوال کیاکہ اللہ تعلیے فراتے ہیں فرائ بھٹ کھٹے اِلگو ارد کھا رہی تم میں ہے کوئی جی ایسانہ یں جس کا اس پرسے گذر نہ ہو ، جب اللہ تعالیے فرماتے ہیں تو آپ نے یہ کے فرمایا کہ درخت کے ینچے مدیدیے کو قع پر بیعت کرنے والے دوزخ میں نہا کیس گے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیے نے اس کے آگے یہ بھی تو فرمایا ہے تُنگر نُن جھی اللّہ فی اُن اللّه فیک اللّه فیک

اس آیت میں پل صراط کا ذکرہے جود وزخ کی پشت پر قائمہہے .سب کواس پرسے گذرنا ہوگا . پر میزگار اور نبک بندے اپنے اچنا اعمال کے اعتبار سے طبدی یا آہستہ پل صراط سے گزر کرجنت میں بہنچ جائیں گے اور کا فرکٹ کٹ کراس میں ہمیشہ کے سائے گرجائیں گے اور کا فرکٹ کٹ کراس میں ہمیشہ کے سائے گرجائیں گے اور پار نہ ہوسکیں گے بنیز وہ گنہ گارسلمان بھی اس میں گریں گے جن کو اللہ تعالے بعد میں بخش کر بخش کر بخش میں جینے ویں گئے جو کری بات زختی اس بین جوری بات زختی اس بین میں پوری بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور می بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور میں بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور میں بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور میں بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور میں بات زختی اس بین سوال کر بیٹیں ور میں بات زختی اس بین سوال کر بیٹی ہیں ۔

ایک افعم اکتب است ماکت در الله تعالی دو ایت کرتی بین که زینب بنت جحین الم ایک افعم الله وایت کرتی بین که زینب بنت جحین الم ایک العد و الم الله و الل

يٰاَيُّهَاالنَّبِيُّ لِمَثَّحُرِّهُمُ مَااَحَلَّ اللهُ الكَّتُبُتَعِیُ مُرْضَاتَ اَذُوَاجِ لَثَ وَاللهُ عَفُوْدٌ تَحَدِیُدٌ و تَدُ فَرَضَ اللهُ مُولِکُمُ وَهُوَالْعَلِیْمُ اَیْمَانِکُمُ وَاللهُ مُولِکُمُ وَهُوَالْعَلِیْمُ اَنْعَلِیْمُ الْعَکِیْمِ اللهُ مُولِکُمُ وَهُوَالْعَلِیْمُ الْعَکِیْمِ ا

اے بنج بس چیز کوانڈ سے آپ کے سے طل کیا ہے آپ اسے دِّتم کھاکر ، کیوں توام کرتے ہیں ، آپ اپنی بیویوں کی رصاح استے ہیں اورا لنڈ فورد حیم سے النڈ تعالیٰ نے تم اوگل کو تمہاری شموں کا کھولٹا دیعنی کھارہ دینا ہے فرو فرایا ہے اور النٹر تہارا کارسا زہے اور دھلیم دیکیم ہے ۔

(14:14)

بادگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالے حکم فرائے ہیں کو عمر فرائے ہیں کہ عمر فرائے ہیں ہے کہ صفرت جبر باغ نے تشریب الکر عرض کیا کہ آپ حفصہ کو اپنے نکاح میں ہی دھولیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہیں اور جنت میں آپ فریادہ روزہ رکھنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہوں گا۔ چنا بخہ آپ نے رجعت فرمائی بین ان کو اپنے نکاح میں رکھ لیا بھو کہ بیوی ہوں گا۔ چنا بخہ آپ حضرت میں کی بیوی ہوں گا۔ جنا بخہ آپ حضرت میں کہ بیوی ہوں اللہ صلی اللہ علیہ ولم جب مخرج بھورت کی کہ میر کو جاتے و دلا اری کے لئے قرعہ ڈالا کرتے ہے گئی بیوی کو ساتھ نے جا با اور قرعہ ڈالا کرتے ہے گئی بیوی کو ساتھ نے جا بیں ۔ ایک جس کے ساتھ روانہ ہوگئیں۔ راست میں رات کو آن مخصرت میں اللہ علیہ ولم میرے اون طریس کے ساتھ روانہ ہوگئیں۔ راست میں رات کو آن مخصرت میں اللہ علیہ ولم میرے اون طریس پرسوار ہوجا کہ اور با ہیں کرتے رہتے۔ ایک دن حفصہ شنے مجھ سے کہا کہ آج تم میرے اون طریس پرسوار ہوجا کہ اور بی تمہارے اون طری رفتار دیجیوں ۔ میں نے منظور کر لیا اور بی میں ارت کی رفتار دیجیوں ۔ میں نے منظور کر لیا اور بی پرسوار ہوجا کہ اور بی تمہارے اون کی رفتار دیجیوں ۔ میں نے منظور کر لیا اور بی پرسوار ہوجا کہ اور بی تمہارے اون کی رفتار دیجیوں ۔ میں نے منظور کر لیا اور

اے از بخاری شریف ۱۲۔ عے کذافی الاصابون ابن سعد ۱۲۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں جس میں ایک قسم وہ سے جسے رحبی طلاق کے بین اس کے بعد بغیر نکاح ہی واپس کر لینا درست ہے اسس کو رحبت کتے ہیں تفصیل کے لئے نفتہ کی کتا ہیں دیکھو ۱۲۔

دونوں ایک دوسرے کے اونٹ برسوار ہوگئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے سوار ہونی اللہ علیہ وہم نے سوار ہونی اور اس وقت اس ہونے کا ارادہ کیا تواسی او بٹ پرسوار ہو گئے جس پرروزانہ ہی سوار ہوکر روانہ ہوگئے ہوئی کہ پر حفظہ موجود تھیں ۔ آپ نے السلام علیم فر بایا ادراسی او بٹ پرسوار ہوکر روانہ ہوگئے ہوئی کہ ایک منزل پر جاکرازے (دھوکہ کھانے کی وجہ سے مجھے اسپنے اونٹ پر تنہا چلنا پڑا) اورائی مسلی اللہ علیہ وہم کی مصاحبت سے محروم رہی ۔ ہیں منزل پر پہنچ کراونٹ سے اتری اور ایٹ ایر بیاں گھاس میں رکو نے گئی اور اسپنے آپ کو کو سنے ملی کہ اے رب ایمجہ پر کوئ کجیتو یا سانب مسلط کر جو مجھے ڈس سے میری نا دانی کو اسی بات مان جس میں اپنانقصان ہوا اورائی خشرت مسلی اللہ علیہ وہم سے بھی کھی نہیں کہ سکتی ہوں اور اسے میں اپنانقصان ہوا اورائی خشرت مسلی اللہ علیہ وہم سے بھی کھی نہیں کہ سکتی ہوں اور اسلی اللہ علیہ وہم سے بھی کھی نہیں کہ سکتی ہوں اور ا

عبادت المنارة من الله عليه والم الداور دوزه سع بهت شغف ركهتی تقین جب آنخفرت عبادت المنار عبادت المنار عبادت المنار علیه والم الله علیه والم الله علیه والم الله علیه والم الله علیه و الله و اله و الله و ال

مانت حفصة حتى ما معزت عفصة فاس مال من وفات تفطر عليه وفات يقطر عليه تقيل .

وفات احضرت صفر نر من على من وفات پائ. ما فطا بن كثير من من على على وفات بائ. ما فطا بن كثير من من على المحتاج ك وفات وقائع كے ذیل میں تکھتے ہیں ؛

وقد اجمع الجهورانها توفيت فى شعبان من هذه السنة عن ستين سنة و قلل انها توفيت ايام عنمان والأوّل اصح

اکٹر مورضین و می تین اس بات بُرِتفق ہیں کر صفر حضد رضنے نے ۲۰ سال کی عمر سی صفیہ عیں و فات پائی اور بعض نے بیر بھی مکھاہے کر صفرت عثمان کے زمار خلافت میں ان کی رحلت ہوئی تسکین اقد ل قول زیادہ میسے سے ۔

حضرت حفصة كي جنازه مين حضرت الوهر مربة أور حضرت عبدالله بعرظ على شرك خف.

له بخارى شرىين. كه الاصابر ١١ .

#### i riz

### المنالة عنها المنافعة

معفرت مفدرت داری الله عنهاسے کاح کرنے کے بعد آنخضرت ملی الله علیہ ولم فرخریم کی میٹی محفرت زینب رضی الله عنها کا کیا۔ یہ بڑی صدقات وخیرات والی تقبی، اسلام سے بہلے ہی ان کوام المساکین رسکینوں کی مال) کہاجا تا تھا کیونکھ سکینوں کی خیرخبر بہت رکھتی تھیں۔ ان کا پہلان کاح حضرت عبدالله بن مجش رضی الله تعالیہ والله عنہ سے ہوا تھا جب وہ اُحدیں شہید ہو گئے تو آنخصرت مسلی الله تعالیہ والم سفان سے نکاح کرلیا۔ ان کے پہلے شوہ رکے بارے میں بعض علمارے اور قول تھی ہیں۔

بنا بخابخ ابن الکلی فرماتے تھے کہ ان کے پہلے تنوہر طفیل بن حارث تھے جب انہوں مفرط اس کے بھات کا سے طلاق دیے دی تو ان کے بھائی عبیدہ بن الحارث نے نکاح کرلیا وہ بدر میں شہید ہوا ۔ ہوگئے تو آنخفرت صلی اللہ علیہ و لم نے ان سے نکاح فرما باجور مصنا ن سلے ہیں ان کاح کے بعد آنظ ماہ انخفرت صلی اللہ علیہ ولم کے نکاح میں رہ کررہ بیج اللّٰ فی سکے ہیں وفات بائی۔ بہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں صرف تین ماہ رہیں اس کے بعد وفات بائی۔

سیرت اور تاریخ بکھنے والوں میں سب ہی کا اسس پراتفاق ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمی کی وفات آنخصرت حلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہموئی اور مینے منورہ میں سب سے پہلے آپ کی بیولیوں میں سے ان ہمی کی وفات ہوئی کے



له استیعاب واصابه وغیره ۱۲

# حضرت أمم سلمة بضحالته بأعنها

محضرت زینب بنت خزیم کی و فات کے بعد اکھنرت میں اللہ ولم نے ہمتر اللہ اللہ واللہ واللہ کی اللہ وظاہر اللہ واللہ و اللہ اللہ و ال

لے الاصابہ ١٢

تھیں کرجب الوسلم شنے دین منورہ کو بھرت کرنے کا ارادہ کیاتوا ونٹ پر کجادہ کس کر مجھے
ادر سلمۃ کو اونٹ پر بھادیا اوراس کی کیل پر کو آگے آگے جیلتے رہے جب تبید بنومغیرہ
کو ہمارے روانہ ہوجانے گی خبر ہوگئی جو میرے میکے والے تقتے تو انہوں نے الوسلمۃ
سے کہا کہ تم ابنی ذات کے بارے ہیں خود مخت ار ہو مگر ہم اپنی لاکی کو تمہارے سے کہا کہ تم ابنی جانے ہور و۔ یہ کہ کراونٹ کی کیل ان کے باتھ منہیں جانے ہور و۔ یہ کہ کراونٹ کی کیل ان کے باتھ سے چین لی اور مجھے زبر کستی اسپنے ساتھ لے آئے ۔ جب اس واقعہ کی خبرالوسلمۃ کے فاذال بنوعبدالاسد کو گئی جو میرے سسمال والے تھے تومیرے میکے والوں سے جھگونے ماندان بنوعبدالاسد کو گئی جو میرے سسمال والے تھے تومیرے میکے والوں سے جھگونے ماندان بنوعبدالاس کے فاوند کے ساتھ زجانے دیاتو ہم اپنے بچڑ کو تمہارے پاس کے فاوند کے ساتھ زجانے دیاتو ہم اپنے بچڑ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں یہ کہ کر وہ بلائہ کو چھین کر لے گئے۔ اب میں اور میراشوہ ہراور بچہ تینوں علیموں میں علیموں عل

حضرت الوسلم رضی الله تعالی عند تو مد سند بہنج گئے اور قبا میں جاکر قیام کر لیا اور میں ہے ہیں ہے گئے اور قبامی ماک وربحہ واکہ میں ہہنج گیا ۔ مجھے اس کا اس قدرصدم ہوا کہ روزار آبادی سے باہر جاتی اور سنام کک رو یا کرتی اس طرح ایک سال گذرگیا ۔ ذخاوند کے پاس جاسکی نہ بچتہ مل سکا ۔ ایک روز میرے ایک ججازاد بھائی نے مجھ پرترس کھاکر فاندان والوں سنے کہا کہ تم اس ہے س پر کمیوں رحم نہیں کرتے ۔ اسے کیوں نہیں جھوڑ و سینے اور اس کو بچتہ اور خاوند سے کیوں جا کر رکھا ہے ؟ غرض کہ اس نے کہس کر میں مجھے فاندان والوں سنے اجازت ولادی کہ تو اپنے خاوند کے پاسس جاسکتی ہے بہب اس کی خبر بچتہ کی دادھیال والوں کو لگی تو ابنوں نے بچتہ بھی مجھے دسے دیا ۔ اس کی خبر بچتہ کی دادھیال والوں کو لگی تو ابنوں نے بچتہ بھی مجھے دسے دیا ۔

ابیں نے تنہا ہی سفر کا ارادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کرکے بچے ساتھ لیا اور تنہا سوار ہوکر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئی۔ تین چار میل علی تھی کہ مقام تعیم میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوگئ۔ انہوں نے بوچھا تنہا کہاں جاتی ہو؟ میں نے کہا ابینے شوہر کے پاکسس مدمنہ عارسی ہوں۔ دوبارہ سوال کیا۔ کوئی ساتھ بھی سہے؟ میں نے کہا TP.

تصنرت ابوسلم رضی الله تعالے عنه کی وفات کے بعد حصنرت امسلم رضی الله تعالے عنه کی وفات کے بعد حصنرت امسلم رضی الله تعالی ولاد سند عنها کے بطن سے ایک لوگی تولد ہموئی جس کا نام زیبنب رکھا گیا اور اسس کی ولاد سند برختم ہوگئ مہم

عدى عثمان بن طلح جنهوں نے حضرت ام سلم رضى الله عنها كو مدسية منوره تك بينجايا تھا اسس وقت كم مسلمان نہيں ہوئے تھے بعد ميں اسلام نے آئے . كذا فى الاصاب الدابية ا

عدت گذرجانے کے بعد حضرت ابو عمرصدیق رضی اللہ تعالیے عدنے حضرت امسلم رضى التُدتِعالية عنهاسية بكاح كرنے كا بيغام بھيجا توا ہوں نے عذر كر ديا۔ اس كے بعد أتخضرت صلى الله عليه والمست نكاح بهواليه

سرم نبوت میں اور الصرت ام سلم رضی الله تعالی البین بیلی شوہر سے بہت محبّت عتی ایک مرتب حضرت امسلم رضی الله عنهانے ان سے کہا کہ میں نے سناہے کہ اگرمردا ورعورت دونوں جنتی ہوں اورعورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اس طرح مرد اگر دوسری مورت سے نکاح زکرسے تو وہی عورت اسے ملے گی . اس سنتے آؤ ہم تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے طلاحات دومرانکا ح نرکرے۔ بسن كرحضرت ابوسلم رصى الشرعة سفطروايا . تم ميراكها مان لوكى ؟

حضرت ام سلمه رضى التُدتّ الطعنها في الما في كم ماسننے كے سلتے ہى مشورہ كررسى

يالول .

مصرت الوسلمرض الشرعن فرماياتم ميرب بعد نكاح كرلينا اس ك بعد الله تعالى سے يه دعامائكى كه اے الله اميرے بعدام سلمة كومجے سے بہترخا وندعطا ضرط بورة اسع رنج ببهنيائ ويمكيف درع عج خلا كاكرناايها بهوا كم حضرت الوسلم رضى الله عنه كى نصبيحت بصنرت ام سلم رضى الله عنها كے حق ميں بہت ہى زياده مفيد ہونى اور ان كى د عاالله حلى شاندف قبول فرماكرا كخضرت صلى الله عليه ولم كى زوجبيت حضرت اص سلية كونصيب فرماني .

حضرت ام سلمة خودروايت ضرماتي بي كدرسول الشصلي الشعلير ولم في فرما بإكه جس كسى سلان كوكوتي مصيبت يهني اوروه التدك فرمان كرمطابق يه برهد: إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِمِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِل ٱللَّهُ مَّ أُجُرُ فِي فِي مُصِيبَةِي اللهِ اللهُ الله و احلف لی خدیرًا مِنْهَا ه می گیر اور سیم بهراس کابرل مایی ا که وکرواکا فظ فی الاصابه ۱۲ که الاصاب فی وکر مند بنت امیة دهی امرسلم قده ولمدید کرد هدد الوداید فناف کنی ۱۲ منه -

تواللہ بنا سے مراکسس کواس کی دگئی ہوئی چیز سے بہتر عنایت فرمائیں گے جب ابوسلم ہوئی وفات ہوگئ تو دمجھے یہ حدیث یا د آئی اور) دل میں کہا (کداکسس دُعاکو کیا پڑھوں) ابوسلم ہے ہہترکون ہوگا۔ وہ سب سے بہلائخض تھا جس نے اپنے گھرسے ہجرت کی ۔ پھر بالآخر میں نے یہ دُعا پڑھ لی جس کا نیتج یہ ہواکہ اللہ طبیست نزادیا ہے ابوسلم ہوئے بعد انخصرت صلی اللہ علیہ سلم کے نکاح میں آنے کا شرف عنایت فرمادیا ہے

تصفرت ام سلم رضی الله تعالی عنها یہ مجی روایت فرماتی تھیں کہ جب رہائے شوہر)
صفرت ابوسلم رضی الله تعالیٰ عنه کی وفات ہوگئ تو مجھے بہت ہی زیادہ رنج ہوا میں
ف اپنے جی میں کہاکہ ابوسلم پر کرسیں میں نظیجہاں ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں
ان کی موت پر ابسار ونا روّوں گی جس کی تنہرت ہوجائے گی ۔ میں رونے کے لیئے تیار ہو
گئ تھی کہ ا جا نک ایک عورت ا ورا گئ جورونے میں میراساتھ دینا جا ہتی تھی ۔ راستہ
میں اس عورت کورسول اللہ صلی الله تقالیہ ولم مل گئے ا وراپ کواس کے ارادہ
کی خبر ہوگئی ۔ آپ نے اس سے فرما یک تیرا یہ ادادہ ہے کہ اس گھریں دو بارہ شیطان کو
داخل کرد سے سے اللہ نے اسے نکا لا ہے ۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے ویل کے ارادہ دو نے کا ارادہ موقوف کرد ما اور نروئی گئے ۔

جب سید عالم صلی الله تعالیہ ولم نے حضرت ام سلم او کو نکام کابیغام بھیجا تو
انہوں نے عذر کر دیا اور عرض کیا میرے بیجے بھی ہیں تجن کی پر ورش کا خیال کرنا ہے )
ادر مجھ سے نکاح کرنے سے مجھ فائدہ بھی نہیں ہے کیونکر عمر زیا دہ ہوگئ ہے مجھ سے اولاد بھی پیدانہ ہوگ اور مزاج میں فیرت بھی بہت ہے (جس کی وجہ سے دوسری سوکنوں کے ساتھ رمہنا مشکل ہے ) اور میرا بیاں کوئی ول بھی نہیں ہے اس کے جواب بی انخفرت صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا کر قربی ہات تو یہ ہے کہ میری عمرتم سے زیادہ سے اور بچوں کا اور اللہ حافظ ہے اون کی پرورش میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی ۔ میں بھی ان کا حیال کوں کا اور اللہ دسے دعا کروں گا ۔ تمہاری غیرت والی بات بھی جاتی رہے گی اور تمہا راکوئی

المسلم شريف ١١. كه جمع الفوائد ارسلم شريف ١٢ -

ولى ميرسيسا تقديرشت بوحلن كونايسندنهي كركاكا بيتا بخ يحضرت ام سلم رصى الله تعالى عنها راصى بتوكميس اور آنحضرت على الله عليه وسلم سعه نكاح بهو كيا. يزيكاح شوال مي موا بكاح بهوحان كالمخضرت صلى الثرتعا لاعليه وسلم بحضرت ام لمه رصى الله تعلط عناكواسى حجروس ما الترس سي حضرت زينب بنت خزيم رضى إلترتعا لاعنها ر باکرتی تھیں . انہوں نے وہاں و کیھاکد ایک مٹلے میں جو رکھے ہیں اور ایک حکی اور باٹدی بھى موجودسے . لېذا نود سويسيے اور حكينانى ڈال كر ماليده بنايا اور يہلے ہى دن أنحضرت صلى الشرعليه ولم كوماليده كهلا ياستصيخود مي بنايا تقالمه

تصرت عائشه رصى الثدتعا ليعنها فرماتي تقيس كهجب أتخضرت صلى الثدنغا ليعليه وسلم في المسلم في المنظم الما تو مجه بهت رنج بهواد كركهبي اليار بوكرآب كي توجران كي طرف مجیسے زیادہ ہو حائے ،حس کی وج ریھتی کہ خوبصورتی میں ان کی ستہرت تھی میں نے تركيب سے ان كو ديجها تو واقعة جتنى شهرت عتى اس سے بھى بہت زيا دوسين معلوم ہوئيں میں نے اس کا حفصہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں اتنی حسین نہیں ہیں حتنی تہرت ہے۔ان کے کہنے سے میری اُنکھوں سے بھی اُن کاحسُن گر گیا ور پھر حود مجھا توحفصة کی بات ہی ٹھیک معلوم ہوئی کے ایعن حسین تو بہر حال تھیں ہمارے نہ ماننے سے توان کے حن میں کمی مذا نی البتہ سو کنوں والی پرخاش نے ان کے حسن کو حفصہ م کسے سیسے أ تحكون سے گرادیا) . ایسی باتیں بشریت کے تفاضوں سے دل میں اَ جایا کرتی ہیں . دانشندی احضرت ام سلم رضی الله تعالی عنها بڑی دانشمندا ورسمجدار تغیس.الاصابه دانشمندی میں تکھاہے:

محضرت ام سلمرضى الشرعنها بهت زياده وكانت امسلمة موصوفة بالحال تحیین تقیں عقلمندی اور تھے رائے رکھنے البادع والعقل السالغ والول مين إن كاشمار تھا۔

صلح حديببيك موقع برآ تخضرت صلى الثرتعالئ عليه وسلم كوبرى الحجن بيش آئ كقى حيے

له اسدانتايه الاصابر دغيرو ١٢ - كه حكايات صحاب ١٢ . سي الاصاب ١٢ .

والوائ الصائب.

444

تحضرت ام سلمرصى الشرنغاسك عنهاسنے سلجھایا ۔ واقعہ پرسے كرآ تحضرت صلى الله علیہ وہلم كرالسرچ يں)ابنے صحابے ساتھ عمرہ کرنے کے اس منورہ سے محمعظم کے لئے روانہ ہوئے. مشركين كمكواسس كى خبر بهونى تو انهوں نے مزاحمت كى اور آپ كو مقام حديبييس ركا پراا. مال نتار صحابيج نكدا نحضرت صلى التدعليه ولم برجان قربان كرسنے كو تيار رستے تھے اس لفئاس موقع بربھی جنگ کے لئے آمارہ ہوگئے مگر آنحضرت صلی ادیڈ نعالے علیہ وسلم نے لڑائ کی بجائے کے ناپسند کیا اور ہا دیج دیجہ حضرات صحابہ رصنی اللہ تعالیے عنہم لڑائی ك لئ متعد فق الخضرت صلى الشعليه والم في اس قدر رعايت كم ساعة صلح كرنا منظور فرمالیا کومشرکین مکه کی هرمشرط قبول ضرمائی اجس میں بنظا سرمشرکین کا نفع اورسلمالوں كاصرتط نقصال معلوم ہونا تھا) جب صلح نام شرتب ہوگیا توسیّدعا لم صلی اللّرتعاسك عليه وسلم نے اپنے صحابہ سے ضرمایا کہ راب عمرہ کے لئے کم عظمہ توجانا نہیں ہے۔ اب تو والسي بن سيم كيونك للح كى شراكط بين يهي منظور كرايا تقاكر آب عمره اس سال بني كرين كمَّ أَنْدُه سال عمره كے لئے تشریف لائیں كے لہٰذا) انھو (اینا بنا احرام كھول دو) قربانی کے جانور ذیح کر دو . پھرسرمنڈوالو سے کما اترام کھولنے کوطبیعتیں گوارا تہیں کردمجتیں اور مدینہ سے عمرہ کے لئے آئے تھے اس لئے عمرہ ہی کوجی جاہ رہ تھاا در احرام کھولنہ سے استض مفر کا صنائع ہونانظر آیا تھا لہٰذا آنحضرت صلی اللہ علیہ و لم کے فرمانے برکوئی بھی نہ ا کھاحتی کہ آی نے تین مرتبہ کم دیا جب سے نعبی آیٹ کے ارشاد برعمل ند کیا تو آپ تعضرت ام سلمدری الله عنها کے پاس تشریف سے گئے اوران سے فنرما پاکہ لوگ کہانہیں مان رسع بي بحضرت امسلم رضى الله تعالى عنها ف فرما ياكه اسع الله ك نبي إكيا آب يه جاہتے ہيں كرسب احرام كھول ديں ؟ لاگر واقعة "آپ كى اليبى خوامشس ہے تو ) اس کی ترکیب بیسے کہ آی با ہر نکل کر ذراکسی سے نہ بولیں اور اسینے جا نور کو ذیج فرما دیں اور بال مونڈنے والے کو ملاکراینے بال منڈالیں ۔ چنابخہ آٹ نے ایسا ہی کیااور باہزئکل کراینا جانور ذبح کر دیاا وریال منڈا لئے۔ جب صحابیٹنے یہ ما جرا دیکھا توسپ اسرام کھولنے پر راضی ہو گئے اور اپنے اپنے جانور ذبح کرڈ الے اور آئیس ہیں دوسرے

اسرموند فی اورسب نے احرام کھول دما).

تعنرت امسلم رضى الترعنهاكي أسس رائے تصنعلق حب سنتے كل على موتى ما فظابن

حجررهمه الشرتعالي الاصابه مين لتحقية بمي،

واشارتها على النبي صلى الله

تعالى عليه وسلم يوم المحديبية

تدلعلى و فورعقلها وصواب كأيها.

دبینے سے بیتہ چلنا ہے کہ وہ بڑی عقلمند اور ٹھیک رائے رکھنے والی تقیس یہ

حديبيه كيموقع يرأ كخضرت صلى التدتعالي

عليه وسلم كو تصرت ام سلم رفني التُدعنها كے دائے

در حقیقت یہ بڑی سمجھ کی بات ہے کہ انسان موقع کو پہچانے اور سیمجھ لے کہ اسس وقت لوگ اسپض مقتدیٰ کے قول پر توجہ نہیں دے رسبے ہیں نیکن اس کاعمل سامنے آئے گاتو اس کی اقتدا کر نس کے ۔

المنحضرت على الله رتعالى عليه ولم كى مصاحبت التصنية المنظم الله المنظم الله عليه ولم كى مصاحبت التعلق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المن

توآب کی مصاحبت کو بہت غینمت جانا ور برا برآب کے ادشادات محفوظ کرتی رہی اور آپ سے سوال کر کے اپناعلم بڑھاتی رہیں ۔ بھراس علم کو انہوں نے بھیلا یا ۔ حدیث میں ان کے شاگر وہ جائے بھی محفظ اور تا بعین بھی جھنرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رصی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے شاگر دوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔ حدیث ستربیب کی کتابوں میں جو حضرت ام سلم رصی اللہ تعالی عنہا کی روایا ت ملتی ہیں ان کی تعداد ۲۰۱۸ ہے جمود برابید

لے ان بخاری وغیرہ عصح جب مجے یا عمرہ کو جاتے ہیں تو ایک مقرر مگر برعنل کرکے ایک چادر تہبندکی طرح با ندھ لیتے ہیں اور ایک اور ہے ہیں اور تلبیہ پڑھ لیتے ہیں ج نحم کرنے تک اسی طرح رہتے ہیں اس کو احرام کہا جاتا ہے ۔ یہ مردول کے احرام کا طریقہ ہے اور جب جج یا عمرہ سے فارغ ہوجاتے ہیں تواحرام کھولتے ہیں جس کی صورت ہے کہ مسرمنڈ اتے یا بال کمواتے ہیں .
اس روایت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے ۱۲ ۔ کے الاصاب ۱۲ ۔

فرماتے بچنے کہ آنحصنرت میں اللہ تعلیہ ولم کی سب ہی از واج مطہرات آپ کے ارتباد آ کویا دکرتی تھیں کئین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمۃ ملی ہم بلّہ اس میں اور کوئی بیوی نریقی کیے

محضرت ام سلم رضی الله تعالی عنهاروایت فرماتی تخیس که ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے محملا یا کرمغرب کی ا ذان کے وقت یہ پڑھا کرو۔

اے ابن سعد ۱۲ سے مسئل کم احرابن صنبل ۱۲ سے اعلام الموقعین ۱۲ سے مسندا مام احد . عدد مسئلہ: عورت کے لئے عسل میں سرکے بالوں کی جڑوں کو ترکرنا فرض ہے . سرکے سارے بالوں کا بھگونا فرص نہیں بشرطیکہ مینڈھیاں بندھی ہوں ۱۲۔ ھے مسلم شریف ۔

444

اَلْلْهُ مَّ اِنَّ هٰ خَااِقُبَالُ لَيُلِكَ الْمُلَكِ اِنَّ اللَّهُ مِنْ اِنْ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ الللللِمُ ا

صنرت ام سلمرض الله عنها فراتی تقیں کہ آنخصرت سلی الله علیہ وہم نے فرمایا کہ ایک بناہ یسنے والا بیت الله میں آکر بناہ لے گا۔ اس سے لائے کے لئے ایک شکر چلے گا اور وہ الشکر ایک میدان میں بہنچ کر زمین میں دھنس جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رمول اللہ الجا جو لگے۔ اس الشکر میں شریک نہ ہوں گے اور اسس الشکر کی بڑھائی کو بڑا سمجھ رہے ہوں گے کیا وہ بھی داس میدان میں ہونے کی وجرسی ان کے ساتھ دھنسا دیتے جاتیں گے ؟ کیا وہ بھی داس میدان میں ہونے کی وجرسی ان کے ساتھ دھنسا دیتے جاتیں گے ؟ آپ نے فرمایا اس سنکر کے ساتھ وہ بھی دھنسا نے جاتیں گے لیکن قیامت کے روز ہرایک کا این اپنی نیت پرحشر ہوگا ۔ ا

ایک مرتبہ خضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنبانے سوال کیا کہ یارسول اللہ اکیا مجھے راپنے شوہر ) ابوسلمہ کی اولاد ہیں ۔ آپ نے شوہر ) ابوسلمہ کی اولاد ہیں ۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان پرخرج کروتم کو اس خرج کرنے کا اجرب کے گائی ہوا کہ اس خرج کرنے کا اجرب کے گائی ہوتی اللہ اللہ وضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یارسول اللہ امرج ہاد کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یارسول اللہ امرج ہاد کرتے

له مشكواة مشربيت ١١ - كي مشكواة عن احد والترمذي ١٢ - المصيحين ١٢ - الله بخاري مشربيت ١٢ - الله بخاري مشربيت ١٢ - الله

ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتی ہیں اور عور توں کو مرد کے مقابلہ میں آدھی میراث ملتی ہے (اس کا سبب کیاہے) اسس کے جواب میں اللہ تعالیے نے یہ آبیت نازل فرمائی ۔ وَلاَ تَتَمَنَّوُ اِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَ كُمُّ عَلَىٰ بَعْضِ

مدجه: اورموس مت كروس بيزمي براني دى الشيف ايك كوايك ير. ك

ايك مرتبع صنى كياكه باردل للله إقرآن مين عورتون كاذكر كميون ببيس بي السيرالله المرات المستحاس برالله المنطب المستحاس برالله المنطب المستحرات المس

حضرت الویمرین عبدالرین روایت فراتے سے کری نے حضرت الوہری وضی اللہ عند کی زبانی ایک وعظ کے موفع پرسنا کہ جس پرجنا بت کاغسل فرض ہوا اور جس ہوجائے تکفیل نے کیا تو اب روزہ ندر کھے دکیو تک اس کا روزہ ندہ گا) بیں نے اپنے والدصا حب سے اس کا تذکرہ کیا تو ابنوں نے فرما یا یہ تو عجیب سئلہ بتایا۔ اس کے بعدی اور والدصاحب صفرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ نقالے عنہا کے باس پہنچ اور ان سیخ قبیق کی تو دونوں عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ نقالے عنہا کے باس پہنچ اور ان سیخ قبیق کی تو دونوں من جو اب دیا دیہ سئلہ غلط ہے کیوں کہ ) رسول اللہ صلی اللہ نقالے علیہ وسلم کو جنا بت کی حجہ صاحب میں بلکہ مباشرت کی وجہ سے ہوتی تھی ۔

یہ دینہ منورہ کے گور نر تھے۔ ان سے والدصاحب نے اس کا تذکرہ کر دیا تو انہوں نے دریا ہے میں کا تذکرہ کر دیا تو انہوں نے فرمایا میں تم کوشم دلاتا ہوں کہ صفر ورحضرت الوہر رہے وضی اللہ عنہ کے باس جا قوادران کے قول کی تردید کرو ۔ لہٰذاہم حضرت الوہر رہ اُل کے باس آئے اور ان سے والدصاح بنے حضرت عائشہ اور اُئم کم کا کا جاب نقل کر دیا بحضرت الوہر رہے ہوئی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ اور اُئم کم کا جاب نقل کر دیا بحضرت الوہر رہے ہوئی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ والدصاح بے والدصاح بے والدصاح بے والدصاح بے والدصاح بے دریا یا ہوں انہوں نے ہی جواب ویا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے ہوئی اللہ عنہ نے فرمایا کی دریا وہ جانتی ہیں جھے ہوا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے والدصاح بے فرمایا کہ دہی ذیا دہ جانتی ہیں جھے ہوا ہوں دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا دہ جانتی ہیں جھے ہوا ہوں دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا تھے درمایا کہ دہی ذیا دہ جانتی ہیں جھے دو الدی دیا ہوں دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا ہے۔ یاس کر حضرت الوہر رہے وی دیا ہوں دیا ہوں

له جمع العدائد ١٢ . كه جمع العوائد وعيرو١١ -

توفضل بن عبسس رضی الله تعالی عند نے یہ بنایا تقاادر میں نے خود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے نہیں سناہے۔ بیوفر کا کر حضرت الدہم رہے وضی اللہ عند نے اسپنے فتو سے سے رہوع فرالیا بھ

له جع العوائد ١٢. كه جمع العوائد ١١. ١٠ مث كاة شريف ١٢.

محضرت ام سلمه رصی الله تعالے عنہانے فرمایا نہیں . دنم ان میں سے نہیں ہو ، کیکن تمہارے علاوہ اور کسی کو داضح کرکے یہ بات نہ بتاؤں گی <sup>ایے</sup> رکیو نکرالیسی باتیں ظام رکر نامصلی ہے ۔ کے خلاف ہے ) .

معضرت الم مسلم رضى السرع السرع السرع المريق في بررش المصورات مسلم السرع السرع

امر ما لمعروف المحض المتدنع الله تعالى عنها المرا لمعروف اورنه عن المنكر المرما لمعروف المنكر المحروف المنكر المحروف المنكر المحروف المنكر المحروف المعروف المنكر المحروز المعروف المعروف المعروف المنظم المحروف المنظم المعروف المنظم المعروف المنظم المنطق المنطق

دیں) پھرایک لڑکی سے فرمایاان سب کو کھے مذکھے دے دے اگر جیرایک ایک مجور

له سندام احدين منبل ١١ . كه بخاري ١١

بى بعود الاستيعاب)

THI

صلی الله تعالیہ ولم کے طریقہ کے خلاف ہے۔

ایک مرتبہ آنخصرت صلی الله تعالیہ ولم کے سامنے ایک غلام رافلع ) نے ایساکیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے افلع اپنا چہرہ مٹی میں ملا ہے ایساکیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے افلع اپنا چہرہ مٹی میں ملا ہے نماز کے اوقات بھوڑ مماز کے تبدیل کردسیتے تھے بعنی مستحب اوقات چوڑ دسینے تھے بعض امرائے تبدیل کردسیتے تھے بعنی مستحب اوقات چوڑ مدینے تھے بھو تا ہم ملم میں اللہ تعالی تعال

#### وفات

مصرت ام سلم رضی الله تعالی عنها نے مصفی میں وفات پائی۔ اور صفرت ابو ہر رہے وہ نے تماز جنازہ پر طعائی۔ اس وقت ان کی عمر شریف ہم سال کی تھی۔ یہ واقدی کا قول ہے لیکن دیگر حضارت نے ان کی وفات سال یہ پاسکانی ہیں بتائی ہے۔ ازواج میں سے آخر میں ان ہی کی وفات ہوئی رضی اللہ عنها وار صفاع ہے



ليمسندام احداد كي سندام احدبن منبل - سي الاصابرا .

# حضرت زبيث بمنت محسن ونالترتعال عنها

معفرت ام سلم رضی الله تفالے عنها سے کاح ہونے کے بعد آنحفرت سی الله علیہ دم کانکاح معفرت زینب بنت جمش رضی الله تفالی عنها سے ہوا۔ ان کی والدہ کانام امیم تفاجو آنحضرت زینب کا بہلانکاح معنرت نینب کا بہلانکاح معنرت نینب کا بہلانکاح معنرت زینب کا بہلانکاح معنرت زینب کا بہلانکاح معنرت زیدب حارثہ رضی الله تعالی عنها سے ہوا تھا ہورسولِ خلاصلی الله علیہ ولم کے آزاد کردہ علام سے محمد بہد انہوں نے طلاق دے دی توالله رب العزت نینب نینب کا نکاح سیدعالم صلی الله تعالی الله تعالی وسلم سے کردہا۔

میلانگامی این ایمان ایمان استان ایمان استان این استان ایمان استان ایمان استان ایمان ایمان ایمان استان ایمان ایمان

علیہ ولم کی پروش کی تھی۔ آنحصرت کی اللہ علیہ و لم کے والدیا والدہ کی ملکت تھیں۔ ان کی وفات کے بعد در تریں آپ کی ملک میں آئیں۔ انہوں نے ھی اسلام کے ابتدائی دوری اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ کو ہجرت بھی کی تھی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ و لم ان کی بڑی قدر کیا کہتے اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ کو ہجرت بھی کی تھی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ و المدہ ہیں تھی فر ملتے کے کہ اسلام ایمن میرے خاندان کا بقیہ ہیں بحضرت زید رصی اللہ نا المام عنہ کے بعدام ایمن میرے خاندان کا بقیہ ہیں بحضرت زید رصی اللہ نا المام المین میرے خاندان کا بقیہ ہیں بحضرت زید رصی اللہ نا عالم اللہ عنہ کے بعدام المی والدہ حضرت ام المین ہی تھیں۔ رصی اللہ تعالی عنہا ہے

سخرت ام ایمن صفرت زیدر صی الله تعلیا الله و سال الله و سال الدور الله الله و سرانکاح مصفرت زینب رضی الله عنها الله الله و سرانکاح مصفرت زینب رضی الله عنها الله عنها الله و سرانکاح مصفرت زینب و سی الله عبدالرحن بن مجتی اوران کے بھائی عبدالرحن بن مجتی الله کا کہ ایک قریب بین کا حکے لئے نسب کی برابری و بیسے کا نکاح آزاد کردہ غلام سے ہو (گو اسلام میں نکاح کے لئے نسب کی برابری دیکھنے کی بھی رعایت کی تی سید مگراس کے معنی برنہیں ہیں کو نیکو فویس نکاح جائز ہی نہ ہو) محضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا جمیعا ہوا بیغام جوزید کے لئے تھا ہو نکر حضرت زین بھی اوران کے بھائی نے مکروہ جانا اس لئے اللہ حل شانہ نے یہ آیت نازل خرائی .

وَمَلَكَ انْ لِمُوْمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُورِيَ اللهُ وَاللهُ الْمُرديَا ورت كُلُخِالُنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ كَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ كَا اللهُ الله

بجب حفزت زین اوران کے بھائی کو پیخبرلگی کہ یہ آبت نازل ہوئی ہے تو دونوں اس پر داختی ہو گئے کہ حضرت زیڈ سے نکاح ہوجائے۔ پینا کچھ آنحضرت سلی الشّر علیہ ولم خصرت زیڈ سے حضرت زیز بٹ کا نکاح کر دیا اور مہر ہیں۔ ادینار ۹۰ درہم ، چار کیڑے ، ۵ مُدغلہ، ۳۰ صاع کھوری قرر ہوئیں بصرت زینب رضی اللہ عنہا ابینے سوہ سے مصرت زینے کے بکسس رہنے مگیں اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے ہے۔ اکھنرت میں اللہ علیہ و لم قولی طور پر بھی تعلیم دیتے تھے اور اس کے دکھا کھی اسکام و اگراب کھاتے تھے۔ اکسس نکاح کے کر دینے سے آپ نے عملاً یہ تابت کر دیا کھی بنتی جل اگراب کھاتے تھے۔ اکسس نکاح کے کر دینے سے آپ نے عملاً یہ تابت کر دیا کھی بنتی چلی اللہ تاب کہ ایس ایم تعلیم کا بھی بنتی چلی اللہ تعلیم کے نزدیک دینداری کی بندی تمام بلندیوں سے بڑھی ہوئی ہے جھنوں اکرم صلی اللہ تعلیم و کم نے اس حقیقت کو اس قدر واضح کیا کہ اپنی حقیقی بھو پی کی بیٹی کا نکاح ایک الیسے آزاد کر دہ غلام سے کرکے دکھا با جو اللہ تعلیم و کم میان اللہ نے دوراس کے رسے متعلق اللہ نے دوراس کا حیمتعلق اللہ نے دوراس کا حیمتعلق اللہ نے دوران کی تاکید کرتی داری کی تاکید کرتی داری کی تاکید کرتی رہیں گی اور نسب پرفخر کرنے والوں کو دین داری کی تاکید کرتی رہیں گی۔

له معالم التنزيل ١٢. عداس زمان مي ايك بيمان كانام تعاج تقريبًا ايك سير كام وتاب اور صاع بهي بيمان كانام تقا١١. كه البداير ١٢ - زينب نوشخرى قبول كرو . مجهد رول الشرصلى الشرعكية ولم نع بيجاب تاكرتم كوات كى طرف سي نكاح كاپيغام دول . يسن كرصنرت زينب رضى الشرع بها نظره اياكه بي الشريق توره كام نه بي كرست مول . يه كه كراستخاره كرف كه بائة بي كام نه بي كرست مول . يه كه كراستخاره كرف كه بائة بي كام نه بي كرست كاد و الما المحضرة من الشرة على المروى ناذل بوق . يهال انهول في كما و شرع كى اور و الما المحضرة من الشرة على المناف كرديا . في كرجب زيد كان دنين المسيح عمراً يا في خراً الله المناف كرديا . من من المناف كرديا . من من المناف كرديا . من من كانكاح كرديا . من من المناف كانكاح كرديا .

النداحضرت زینب رضی الله عنها آنخضرت می الله علیه وسلم کی بیوی موگئیں وہ اس پر دوسری بیویوں کے مقلبط میں فخر کیا کرتی تقین کہ تمہارا نکاح تمہار سے عزیز وں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم سے کیا اور میرانکاح اللہ تقالے نے کر دیا کی

بعض روایات می سے کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس کے مارت میں اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیو یوں سے بطور فخر فزرایا کرتی تھیں کہ تہارے نکاح تمہارے والدس نے ریا دوسرے اولیائے اسے اورمیرانکاح عرست والے نے کیا۔ پچونکما اللہ علی سے دوسرے اولیائے کے اورمیرانکاح عرست والے نے کیا۔ پچونکما اللہ علی سے کا نکاح خود کر دیا اس لئے دنیا ہیں دوسرے نکا حول کی طرح آپکانکاح حضرت زین ہے مہیں ہوا بلکہ آیت کا نازل ہونا ہی نکاح تھا۔ جب یہ آیت نازل ہونی تو آپ حضرت فرین شرے حضرت فرین سے مکان ہی صفرت کے یاس بغیرا مازت ہی مکان ہیں صلے گئے سے

اس واقعهُ نكاح سيكى چيزي معلوم موتيس.

(۱) جے کوئی شخص اپنابیٹا بنا ہے تو وہ اس کاحقیقی بیٹا نہیں بن جا تاہے بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح درست ہے جب کہ وہ طلاق دسے دسے اور عدت گذرجائے۔ المل عرب اس بات کو بہت بُری مجھتے تھے اور بنائے ہوئے بیوی سے نکاح کرنے کوایس جھتے تھے جیسے تھے کی بیوی سے کوئی شخص نکاح کرنے۔ آنخصرت کی اللہ علیہ وسلم کو بیلے ہی سے اللہ تعالیہ نے خبردی تھی کہ زینب سے آپ کا نکاح ہوگالیکن علیہ وسلم کو بیلے ہی سے اللہ تعالیہ نے خبردی تھی کہ زینب سے آپ کا نکاح ہوگالیکن

له فتح الباري وغيره ١٢. ٢ البالير ١١ - سه الاستيعاب، الاصابر ١١.

PP4

آپ اس خبرکوظا برکسف سے پجیاتے رہے اور لوگوں کی بدز بانی کے خوف سے اس بات کو پوسٹ بیدہ رکھا تاکہ یوں شبھیں کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیائیکن چونکوالٹر تعالی کومنظور نفاکۂ عرب کی بیچہالت ٹوٹے اور بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلینالسلام میں جا ترسیجھ لیا جاسے اس سلے اللہ حل شازئے آنے انحضرت میں اللہ علیہ و کم سے حصرت میں جا ترسیجھ لیا جاسے اس سلے اللہ حل شازئے آنے کا نکاح کر دیا اور آنحضرت میں اللہ علیہ و کم کو تنبیہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کی آبیت نازل فرمائی۔

وَتُخُفِىٰ فِى نَفْسِكَ مَااللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتُخْتَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ اَنْ تَخْتَالاً ه (٣٤:٢٣)

اورتم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے مقے بھے اللہ ظاہر کرنے والا تھاا درتم لوگوں ڈرستے مو حالا نکہ اللہ اس کے سے نیادہ تحق ہیں کران ڈرو۔

اس آیت پی الده از کا طرف سے آنحضرت سی الده علیه و کم کوتنبیه کی گئی ہے جس کاعنوان گرفت اور موافذہ کا سے بحضرت من (بھری) رحم الدی تعالیے فرماتے تھے کہ آنحصرت سی الدی الدی الدی الدی کا الدی کے الدی الدی کا الدی کا ایراس آیت سے زیادہ سخت کوئی آ بیت بہیں الزی جس کی گرفت اور عالب کا انداز ہو) اور اگر آپ داستے اختیار سے کسی آ بیت کو جھیانے کے حقدار ہوتے تو اس آ بیت کو تو ضرور چھیا ہے جھنرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جھی اس آ بیت کے متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جو میں ہے کہ جو میں ہے کہ جو متحد ہے کا متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جو متحد ہے کا متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جو متحد ہے کہ کو متعلق الیسا ہی فرما یا ہے کہ جو متحد ہے کہ جو متحد ہے کہ دو متحد

(۲) عورت کے پاس جب کسی کے نکاح کا بیغام پہنچے تو اسے اس بارسے ہیں استخارہ کرنا جلہ ہیئے جیسے مرد استخارہ کرستے ہیں (جن میں دین داری ہوتی ہے) اس طرح عورت کو استخارہ کرنا جلہ ہیئے کیمرد کی دینداری یا مالداری یا اور کسی صفت کو دیکھ کر تھبط استے منظور کرلینا مناسب نہیں ہے اس بارسے میں اللہ سے شورہ لینا چلہ ہیئے جے استخارہ کہتے ہیں۔ بظام رتو یہ علوم ہوگا کہ استخص سے نکاح کرنا خیرہی خبر ہے لیکن اللہ سے مشورہ لینے میں نفع ہے کہ اللہ لوپ شیدہ اور آئندہ سب حالات کو جانتے ہیں فبکن ہے مشورہ لینے میں نفع ہے کہ اللہ لوپ شیدہ اور آئندہ سب حالات کو جانتے ہیں فبکن ہے کہورت اس مرد کی نئی اور دینداری کی قدر مذکر سکے بلک اس کوستانے کا باعث بن کر

كه فتح الباري وحمع الفوائد ١٢ -

(۳) سب مون آبس میں ایمانی بھائی ہیں۔ عدوت اور بخص ایمان والوں کا کام نہیں مرد عورت کا جب نکاح ہوجاتا ہے توان دونوں میاں بوی میں اور ان کے فاندانوں میں ایمانی برادری کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بڑھ جاتا ہے لیکن اگر دہات فرٹ جائے (مثلاً یہ کمشو ہر بیوی کو طلاق دے دے دے آب آبس میں دختی کی کوئی وجہ نہیں بلکہ ایمانی بھائی بہن اب بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایک دوسرے کا برانہ جا ہیں فالباً بہتی ہی ۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایک دوسرے کا برانہ جا ہیں فالباً بہتی ہی ہے لئے آن خضرت سلی اللہ علیہ و لم فرص تری کو جات ہیں اپنے نکاح کا بیغام دے کرھیجا ہمارے ملک ہی یہ دونوں آبس میں دختی بن جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کئی میں مگر موان دے دیں بلکہ دونوں خاندانوں میں دختی بیا ہوجات ہیں۔ ایک دوسرے کی کئی میں مگر جانے ہیں بلکہ دونوں خاندانوں میں دختی بیا ہوجات ہی دیسان مراسر خلط اور اسلام کے خلاف سے۔

(۲) حضرت ذیر کانام قرآن مجیدی آیاسیدادر کسی صحابی کانام قرآن میں مذکور نہیں سید الله الله رحمۃ المعالمین سلی الله علیہ و لم کے غلام کا یہ مقام سیے کر قرآن میں ان کانام آیا اور آجے سف اپنی بچھوپی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا اور ان سے پہلے حضرت ام ایمن سسے نکاح کیا تھا جن کو آجے اپنی مال کی برابر حاسنے تھے۔

ولیمیم اینده مره به بین الله تعالی مناه الله علی الله و الله این الله و الله و

حضرت زينب رصى الله تعاسط عنباس تعالی علیه وسلمعلی امراة من تادی کرے ہوآئے نے ولیم کیا کسس سے نائه اك براو افضل ما اولم بهتروني آي نے كسى بيوى سے سادى كرنے يرنبى كيا.

مااول مررسول الله صلى الله علىزىنبلە

آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے بھى بكرى ذبح فرمانى اور مصربت انس كى والدہ ام سليم رضى الشرعنبان بحجى اس موقع برآج كي خدمت مين محضرت انس رصى التوعة كے القريره بناكرايك برتن بي جيج ديا درتقريبًا .. ١٠ افراد نے خوب بيٹ جعركر كليا له

أنحضرت صلى الشرعليبرو لم ني حضرت انس صى التدعية سيع فرما يا كه جا وّ فلال فلا كواور ان كےعلاوہ ہوتم كوسلے بلالا ؤ بھنرت انس صى الله عنه كا بيان ہے كہ ہي بہت سوں کو ملالا یا جس کے نتیجے میں آپ کے جیوزہ اور حجرہ میں آدمی ہی آدمی تھرگتے آگ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ دسلس دسلس کا حلقہ بنا لوا در سیخص اپنی طرف سے کھائے۔ *حصرت انس دخی التُدعِنه فرماتے ہیں کہ انخضرت صلی التُدعلیہ و لم نے اپنا دستِ مبارک* اس کھانے میں رکھاا ورکھے بڑھا۔ اس کھانے میں اتنی برکت ہونی کرسب نے کھا لیا تب بھی حتم نہ ہوا۔ سب فارع ہو گئے توسید عالم صلی اللہ علیہ ولم نے تج سے فرمایا كراب انس إس كھانے كوا کھالوہيں نے اسے اکھایا تو پرفیصلہ نہ كرسكا كرجب پر كھانا میں نے بوگوں کے کھانے کے لئے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اپ زیادہ ہے ج ا عرضیکداس میں اتنی برکت ہوئی کہ سینکو دن آدمیوں کے کھلینے بر بھی سارا بے گیا۔ بلكه اليامعلوم بموتا تقاكه يبليت زياده سد).

زول جاب اب يك برده كاحكم نازل نهبي بواعقا اور الخضرت على التوعليه زور جاب اسلم في جب عضرت زينب سے شادى كر في موقع برواميه کیاتواس موقع مریجب لوگ دعون ولیمه کھانے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کے

المسلم شربيت ١٢ - ٢ ع تمت العوائد ١٢ . عيسلم شربيت ١٢

دولت كده يرصاصر بموئة توآث كى ننى دُلېن حضرت زينب رضى الله عنها د يوار كى طرف منه کرے اعلیارہ پردہ ڈالے بغیر) بنیجی رہیں حتی کربردہ کا حکم نازل ہو گیا جس کی تفصیل حضرت انس رضی الشرعنه اس طرح روایت ضرماتے ہیں کہ میر دہ کا حکم کب اترا اور کیونکر اترا اس کویں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔سب سے پہلے پردہ کا حکم اس دقت نازل ہوا جب كرآ تخصرت صلى الله عليه ولم نے حصرت زينب بنت عجش اسے نكاح كرف كے بعدرات كذارف بوسى كو وليم كيا. بينا بخ آب نے لوگوں كو بلايا. لوگ آتے اور کهانا کها کرسید مین سین چند آدمی و بی باتیس کرتے بوتے رہ مین اور بہت دریگا دى آب كواس سے بہت تكليف ہوئى . آب چاہتے تھے كريدلوگ چلے مائيں لىكن لحاظك وجرسے ان سے جانے كو فرماندسكے بلكدان كے الحالے كے لئے يمل كياكنؤد آب و ہاں سے جل دیئے اور میں بھی آپ کے ساتھ جل کھڑا ہوا تاکہ وہ لوگ مکان سے نكل جائيں جنى كه آي مصرت عائت فركے حجره كى يو كھٹ تك آئے بھر سيمجد كرواس بو گئے کہ اب وہ لوگ علے گئے ہوں گے . میں بھی آئے کے ساتھ واپس ہوگیا . آکر دىكھاكە وە لوگ اجى بىيىلى بىل. للذاآت كھردايس بوت ادرس آت كےساتد تقا حتیٰ کر آپ بھیرصرت عالشہ الے حجرہ کی جو کھٹ تک آئے اور سیجھ کروالیس ہو گئے كماب عِلے كئے ہوں گے۔ میں بھی آئے كے ساتھ واپس ہوگیا اس مرتبہ آكر ديجھاكرلوگ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیے نے میرے اور اپنے درمیان پر دہ ڈال دیا اور بردہ کی آیت نازل ہوگئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

مسلم شریعین کی ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ نکل گئے تو میں بھی آھے کے ساتھ اندر جلنے لگالبٰذا آیٹ نے میرے اور اپنے درمیان بردہ ڈال لیااور پر دہ کا حکم نازل ہوا اورلوگوں کونصیحت ہوئی بیردہ کی حوآیت اس وقت نازل ہوئی پہسہے۔

يْااَيُّهُاالَّذِيْنَ أَمَنُو الاَتَدُخُلُو ١ السايان والوبْبي كُرُون مِن والاَتِير) بُيُوْتَ السَّبِيِّ إِلَّا أَنُ يُؤِذِّ نَ لَكُمْ مِن مِاياكُرومُرْض وقت تم كوكها في كان ا جازت دی جائے ابیے طور برکداس کی تیاری

إِلَىٰ طَعَامِرِغَ يُوكَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ

کے منتظرہ ہو، تکن حب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو بھر حب کھانا کھا چکو توا کھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کرمت بیچھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری بوتی ہے سووہ کیا ظاکی وجہ سے تم سے متر بلتے ہیں اور اللہ صاف بات فریا تا اور مسے کوئی چیز ما نگوتو پروہ حب تم بی کی بیویوں سے کوئی چیز ما نگوتو پروہ حب تم باہر سے ما لگا کرو ۔ یہ بات تمہا رہے اور ان کے داوں کو ماک رہ کھنے کا عمد و در اچر ہے۔

لهمتم شربيث ١٢

دکھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو منافقین نے تہمت لگائی جس کا واقع گذر جبکا ہے وصفرت زینب بنت مجش رضی اللہ عنہا نے صاف کھلے الفاظ میں صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکلامنی کا اظہار کیا اور آنحضرت علی اللہ علیہ ولم کے سوال کرنے برعوض کیا یا دُسول آلہ و اُلہ اُلہ اُلہ کہ کا اظہار کیا اور آنجی ماعلے مُنہ اللہ خسی سُم عِنی و بھوری ماعلے مُنہ اللہ خسی ہو گا خسرت میں دھرتی ہوں۔ میں تو عائشہ و کو خیر کے علاوہ اور کسی کام میں نہیں جانتی ہوں مضرت عائشہ رضی اللہ علیہ و لم کا از واج مطہرات میں صفرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک اللہ علیہ مان کی برمیزگاری کی میں اللہ علیہ کہ تعمیل اللہ علیہ کہ تعمیل اللہ کہ تعمیل کے اور کے کو کے لیا۔ سے اللہ کہ تعمیل کا کو کھو والے کہنے سے روک لیا۔

تحرت ام سلم رضى الترعنها في حضرت زينب بنت مجش رضى الترعنها كمتعلق فرايا؛ وكانت صالحة صواحة وه برسى نيك تخين دوز عببت ركه ق قواحة حسناعًا تصدف تقين الون كونما زيره تقين القدى محنت على المساكين سي كاكرسا والمكينون يرفيات كردين تقين .

صدف المستنفر المستنف

حضرت عائشر صنی الله عنها یہ بھی فرماتی تھیں کہ زینٹ سے بڑھ کرکوئی عورت میں نے نہیں دیکھی جوابنی حان کو محنت میں کھیا کر مال حاصل کرکے صدقہ کرتی ہواوراس الله کا نوف نہ ہوتا توسوکن کی عزت گھٹانے کے لئے جھُوٹے مُوٹ ماتیں بناکر تہُمت کو قوی کرسکتی تھیں ۔ لئے اصابر وغیرہ ۱۲

#### ك ذرايع الله كاتقرب ماصل كرتى موله

بجب مصرت زینب رصی الله تعالیے عنها کی و فات ہوگی تو صرت عائشہ رضی للہ عمنیا نے مزمایا :

لَقُنْ الْهُ ذَهُ هَبُتُ حَدِيثِ مَ لَا تَعْرِيثِ كَ لَا لَنَّ اور عِبادت گذارم وكردنيات مُتَعَبِّدَةً مُنْ رُعَ النيتَ عَلَى اس طالي عَبِي كَنَيْ كَرِيتَيموں اور بيواؤں كو مُتَعَبِّدَةً مُنْ رُكُوكُم وہ اب موجي گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں ڈال گئیں دكيونكم وہ اب موجيج گھرام نے میں دوال میں دوال

كىم بركون فرچ كركى كا.)

ج بریت الله المحضون دینب رضی الله عنها خورت می الله علیه و کم میافد کی بریت الله الله علیه و کم بریت الله الله علیه الله علیه الله علیه و کم کرد به کم کرد و پرگفری بیشنا جضرت سودهٔ اور خورت و که اور خورت دونوں سے مزوایا تقاکداس مج کوکرد پرگفری بیشنا جضرت سودهٔ اور خورت دونوں نے اس کے بعد مجے نہ کیا اور یہ فروایا و الله و لائت مجود کا اَبْ که که دونوں نے اس کے بعد مجے نہ کیا اور یہ فروایا و الله و لائت مجود کا اُنت که که دونوں نے اس کے بعد مجے نہ کیا اور یہ فروایا و الله و لائت مجود کا اُنت که که دونوں نے اس کے بعد مجے نہ کیا اور یہ فروایا و الله و لائت کے کو کہ کا اُنت کے کہ کا اُنت کے کا اُنت کے کہ کا کا کہ ک

له ملم شربين ١٢ - كه الاصابر ١٢ كه ايضًا كله ايسنًا ١٢

دالتذكی هم اب تواتب کے بعد سم کسی جانور پرسوار تک نه ہوں گے، ال دیگرا دہات المؤمنین گل و کی استاد کا پر طلب سمجھا کہ خواقی تھیں گئے کوجاتی تھیں گئے کہ خالبًا انہوں نے آنحضرت سلی التّدعلیہ و لم کے ارشاد کا پر طلب سمجھا کہ خواہ مخواہ بلا وجہ گھرسے نکلنے کومنع فرما یا ہے اس میں جج کوجائے کی مما نعت داخل نہیں اور اگر جے سے روکا بھی ہے توشری طور پر نہیں بلکشفعت کی وجہ سے روکا ہی ہے ہے المذاطاقت ہوتے ہوئے کرنا مناسب جانا .

حصرت زينب بنت محبش رضى الله تعاليع عنها في سناي مي وفات باني الحصرت عمرصی الله تعالے عنہ نے جنازہ کی تمازیٹے ھائی . آنحضرت صلی للہ عليه ولم نے اپنی وفات کے وقت جو نو بردیاں مجبوڑی تخیں ان میں سب سے پہلے ان ہی کی وفات ہوئی بحضورا قدس صلی السُّعلیہ ولم نے ان کے تعلق اپنی ذندگی میں تخريهي دسدى محق جير صرت عائشر صى الله عنها يون روايت فرماتى بي كالعف بیوایوں نے آی سے سوال کیا کہ آپ کی وفات کے بعد سم بیں سے سیسے بہلے کون سی بیوی داس دنیاسے زخصت ہوکر) آپ سے ملے گی ؟ آٹ نے جواب میں فرمایا جس کے باتھ سب سے زیادہ لمے ہوں۔ پس کر آیے کی بیویوں نے ایک بانس سے کر اين إيخ الله نايين شروع كرديية بنتيج بي مواكر حضرت سوده رصى الترعنها كم إقدمب بیویوں کے اعقوں سے لمیے نکلے اور آپس میں بیمجدلیا کہ وہی سب سے پہلے وفات پائیں گی . پھر دعد میں ہم کو بیتہ جلا جب حضرت زینہ بھی کی و فات ہو گئی کہ آنحضر جسالما عليدوكم كامطلب نايب كى لمبائي بتا نار عقا بلكه اس كاييمطلب بقياكة دعورت سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہوگ وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی کیونکہ زینے ہم ہیں سے سب سے پہلے آئے سے حاکملیں جوصد قد کرنے کو (بنسبت دوسری بیویوں کے بہت زیادہ) پسندکرتی تقیس د بخاری شریف اسلم شریف کی روایت می سی که آخریس بمیس معلوم ہواکسب سے زیادہ لمے انقدر آنحضرت صل الله علیہ ولم کے نزدیک زینب کے تقے كيونكه وه اين لم غفر سے كماكرصد ذكرتى تقيں ۔

وصیبیت است زینب رضی الله تعالی عنها نے دفات کے دفت فرمایا کریس نے است کے دفت فرمایا کریس نے است کے فت نوایا کری کے الم اللہ کا کہ دونوں میں کے الم ذاتم ایسا کرنا کہ دونوں میں سے ایک صدقہ کر دینا بچنا بچا ان کی بہن حضرت حمنہ رضی الله تعلی عنها نے اس کفن کو صدفہ کردیا ہے دہ خود تیاد کر کے چھوٹرگئ تھیں کی سبحان الله دنیا سے جیلتے جلتے صد قرکر نے کا خیال رہا اور اس کی دعیت کی ۔

صفرت زینب رضی الله تعالی عنها کو دوسری انهات المومنین نے عنسل اور کفن دیا۔
ان کے سلے مہری بنائی گئی جس میں جنازہ رکھ کر قبرستان لے جایا گیا۔ وہ ہمری بنت عمیس فی بنائی تفتی جسے وہ حبشہ میں دیکھ کر آئی تفیس مہری میں جنازہ رکھ کر او برسے کپڑا ڈھک دیا گیا تو بالسکل پر دہ ہوگیا۔ اسے صفرت عمرضی اللہ نے بہت پسند کیا جھنرت عمر فی اللہ نے بہت پسند کیا جھنرت عمر فی سے منادی کرادی تھی کہ صفرت زین بنے کے جنازہ میں صرف وہی لوگ آئیں ہوان کے محرم ہیں تیکن جب مہری بن گئی اور پر دہ کا انتظام ہوگیا تو دو بارہ منادی کرائی کسب مومنین اپنی مال کے جتازہ میں سنسر کے ہوں۔

جب بعنازه قبرسان میں لایاگیا توصفرت عمرض الله تعانی ختر میں اتر نے کا اواده فرایا نسکی بہلے امہات المومنین سے دریا فت کرایا کہ میں ان کی نعش کو قبر میں آماد سکتا ہوں یا نہیں ؟ اس برحواب آیا کہ نہیں قبریں وہی داخل ہوگا ہوزندگی میں ان کے یاس آتا جاتا تھا جس سے شرعًا بردہ نہ تھا۔ لہٰذا صفرت عمرض الله تعالی عزنے اواده بدل دیا اور کپڑا آمان کر بردہ کراکران کے محرموں سے قبر میں داخل کراکرمٹی نے دی مصفرت عمرضی الله تعالی عزد فن کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور دیگر اکابرصحاب کھورہ سے البدایہ میں انگھ اسے کہ محرت زینب رضی الله تعالی عنها وادصا ہا فرینب دھیں۔ ہوت جہ سے دہ صفر عالیت می والادا مسل م



### حرب وري المرب المالية

تُوُلُوُ الْآ اِللَّهُ اللَّهُ تَمُنَعُو ابِهَا لَا لَا اللهُ اللَّهُ كَا قَرَارَ رَوْ ايساكيف مِهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ كَا قَرَارَ رَوْ ايساكيف مِهِ اللهُ اللهُ اللهُ كَا قَرَارَ رَوْ ايساكيف مِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

نیکن دخمنوں نے مبارک کلم کے پڑھنے اور مانے سے انکارکردیا اور تیر پھینے خراع کردیئے لہٰذا آنحضرت سلی اللہ تعالیہ ولم نے سے انہ کا حکم دیا۔ جنانچہ سب صحابہ نے لہٰذا آنحضرت سلی اللہ تعالیہ ولم نے سے انہ کا حکم دیا۔ جنانچہ سب صحابہ نے بیک وقت ان برحملہ کردیا جس کے نتیجہ میں بنوالمصطلق نے شکست کھائی اور بنوالمصطلق کے خلس آدمی مارے گئے جن میں سے دوآ دمیوں کو سیدنا حضرت میں سے دوآ دمیوں کو سیدنا حضرت میں میں میں اللہ تعالی خدرت میں میں اللہ تعالی عندسنے علی مرتصنی کرم اللہ تعالی کے اور ایک صحابی حضرت مشام رضی اللہ تعالی عندسنے جام شہادت نوش کیا اور ایک صحابی حضرت مشام رضی اللہ تعالی عندسنے جام شہادت نوش کیا اور

لے البدایہ ۱۲

ירין ו

سرم نبوت میں اللہ اللہ علی بہت ملا بھاری تعداد میں قیدی اللہ اللہ اللہ علی بہت ملا بھرت بورید رضی اللہ تعالیہ اللہ علی بہت ملا بھرت بورید رضی اللہ تعالیہ اللہ علی بہت ملا بھرت بورید رضی اللہ تعالیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیہ اللہ علیہ اللہ تعالیہ تعالیہ

محنرت بویره رضی الشرتعالے عنہا کے پہلے شوہر کانام مُسَا فِع بن صَفُوان عَامِ الله عَلَم الله عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَى الله وَالله وَ

لے حضرت ثابت بن قیس رصی الله تعالیٰ عنه نے حضرت جویر بیر صی الله تعالیٰ عنهاست نواو قیہ سونے پر کتابت کامعاملہ کیا تھا ایک اوقیہ جا لیس در سم کا ہو تا ہے اور ایک در سم ۳ ماشرایک رق اور پلے رقی کا ہوتا ہے ۱۲منہ سے البدایہ ۱۲ نرسمجاحتی کرآپ جہاد سے سئے تشریف ہے گئے اور جب ہم قید کر لئے گئے تو مجھے اپنے نواب کے ہورا ہونے کا اسٹرعلیہ وسلم نے کے اور مجھے سیٹرعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد فرما کرایٹے نکاح میں سے لیا اج

تعالیٰ عنہاسے نکاح فرمالیا نور خبرسارے مدینہ ہیں گونج گئ بصرت جوریہ رضی اللہ عنہا کہ قوم و فانداک سینکراوں قیدی صحابہ کے گھروں ہیں موجود سقتے جو غلام بناکر تقسیم کرنیے گئے گئے ہے۔ نکاح کی خبر کھیلتے ہی صفرات صحابہ نے سب کواس احترام کے بیش نظر آزاد کر دیا کہ اب تو بیسے بیا مسلی اللہ علیہ وسلم کے سسال والے ہوگئے ،ان کو غلام بناکر کیسے رکھیں ہ صفرت جو رہ بیر صفی اللہ تعلیہ والی کہ میں کہ میں نے آنکھنرت مسلی اللہ علیہ والی کہ میں کہ میں نے آنکھنرت میں اللہ علیہ والی کہ میں کہ میں کے تحضرت میں کہ میں گفتگو تھی نہ کی تھی سلمانوں نے خود ہی میری قوم اور میں اللہ علیہ والی کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک چھی کہ کی تھی سلمانوں نے خود ہی میری قوم اور میں نادان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک چھیا کہ لڑکی نے مجھے دی بخبر میں کہ بن کہ اللہ کا سے کہ کا داکھا کھ

حضرت عائشة رضى الله تعالى عنهاف اس وا قعيك تعلق فرمايا :

فلقداعتق بتزويجه اياها تخفرت في الشعليه ولم كيجرية سي نكاح مائده المسلمة والمسلمة والمناسمة والمناس

سيدعالم صلى الشرعلية ولم كوهيور كرب الخضرت ملى الله عليه ولم كوهيور كراك الم الم الله عليه ولم كوهيور كراك الله الم المنظم الم المنظم المنظم

تعالى عنهاك والدا تخصرت صلى الدعليه ولم كى خدمت مين آئ اورعون كياميرى بين

له البداية ١١ - كه ايضاً سم ايضاً ومثله في الاصابر ١١ -

بری معززہے جیے قیدی بناکرر کھناگوارانہیں ہے۔ المذاآپ اسے چھوڑد یجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اختیار دے دوں کرجی چاہے توجلی جائے اور چاہے تومیرے پاس رہے تو اس کو تم اچھا تجھتے ہو ؟ حارث نے جواب دیا جی ہاں بہت مناسب ہے۔ اس کے بعد حارث ابنی بیٹی کے پاکسس آئے اور پورا واقعہ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے مختے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے توجلی جائے المذا میرے ساتھ جل یحضرت جویر یہ وہی اللہ عنہانے جواب میں فرمایا ۔ اِخ می اللہ کے اللہ کا ورد اللہ کا کرد اللہ کا کہ اللہ اللہ علیہ وہم کے رسول منہ اسے کے رسول اللہ علیہ وہم کو اختیار کرتی ہوں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گی ) اے

والدكامسلمان مونا المخضرت سل الشعلية ولم كاليم عجزه ديجه كر تصرت بويريه

تفصیل بیسے کہ جنگ کے موقع پرجب بنوالمصطلق کو تنگست ہوگی اورسلانوں سفان کو قید کرلیا جن میں حضرت ہو پر بیر صف اللہ عنہ اللہ علی تقییں تواس موقع پران کے والکہ عالم حفرار ہوگئے اور قید ہونے سے بچے۔ بعد میں اسی بیٹی کو چھڑا نے کے سلئے دین منورہ کا فرخ کیا اور مال دے کر چھڑا نے کی نیت سے بہت سے اونٹ ساتھ لے کہ چلے۔ جلتے چلئے النا ونٹوں میں سے دوا ونٹ بہت ہی زیادہ دل کو بھاگئے جنہیں تقیق کی گھا ہوں میں چھپاکر باقی او نٹ لے کر بارگاہ رسالت میں ماصر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری بیٹی میں چھپاکر باقی او نٹ لے کر بارگاہ رسالت میں ماصر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری بیٹی آپ کے قبضے میں آگئ سے لہٰذاکس کے بدلے میں یا ونٹ لے کراسے چھوڑ دہے ہے۔ آپ کے قبضے میں آگئ سے لہٰذاکس کے بدلے میں یا ونٹ لے کراسے چھوڑ دہے ہے۔ ہی صفر سے جو پر یہ ہو ؟ یہ سنت ہی صفر سے برحول ہیں۔ ان کے اونٹوں کے جھپانے کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں تھا جب اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اونٹوں کے چھپانے کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں تھا جب آپ نے نان کے مناقد ان کے ساتھ ان کے دو بیٹوں اور قوم کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ چیلے واقعہ کواس وقعہ کواس

له الاصابر ا - له الاستيعاب ١١ -

י דרף

کے ساتھ طانے سے علوم ہوتا ہے کہ مصرت مارث بن ابی صرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ہمراہ لے حانے کو کہا ہوگا لیکن وہ خودان کے ساتھ نہ گیئیں .

ترمان ما معنوت سيدعالم صلى الله عليه ولم نامناسب ناموں كوبدل دياكرتے متب مام على الله عليه ولم نامناسب ناموں كوبدل دياكرتے بدل عند معنون جو برير رضى الله تعالى عنها كانام برة د تقاآب نے بدل كر جو برير يركما او

ایک اور اوکی کانام برته تھا۔ اسس کانام بدل کرآپ نے زینب رکھ دیا تھا۔
ایک اوکی کانام مامیہ تھا (بمعنی گنا ہگار) اس کانام بدل کرآپ نے جبلے رکھا۔ ایک شخص کانام بخر کن دبعن سخت ، تھا۔ آپ نے اس کانام بدل کر مہل تجریز فرمایا ہواور قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے بابوں کے ناموں سے پکارے مباؤگے لہٰذانام اچھے رکھا کر وہ اس بارے بی ہم نے ایک رسالہ سے پکارے مباؤگے دونان سے مکھا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں .

بُرَّه كامعنى ہے نيك عورت عجب اس نام كى عورت سے اسس كانام دريافت كيا جائے تو بتائے كى كورت سے است اپنى تعربيت ہوتى ہے اس كيا جائے تو بتائے كى كەم مِن بُرَّه بعنى نيك ہوں اس سے اپنى تعربيت ہوتى ہے اس ليئے بيانام نابسند فرمايا .

ورال معنرت جريريد صفى الله تعالى عنها الله تعالى الأكربهت كرتى عنين ايك مرتبه اليها مواكد سيدعالم صلى الله عليه وسلم نماز فجسر كے بعد ان كے باس تشريف لائے بھر بہت دير كے بعد تشريف لائے جبكم جاشت كا وقت ہو جبكا تقا . آگرد كھا كئے ۔ بھر بہت دير كے بعد تشريف لائے جبكہ جاشت كا وقت ہو جبكا تقا . آگرد كھا كہ وہ اب بھى مصلے پر بلیمى ہوئى ہیں آئے سفاان سے دریا فت فرمایا كیا تم اس وقت سے اسى طرح يہيں بيمى ہو جب ميں باہر گیا ہوں ؟ انہوں سف عرض كیا جی بال . آئے سفاس طرح يہيں بيمى ہو جب ميں باہر گیا ہوں ؟ انہوں سف عرض كیا جی بال . آئے سفاری کی مرتبہ كہد لئے اس سے جانے كے بعد جار كلمے تين مرتبہ كہد لئے اس سے جانے كے بعد جار كلمے تين مرتبہ كہد لئے

له ملم شريف ١١ كه مشكواة شريف . عله الوداؤد شريف ١١

ہیں جن کا ثواب اتنازیادہ ہے کہ تم نے آج جس قدر ذکر کیا ہے اگران کے ساتھ رکھ کر تولا عبائے تووہ میاروں کلمات ہی بڑھ عبائیں گے وہ جاروں کلمات یہ ہیں ؛

سُبُحَانَ اللَّهِ فَ بِحَمُدِم اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاَلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ ال

دمشکاة مشریعین کلمات کی روستینائی ہو ۱۲

وفات المحفرت جورير يرصى الله تعالى عنها في المنظم المحرى مي وفات بائى. واقد المحات المحاسب كمروان المحاسب كمروان المحام في نماز جنازه برهائي أ



### حضرت أم حبد يرضي تعالى

معنرت جویریه رضی التّرتمائی عنهاسے کاح کرسف کے بعد آنخصرت میں التّرفیل و ملم نے صفرت ابوسفیان رضی التّرفیل بیٹی صفرت ام جمیدرضی التّرفیل لاعنها سے نکل کیا ۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص صفرت عثمان بن عفان رضی التّرفیل بی بی ویسوں آنخصرت میں التّرفیل ویلی الوسفیان بی بی بویسوں آنخصرت میاویه رضی التّرفیل میں مقابلہ میں لائے تو رسے ۔ بعد بی سلمان ہوئے ان کانام صخرتها صفرت معاویه رضی التّرفیل عنہ جوامیرمعاویہ کے بھائی تھے ۔ معنہ جوامیرمعاویہ کے بھائی تھے ۔ معنہ جوامیرمعاویہ کے بھائی تھے ۔ معنہ جوامیرمعاویہ کے اللّہ کانام رملہ تھا۔ بعض نے بہند بھی بتایا ہے ۔ ان کا پہلا مسلم میں اسلام قبول کیا اورمترکین مرتب تاکہ آگرد کی مائوں کے سابح میشنہ کو پہرت اسلام میں اسلام قبول کیا اورمترکین مرتب تاکہ آگرد گرم کا اس لڑی کے نام سے ان کا کنیت ام جیمہ شہور ہوگئی ۔ ان کے شو ہر عبداللّہ بن مجن نے نصرانی ند مب قبول کر لیا اورا سلام می موڑد یا ۔ صفرت اُم جمید رضی اللّه تعالی کے منہ اسلام میں اسلام می موڑ نے کو کہائین التّر میل سے ان کا دیا ہوئے تو کہائین میں اسلام میں اس

محترت أم جبیبہ رضی اللہ تعلاع نہا فرماتی تھیں کرمیں نے اپنے شوہر کوخواب میں برئی شکل میں دمجی جب رسے میں گھراگئی ۔ جب سبح ہوئی تو بتہ عبلا کہ وہ نصرانی ہوگیا ہے اور ابسمجھ میں آیا کہ خواب میں اس کی بُری شکل اسی وجہ سے دکھائی گئی ہے لہٰذا میں نے اپنا خواب اس سے بیان کیا اور اسلام قبول کرنے کو کہا۔ اس نے کچھ خیال نہ کیا اور خوب شراب بینے لگاحتیٰ کہ کا فراسی مرا۔

FOT )

بهبرات کا وقت به واتو نجاشی نے حجفر بن ابی طالب رسنی الله تعالی عنه کوا در ان تمام مسلانوں کو بلایا جو صبشه کو ہجرت کرگئے سکتے اور اس وقت و ہاں تقیم کتے جب سب بیرن میں مرکز کرتا میں نوخون نوال مال

أفدوا ب آگئة تونجائي شفخطبه برها:

ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ الْمَلِبِ الْقُدِّةُ وَسِ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيْزِ الْحَبَّادِ وَاشَهُ مَدُانُ لَآ اِللَّهَ اللَّاللَّهُ وَاَنَّ مُحَدَّمَدُ اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّهُ الَّذِي بَيْشَرِبِهِ عِيْسَى بْنُ صَوْبَهَ ه

اس کے بعد آیں کہا آما بعد رُسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ ولم نے مجھ سے یہ فرمائش کی ہے کہ اُم جیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح ان سے کردوں لہذا ہیں نے ان کی فرمائش قبول کی ، یہ کہ کرنجاشی نے جارسود بنارہ ہریں آن مخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی طرف شے قرار کے اوراسی وقت ماصرین کے سامنے ڈال دیئے اوراس کے بعد خالد بن سعید برا کا کا خطمہ برطم ھا اوریوں بولے:

لم بذاكله من الاصابة والاستيعاب ١٢

اَلْحَمُدُ بِلِنُهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَاسْتَغُفِرُهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْتَعُفِرُهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَدْسَلَهُ بِاللهُ لا اللهُ وَوَهُ وَاللهُ اللهُ الله

اس كه بعديون كها آما بعد مي فريول الله صلى الله تعالى عليه ولم كى فرماكش قبول كا درام جديد بن بنت ابوسفيان كانكاح آنخضرت على الله عليه ولم سعد كرديا تب ادك الله لوسول الله عليه وسلم .

اس كے بعد فالد بن سعيتن فهر والے ديناد سے اور صاصرين الظ كر عليف ككے۔ نجائتی شف كہا الجی بحثہر و كميونكہ نبيوں كا طريقہ بهر السبے كه نكاح كے بعد كچير كھا يا مائے . يہ كه كرنجائتي شف كھا نامنگا يا اور صاصر بن مجلس سف كھا يا ۔ اس كے بعد عياے گئے ۔ يرك رھ كا ما قع سبے اور بعض نے سائدہ كا بتا يا ہے .

حضرت ام جیبر دی الله عنها فراتی تقی کرجب مهری قم میرسے پاس آگئ وی نے اس میں سے یہ کروابس کردیئے اس میں سے یہ کہ کروابس کردیئے کہ اور اس سے یہ کے جو چیزیں میں نے اس کے میاد شاہ نے جو چیزیں میں نے اس کے دیا میں کردیا ہے اور اسس سے پہلے جو چیزیں میں نے اسے دی تقیس وہ بھی دایس کردیں اج

جب اس نکاح کی خبرصرت الوسفیان کو پہنی جاس وقت کمسلان ہیں ہے کے توابی بارمان گئے ہونکہ اس وقت کک آنحضرت کی الشرعلیہ وسلم سے لائے تھے اور اور شرکین مکہ کو آنحضرت میں الشرعلیہ وسلم سے لائے نئیں بہت بیش بیش سے اور اسلام اور داعی اسلام کا نام کم مشادینا چاہتے ہے اس سے ان کو یہ کہاں نظور ہوتا کہان کو یہ کہاں نظرہ ہوتا کہ کہان کہ ہوت کہاں ہوتا کہ کہان کہ کہان کہ ہوتا کہ کہاں تھا کہ کہان کہان کہانے کہان کہانے کہان کہانے کہ کہان کہ کہان کہان کہانے کہانہ کہان کہانے کہانے کہانہ کہانہ کہانہ کہانے کہاں کہانے کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانے کہانے کہانہ کہ کہانہ کہانہ کہانہ کہ کہانہ کہانہ کہان

لمدن البدأي والاصابرا

ان کوذمیل نہیں کرسکتے۔ إدھرتو ہم ان سے نٹررہے ہیں اُدھر ہماری نڑکی ان کے نکاح ہیں چلگ کئے۔ اس کہنے کامقصداینی ہار مان لینا تھا۔

حبشہ سے مدسیت منورہ بہنچنا انکاح کے دوسرے روزنجائٹی کے نصرت ام جبیبہ اضی اللہ تعالے عنہا کے پاکسس خشبوا درجہیز کا

سامان عیجا اور محضرت شرجیل بن حسنه رضی الشرعین کے ہم او تحضرت ام جبیبه رضی الشرعن آگو مدینه منوره بہنچوادیا ایو وال بہنج کروه آنخصرت صلی الشرعلیہ و کم کی خدمت میں رہنے لکیں اور ان کا مبارک خواہے میں کسی نے یا ام المؤمنین کہ کرکیا ال تصاصیح تنابت ہوا .

المنحضرت ملى الشرعليية ولم كالمنترام الصرت المجيبة رضى التدنغال عنهاسية علم التعليب المستعلية ولم كالمنترام العلم التدعلييوني كابهت اعزاز

مصنرت الوسفیان رصی الله تعالی مقد فتح مرسکے روزمسلمان ہوستے برسوں اس محضرت صلی الله علیہ وسلم سے دیجھتے ہے، مسلمان ان کونہ اچھی نظرسے دیجھتے ہے، مان کو پاس بھانا گوارہ کرتے ہے لہذا انہوں نے انحضرت صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا بانی الله الله علیہ وسلم سے عرض کیا بانی الله الله علیہ وسلم سے عرض کیا بانی الله الله علیہ وسلم سے فنرایا بہتر سے بانی الله الله علیہ وسلم سے فنرایا بہتر سے بانی الله الله علیہ وسلم سے فنرایا بہتر سے

له الاستسعاب والاصابر . كم الاصابر ١١ - كم الاصابر ١١ .

بیان کرو اس پرابرسفیان رضی الشرعند نے حض کیا ایک توبید ہے کہ میرے باس بڑی خوبسوت دلاک ام جمید ہوجود ہے ۔ اس کا آپ سے نکاح کردیتا ہوں ۔ آپ نے فرایا اچھا مناسب ہے ۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ آپ میرے بیٹے معاوی کا تب بنا کا تب بنا ہیں ۔ آپ نے اس کو بھی منظور فرمایا ۔ تمیسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آپ اسسلامی نشکر کا امبر بنایا کی تاکہ میں کا فروں سے اسی طرح جنگ کروں جیسے سلانوں سے کرتا تھا۔ آپ نے یہ درخوات بھی منظور فرمائی ۔ تیسلم شراعی کی دوایت ہے ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام جیبہ رصی اللہ عنہا کا نکاح مدینہ منوّرہ ہیں ان کے باپ نے انخصرت صلی اللہ علیہ و لم سے کیالیکن میر بے نہیں ہے صبحے یہی ہے کہ حصرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا سے جب آنخصرت صلی اللہ علیہ و کم کا نکاح ہوا تو ابوسفیا اُٹ کا فرزی کتے۔ مساک رہے ہیں کہ منہ منہ سند میں نہیں ہیں۔

سلم کی اس بروکومحدثین صیح بنیں مانتے ہیں .

ا تباع صرب ایک مرتب محضرت ام جیبه رضی الله تعالی خضرت می الله علیه و کم مرتبه ایک مرتبه ایک مرتبه ایم محضرت می الله علی کرتی تعین ایک مرتبه ایم حضرت می الله و کمعتین برطه لیوب الله تعالی و معتین برطه لیوب الله تعالی الله تعالی و محضرت می گهر بنادی گا . چار ظهر سے پہلے . دواس کے بعد ، دوفت کے بعد ، دوفی سے پہلے . یہ تر مذی شربین کی دوایت ہے . اس بی سنن موکده کا ذکر سے بصنرت ام جیبه رضی الله عنها اس کی دوایت فرماتی تعین اور یا بندی سے ان منتول کور هتی تھیں .

مسندام احدیم به کرمضرت ام جدید رفتی الله تعالی عنها نظر مایا فکما بُرکت و مسند کے بعدی الله تعالی عنها نظر مایا فکما بُرکت و مسند کے بعدی الله علیه وسلم سے اس مدیث کو سند کے بعدی نے ہمیشہ یہ رکعات پڑھی ہیں بحضرت ام جدید رفتی الله تعالی والله برا درآ ترت کے لئے ہوالله برا درآ ترت کے دن پرایمان رکھتی ہویہ طلال نہیں سبے کر تین دات سے زیادہ کسی میت پرسوگ کرے دن پرایمان رکھتی ہویہ طلال نہیں سبے کر تین دات سے زیادہ کسی میت پرسوگ کرے۔

اسی مدیرے کے پیشِ نظر جب حضرت الوسفیان رمنی التّٰدیونہ کی وفات ہوگئ توان کی وفات کے تیسرے روز نؤسشبومنگا کراستعال کی اور فنرمایا کہ مجھے خوشبو کی رغبت نہیں

بى لىكىن استعال اسسئة كردى، بول كرسوگ نسمجامات.

معنوت مائٹ رضی اللہ عنہ افراتی ہیں کہ آنحصرت کی اللہ تعالیہ وہم جب رفات سے قبل مربعی ہوئے ہائی ایک ہیں۔ ایک کتب خانہ کا ذکر کیا جسے ماریہ کہتے ہے جو نکر صفرت ام سلم اور حضرت ام جو نگر جبشہ کی تعییں اس کے انہوں نے اس کی خوبصورت بناوٹ گئی تعییں اور اسے دیکھ کر آئی تھیں اس کے انہوں نے اس کی خوبصورت بناوٹ اور اس کی تصویر ول کا ذکر کیا۔ انحصرت میل اللہ علیہ ولم نے سرا تھا کر فرایا کہ یہ لوگ یہ توکس کے تو میں اس کے قرار ہم بور کے انسان مرجا آئا تو اسس کی قرر مربس بور ایس کی قرر مربس بور کے اللہ کی قرار ہم بور کے اللہ کی میں اس سے دیا وہ تصویر میں بنا لینتے سے دیا تھے جبراس ہیں وہ تصویر میں بنا لینتے سے دیا تھے دھن کا تم ذکر کر رہی ہور) یہ لوگ اللہ کی فلوق میں سب سے زیادہ فرسے ہیں ۔ ام

فرا سروس صرت المجيب رض الله تعالى عنها برطى عبادت كر اراور برم يركار في المرت المرت كالسس سے اندازہ ہوگا كہ جب ان كا وقا كا كا وقت قريب آيا توصرت عائشة رصى الله تعالى عنها كو بلاكر كہا كہ زندگى ميں ہم ميں آپس ميں سوكنوں والى رفبنس رہى ہے لہذاتم ميرا كہا سناسب كچھ معاف كردو يصرت عائشة رصى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كہ ميں نے معاف كرديا اور ان كى مغفرت كى دعت كى . اس كے بعدام جميب رصى الله تعالى عنها نے حضرت عائشة رضى الله تعالى والى خواتم ہيں خوصش كر سے جيد تم الله تعالى عنها نے حضرت كى ديا الله عنها نے حضرت كى ديا ہے بعدام جميد من الله تعالى عنها نے حضرت كى ديا ہے ہو الله عنہا ہے تو سے الله عنها ہے تو سے الله معامل ہے تو سے تو سے تو سے الله عنها ہے تو سے ت

اس کے بعد مصرت ام سلم رضی الله تعاسائے عنہا کو بلاکر میں گفتگو کی ہو حضرت عائث رصی الله عائث مرصی الله و عائد و عائ

له مشكوة ١٢. كه الاصابر١١.

404

حضرت ام جیبه رضی الله عنها کی وقات مین کده مین اونی ابن سعداور وقات مین کده مین اونی ابن سعداور ابن قانع ابوعبید نے ان کو فات کا یہی سن بتایا ہے ۔ ابن حبان اور ابن قانع کا قول ہے کہ انہوں نے میں وفات کا سال کا قول ہے کہ انہوں نے میں وفات کا سال میں انہ ہے کہ انہوں کے میں الاصابہ میں اسس کو ضیح نہیں مانا ۔

تصرت على بن سين رض الله تعالى موايت يى سي كدا يك مرتب بي البين هم كركيا بو معنرت على رض الله عنها كى حوايى بن تعاكمى صرورت سيدا يك كونه مي رفين كهودى تواس بين ايك بي تعرف الله عنه كه المنات الله بنت منه كهودى تواس بين ايك بي تعرف الله بنت منه و ايك بي تعرف الله بنت صحر كى قبرست المناد السس بي تعرف منه و اين ركد ديا اور منى و دي د دره فى الاستيعاب رضى الله عنها وارضاع.



## محضر معنى الشرتعالى عنها

محضرت ام جبيبه رحنى الشرتعاسط عنهاست نكاح فرملنف كمه بعداً تخضرت صلى الشر عليه ولم من صفيه رصى الله تعاسل عنها مساكاح فرمايا. يحضرت بإرون على الصلوة والسّلام كنسل مصحيس والدكانام حيّ بن اخطب اور والده كانام برّه بنت سموال تقا. آنخضرت لى الله عليه ولم سے پہلے يكے بعد ديكيے دوشوم وں كے نكاح بين ره چكى تقين ـ ببهلا شومرسلام بن شكم تقااوردوسراكنا نة بن ابي الحقيق ليه صنرت صفيه رصى الترتعاك عنهان كئى خواب ليد يكه **حرم نبوّت میں آنا** عقر جن کی تعبیریه ظاہر ہو تی تھی کہ سیدعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سنصان کا نکاح ہوگا . ایک مرتبہخواب دیکھاکەمیری گود میں چاند آگرگرا . اسس خواب کا بنی والدہ سے تذکرہ کیاتواس نے ان کے جیرے پر ایک طانچہ مارکر کہاتویہ چامتی ہے کہ شاوعرب (محدرسول الله تعالي صلى الله عليه وسلم) كے نكاح بي حلى جائے راوی بکتے ہیں کہ ان کی والدہ کا طمانچہ جہرہ پر اُپڑ آیا تھاجس کا اثر آنخصرت صلی اللہ عليهو لم كى زوجيت مي آف تك باقى ركا . آي فاست ديم كرسبب دريا فت كيا تومصرت صفيه رصى الله رتعالى عنها نيوط واقعه سنايا ايك مرنبه خواب ديجهاكه آفاب میرے سین برآگرگا اس خواب کا این شومرسے ذکر کیا تواس نے عبی يبى كهاكة تواسى شاوعرب كوچا بتى سيے جو بهمارے بال آكم قيم بواسے . ياس وت كى بات ب يرب كرة تحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم جهاد كم النان كع ال (نيبر) ين بينج <u>مك مقر لا</u>

له الاصابر والاستيعاب ١٢ - كه الاصابر١٢

کھیں آن کے دہاں کی دہ منس اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے سے دوانہ ہوئے وہاں بہودی
رہمتے ہے۔ ان کی دہ منس اس طرح کی تھی کہ بہت سے قلع بنار کھے تے ہرای قلعہ
کی آبادی علیمدہ علیمو تھی سکے چہ میں جب آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہود بنی نفیر
کو مدینہ سے جلا وطن کیا توان میں سے اکٹر لوگ شام جاکرا ورکچھ خیبر بہنچ کو رہنے گے۔
محضرت صفیہ رضی اللہ تعالے عہا کا بہٹے گی بن اخطب ہو بنی نفیر کا سردار تھا) خیبر ی بی تھیم ہوا تھا بجب آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں سے جہاد کرنے کے لئے نیجہ کی آبادی میں بہنچ تو اس وقت وہ لوگ اپنے کام کاج کے لئے تلعوں سے با ہر نکلے ہوئے سے ۔ آن خضرت صلی اللہ علیہ ولم اور آپ کے لئے کو دیکھ کر ہم گئے اور کہنے گے ہوئے تھے ۔ آن خضرت صلی اللہ علیہ ولم اور آپ کے لئے کو دیکھ کر ہم گئے اور کہنے گئے مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر ایس کی ایس کو نیج کیا۔ آخری مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کو نیج کیا۔ آخری مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کو نیج کیا۔ آخری مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ دو ایس کا محاصرہ دو با مرجب نا بی خص میں اللہ علیہ وقتے ہوا دہ وظیم کا قلعہ تھا ہی روز سے کھی زیادہ اس کا محاصرہ دو با مرجب نا بی خص میں اللہ علیہ کی بھر ایس قلعہ کی بڑا تھا ) قبل ہو اا در حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی اسلامیا ہو ایس محاصرہ کی بیا ہو اور کو میں اللہ علیہ کیا گئی اس میں اللہ علیہ کی بڑا تھا ) قبل ہو اا در حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی کا محتوی ہوئے کا قالعہ تھا ہی روز سے کھی زیادہ اس کا محاصرہ دیا جب میں میں مدالگیا ہو

كهاجا تكهيئ كمن من مند صغيه رضى الله تعاسل عنها كانام زينب عقاجونكه آنخفرت صلى الله على الله

آنخضرت سل الشرعلية ولم كايرنكاح سفري مواا ورمدسيت منوره بهنج سع بهنانكاح كديد والمرحظ گذرگئ اورسفراى مي وليم كياجس كي صورت يه مون كرجب خيبرسع واپس مون گئو راست مي مقام صهبا برقيام كيا - و مي محزت ام سليم اورام سنان رضى الله تعالي عنها في حضرت صفيه رضى الله تعالي عنها كرسري محمد كي اورعطر لكايا اورآنخضرت ملى الله عليه ولم كو باس زجم مي اجيج ي . آب اس رات سوت نها بي اورع محد ال سعد با تيس كرست و اس وقت ال كي عمروي سروسال كي منه موني على الله على الله

ور معنی الله تعالی الله تعالی و فرات این کور در میان الله علیه و می الله علیه و می الله علیه و می الله علیه و می الله و می اور و این و می الله علیه و می اور می الله و می الله

له جمع الفوا مُدعن المتحيمين ١٢ . عب استيعاب بي سب كه آنخصرت سلى الله عليه ولم في حضرت د حيه رضى الله عنه سع سات با مَدى غلام دے كر تصنرت صفيرض الله عنها كوليا ١٢ كا اصار و بعضه . - وي بين مرد د مى ركھاتو بهم مجھيں گے كرآپ كى بيوى اور أنهات المومنين ميں سے بي ورزيجھيں گے كر آپ نے ان كولونڈى بناليا ہے ۔ بينا بخد آب نے كون فرما يا توابنى سوارى پران كے لئے يہ بي مين نے كہ بنائى اوران كوسوار كركے ان كے اور لوگوں كے درميان پر دہ تان ديا . اس سے سب سمجھ گئے كر دہ ام المومنين ہيں . يہ بخارى شريين كى دوايت ہے ہے كہ كاللے كے ميں ذكر كى ہے ۔

دوسری روایت بی به جو محضرت ام بخاری نیک المنازی می درج کی به که دسترخوان بچه افتال واقع کو محضرت ام بخاری الله تعالی و افتال و محضرت الم بخاری درج اعتااس واقع کو محضرت ام بخاری درج استال و می الله تعالی و محکم انتخاری درج الله فی الله تعالی و محکم الله فی الله تعالی و محکم الله فی الله تعالی و محکم الله و محکم الله

مدمین منوره بهبنی استوراقدس الشعلیه ولم برا کریم اور فیق تقرابی بیوای مدمین منوره بهبنی کوبری الجی طرح د کفته مقد بحضرت صفیه رضی الله تعالاعنها آپ کے ساتھ فی برست مدینہ کور وانہ ہوئیں اور راستہ میں کئی دن گئے جب اونٹ پر سوار ہونے کاموقع آتا تھا تو آپ اونٹ کو بھا کرخود اونٹ کے باس بیط جاتے تھے اور سحنرت صفیہ رضی اللہ عنها آپ کے مُبارک گھٹے پر قدم رکھ کرا و نش پر سوار ہوجاتی تھیں فود صفیہ رضی اللہ عنها کا بیان سے کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے برط کو بھے اخلاق والاکوئی نہیں و کھا۔ جب فیبرسے مجھے لے کرروانہ ہوئے تو اونٹنی پر مجھے نید آ جاتی تھی اور میراسر کھا وہ بی گھٹے گئا تھا۔ آپ اپنے باتھ سے میراسر تھا متے اور فرمات کو استر میراسر تھا متے اور فرمات کی بیٹی دھیان سے سوار رہ می

مدینه منوره به بنج کرا مخضرت ملی الله علیه و لم نے مصرت صفیه رضی الله عنها کو مصرت می مدینه منوره به بنج کرا مخضرت ملی الله علیه و لم سنے مسلمان میں قیام کرا دیا. مدینه کی عورتوں میں ان کے حسن کی له بخاری شریف ۱۲ . کے مجع

شهرت ہوگئ تود میکھنے آئیں بصرت عائشہ رضی اللہ تعالے عنہا بھی دیکھنے کو بہنجیں ۔ ان سے آمنح صرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہو صفیہ سیے ؟ بولیں ہل میں بہودیہ کو د مجھ آئی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ۔ ایسا ندکہو۔ وہ بہودینہ ہیں ہے ۔ اسلام ال جکی ہے وہ بہترین سلان ہے لیے

سخاوت سخاوت د بالیاں دغیرہ ) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاا در دوسری عور توں کو دے دبیعے ۔ یہ زیورسونے کا تھا کیے

ا خلاق وعادات رضی الله عندست شکایت کی جبکه وه خلیف می که که صفیه مفته که دن کو (بهودیوں کی طرح) دوسرے دنوں سے اچھا تھی ہیں اور بهود کے ساتھ رو بیر بیسہ سے اچھا سلوک کرتی دوسرے دنوں سے اچھا تھی ہیں اور بهود کے ساتھ رو بیر بیسہ سے اچھا سلوک کرتی ہیں بحضرت محررضی اللہ عنہ نے اس بارے ہیں آدمی جیج کو دریا فت کو ایا توحفرت صفیہ رضی اللہ عنها نے جواب دیا کہ مفتہ کے دن والی بات تو غلط ہے ' جب سے اللہ نے (مجھے مسلمان بناکر) جمعہ کا دن عنایت فر مایا، میں نے ہفتہ کے دن کو محبوب نہیں سمجھا اور کافر ہیں مگر رضت دار ہیں اور اسلام میں کا فررشتہ دائے مقاسلوک کرنا بھی باعث تواب ہے۔ اس کے بعد اس باندی سے صفرت صفیہ رضی اللہ عنہ باعث فر مایا جاتو آئز اور سے عد اس میں کا در شنہ دائے شائد عنہا نے پوچھا کہ فر مایا جاتو آئز اور سے عد

آنخضرت ملى المترعلية ولم سعب انتها محبت المصنية ومن التهام المترت من التهام ال

له الاصابر ١٠ كه ايضًا ١٢. تكه الاصابر ١٢ :

747

ہوئی اس بیماری بی صفرت صفیہ صفی اللہ تعالے عنہانے کہا یا بی اللہ افراکی قسم برادل چا ہتاہے کہ تو تکلیف آپ کوسے آپ کے بجائے مجھے ہوجاتی اسس وقت وہاں دیگر امتہات المومنین بیعٹی بحتیں ۔ انہوں نے اس بات کومصنوعی بنانے کے لئے تکھیوں سے ایک دوسری کی طرف اشارہ کیا (اور بعض نے زبان سے بھی ایسی بات کہ دی جس سے تصنرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بات کو بنا وٹی ظاہر کیا ) صفورا قدس کو بھی چھوس ہوگیا اور آپ نے انہوں اللہ عنہا کی بات کو بنا وٹی ظاہر کیا ) صفورا قدس کو بھی جھوس ہوگیا اور آپ نے انہوں اللہ منین سے فرمایا کرو ۔ دریا فت کیا کیوں ؟ فرمایا اس لئے کہ تہا نے دائس کی غیبت کی کتھ بوں سے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کی قسم یہ ابنی بات میں سے سے ای

آ تخضرت می الله علیه ولم می حضرت صفیه رضی الله عنهای خوشنودی کا بنهال فرقه حقر و گرامهات المومنین به ان کو کچه که سن کرستاتی تقیی تو آب ان کا پارٹ لیقے سقے و ایک مرتبه حضورا قدسس میں الله علیه وسلم ان کے پاس تشریب لیے گئے تو وہ روز ہی تقییں و آب نے گئے تو وہ مواکم روز ہی تقییں و آب نے گئے تو وہ علی کے مقیمی و آب نے فراکم ہوا کہ عالمتنہ اور حضائے مجھے بیم اور ایک میں اور دیکہتی ہیں ہم صفیرت بہتر ہیں کم وکل ہم الحضر مسلی الله علیه وسلم کی رشت دادھی ہیں اس وجرسے کہ ہم قریش سے ہیں اور آپ میں میں الله علیه وسلم کی رشت دادھی ہیں اس وجرسے کہ ہم قریش سے ہیں اور آپ میں قریش ہیں اور آپ میں اور آپ کی از واج بھی ہیں آنحضرت میں الله علیه وسلم نے فرایا کو تم الله علیه وسلم نے فرایا کو تم الله علیه وسلم اور چا موسطے علیا لسلام اور چا موسطے علیا لسلام اور شوہ مرحم درسول الله حلیه وسلم ہیں بھرتم مجوسے دنسب میں کیوکر مہر میں میں کیوکم مجوسے دنسب میں کیوکر مہر میں کیوکر میں ہو کی

ایک مرتبه الخضرت ملی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں صفرت صفیہ اور صفرت رسنے اللہ عنہا کے اور صفرت رسنے کو خربت بہت مجش رضی اللہ عنہا دونوں تھیں بصفرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے اور شکو تکلیف ہوگئی بچ کہ صفرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاکسس سواری ان کی اپنی صروت سے زیادہ تھی اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما یا کہ صفیہ کے اون کے است فرما یا کہ صفیہ کے اون کے اون کے اور کی کے اور کی کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی کی کے اور کے اور

له الاصابر ١٢. كه الاستيعاب ١٢ -

کوتکلیت ہوگئ تم ان کوایک سواری دے دو . انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہیں اس بہودیے كودول كى ؟ يرجوابس كرا تخصرت على الشرعليدولم بهبت ناراص بوسق اوردوتين ماہ حضرت زینب کے پاس تشرافیف مذہلے گئے حتی کھھزت زینی رضی اللہ تعالیے عہااس سے ناامید موکنیں کہ آئی ان کے پاکسس تشریف لائیں گے لیوکن جب عِدانی کی سزادے دی تو دو تین ماہ بعد تشریف ہے گئے)۔

تحضرت صفيهرضى الترعنها كاقدبب تذكفا بحضرت عائت رصى التدتعا لاعنها كابيان سيحكدا كمب مرتبه صفيه كاقد هجيوها بيان كرتته بوسنة ببرين أنحضرت المكثثر عليه وسلم سع كها كصفيه اتنى سى به يسن كرسيدعا لم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما یا که توسف ایسا کلم کها که اگرسمندر مین ملادیا حاست تواسطی خراب کر دالے ایم مصرت عنمان صنى السرعية كى خدميت الصرت عثمان غنى رضى الشرعية مصرت عنمان رضى السرعية كى خدميت البس فيتنه بين شهيد كئے سكئے

اس فتنه کے دوران جب کرفسا دیوں نے حضرت عثمان رصی اللّٰہ نغالیٰ عنہ کے اسباب زندگی د غله و پانی ) بندکرر کھے سکتے توبھٹریت صفیہ رحنی الٹرع نہانے اپنے پاکشے كهانابييًا بعجوانے كاخاص اہتمام فرمايا .ايب مرتبہ اسپنے غلام كنانه كوساً عقب لے كر اورخجيسه برسوار مهوكر حضرت عثمان رضى التدعمنه سكه يأسس ببنجي اوران كأصيبت دور کرنے کی نیتن سیسے علیں۔ راسستہ میں اشترنا می ایک شخص مل گیا (وہ غالبًا تصرت عمّان رضی الله تعالے عذر کے دشمنوں میں سے تقا) اس نے مجرکو مارنا ششروع كرديار يدد يكوكريح رست صفيه رضى الترتعاسك عنهانے عنسالام سے فرمایا مجھے والیسس سے عِل دلیل مز ہونے دیے۔ اسس کے بعیضرت جسن دحنى الشرتعالي عنرك ذرليه يمضرست عثمان دحنى الشرتعالي عنرسك ليخ كماني ييين كاسامان مبيجتى ربيس عم

له الاصاب وبعضه في المشكوّة ١٢- كه شكوّة شريب ٢٠.١٣ الاصاب ١٢-



زمدورعادت الناءعبادة وكانت من سيدات النساء عبادة ومدورة وعبادت وزمد ورعاد زهادة وبرا وصدحة دكروه عبادت وزمد اورتقوى اورتنى اورصد قدري عرق من عورتول من سردارى كامقام ركمتى غيرى من المرتفى الله عنها الله ومضال المبارك عنرت من من الله عنها الله عنها الله عنها ورحن الله عنها الله عنها ورحن الله عنها ورحن الله عنها وراحن الله عنها والرضاها المنها وحنى الله عنها والرضاها



له الاصاب، الاستيعاب، الاكمال اصاب المشكواة ١٢

## حضرت ممورته رضالة بقالاعنها

سرم نبوت میں اس جب ان کا بہلا شوہرجہان فائی سے رخصت ہوا تو ان سے رخصت ہوا تو ان اسے رخصت ہوا تو ان سے رخصت ہوا تو ان کے بہنوئی حضرت عباس بن عبالمطلب رضی اللہ عنہ نے مسئلہ علیہ و لم سے تذکرہ کیا کہ آپ ہم وزسے نکاح فرمالیں ۔ چنا بچہ آپ نے منظور فرما یا اور نکاح فرمالیا . یہ بھی کھیا ہے کہ سیتہ عالم صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت جمفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان کے پاکس نکاح کا پیغام دسے کرجیجا تھا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ عباس کو اپنا دکیل بنادیا اور عباس رضی اللہ عنہ سے کردیا ہے

یانکاح سکید میں بھالت مسافرت ہوا ہیں کرسید عالم صلی اللہ علیہ ولم عمرة اللہ علیہ ولم عمرة اللہ کے سفر میں سختے مکتسبے والیس ہوتے ہوئے مقام سرون آیا وہی صفرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے خیر میں انگھنے میں اللہ علیہ ولم نے ان سے ملاقات فرائی بحضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے واقعات زندگی میں یہ بات تع تب کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ مقام سرف میں جس جگران کا خیراس وقت لگا ہوا تھا جب کہ نکاح سے بعد آنحضرت میں اللہ علیہ ولم

لح من الاصابر ١١ كه ايمنا ١١

m44.

سفاان سے طاقات فرمائی خاص ای جگر انہوں نے وفات پائی اورائی جگر دفن ہوئیں ہے پونکریہ نکاح سفریں ہوا تھا ہو عمرۃ القصار کے لئے کیا تھا اس لئے کتب مدین شی اس نکاح کا ذکر دو طرح آ باہے۔ یزیدا بن الاصم کی روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ عبدو کم نے ان سے جس وقت نکاح کیا اس وقت تک اتوام نہیں با ندھا تھا اور جنرت جداللہ بن عب سی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت میروز رضی اللہ عنہ اسے آپ نے عالت اتوام نکاح کیا۔ ان دونوں کی روایت کی وجہ سے اماموں میں اختلاف ہوگیا کہ مالت اتوام میں نکاح درست ہے یا نہیں بہ حضرت امام الوحیندر جمراللہ تعالی اور بہت سے اکہ برعلی رفرالہ تربالے ہیں کہ حالت اتوام میں نکاح درست اور جا تربیت اور ایک ورست امام الوحیندر جا تربیت اور امام مالک اور جنرت امام الوحیندر تا امام نافعی وغیرهما و حمد اللہ تعالی است مرت نہیں ہیں۔ اور جا تربیت الاس کی تعربی میں اور دیا تحد لائٹ نوام میں کئی میں اور دیا اختلاف صرف نہیں ہیں۔ یہ نکاح کے بعد والی باتیں اتوام میں کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہیں۔ نکاح میں۔ یہ نکاح کے بعد والی باتیں اتوام میں کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہیں۔ مضرت شیخ می است ترجم اللہ نقالے حضرت بیزیں ہیں کہ اور تحضرت جو اللہ بین ہیں۔ ورضی النہ عنہ میں کا دونوں روایتوں کو اس طرح جوڑت تھے کہ آپ نے نکاح اس وقت کی مضرت نہیں باندھ تھا اور اسس کی متہرت جب ہوئی جب کہ آپ اتوام باتھ والی باتدھ کے تراس وجہ سے راویوں میں اختلاف ہوگیا کہ الیا جکہ الرح الحام بابی ہوگیا کہ الیا جکہ توزی جب کہ آپ اتوام بابی ہوگیا کہ الیا ہوگیا کہ الوقی میں اختلاف ہوگیا کہ الیا ہوگیا کہ کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کر کیا ہوگیا کہ کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کر کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر

مصاحب رمول المدصل العدملية ولم المده من الخضرت من المخفرت من الشرعلية ولم المده من الخفرت من الشرعلية والم وسلم في الما ورسلة عين آب في دنيات فاني كو هجوث كرملاً على كاسفر فرايا. اس محلب سع صفرت ميون رصى المنه عنها آب كي خدمت مي سرسال رئين. آب كي خدمت مي سرسال رئين ويون كي فرح دين كي معلوات حاصل كين بحضرت عبد المندين عباس مين روك دون كي طرح دين كي معلوات حاصل كين بحضرت عبد المندين عباس رضى المنه تعالى حيث المن بيوى سع بستر علي دون بي ايد مرتبه معلوم بواكم ابن عباس ما بواري كي دفول بين ابني بيوى سع بستر عليي ده كرسينة بين اور اتنابر ميز

144

كرتة بين كداس كوباس ليفت بك بنين بين بحضرت ميموز رضى الشرعنها في ابذى بين بعض اور فرما ياكدان سے جاكر كم وكرسول الشرحلى الشرعلية وسلم كے طربيق سے تمہين كيوں اعراض ہے آپ اس نما ندين بي بيمار سے بستروں پر ليشق عظے في (ايام ما بوادى بين ميان بيوى كا آپس بين ايك ساتھ ليشنا بيشنا منع نہيں البتداس سے آگر نرشوين ، ميان بيوى كا آپس بين ايك ساتھ ليشنا بيشنا منع نہيں البتداس سے آگر نرشوین أن محضرت عائش رضى الشرف تعمون وضي الله مين مين سب سے زياده متن اور الشف اور المنظن الله و ال مقين الله و المنتق اور صل رضور وال مقين الله و المنتق الله و المنتق المناف کے الله و المنتق الله و ا

كورت فرات من المحروب الأحمة بيان فرات تفكر كر محرت ميمونه المحروب ميمونه المحروب ميمونه المحروب ميمونه المحروب المحروب المحروب المحروب المحركا كام انجام المجام المحروب المحر

له منامام احربن منبل ملك الاصابر ١١ - كه سلم شريف ١٢

**449** 

وفات بان السيم و فات بان المسيم و فات بان ال كرسة و فات بان ال كرسة و فات بان ال كرسة و فات بان المسيم و فات بان المسيم و فات المسيم و في المسيم

مجمع الزوائد میں مے کر حضرت میوز صی الله تعاسط عنها که میں مقیم تفیں۔ وہاں کچھ طبیعت بھاری ہوئی اور علالت محسوس ہوئی فرما یا مجھے مکہ سے لے میلو کیونکہ مجھے مکتہ میں موت نہ آئے گئی۔ محجھے اس کی خبر رسول الله صلی الله علیہ ولم نے دی ہے۔ بختا بخدان کومقام سرف میں لایا گیا اور وہیں وفات یائی۔

کفناگراور نماز برده کرجب قبریس رکھنے کے لئے جنازہ انھایا گیا تو صفرت عبداللہ بن عباسس رضی اللہ عنہ نے تو کول سے فرمایا کہ (ان کا ادب کرو) جنازہ کو حجد لللہ بن عباسس رضی اللہ عنہ اللہ تے بنہ لے جاد و رمشکواۃ شریعین) حجد کا دیکر مذا کھا و اور ہلاتے جلاتے نہ لے جاد و رمشکواۃ شریعین کے حضرت میمونہ رصنی اللہ علیہ سے نکاح کہ سے کے بعد صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ رصنی اللہ عنہا دار صنائے .



المثرى كلام

یهال کمتم نے انحضرت صلی الشرعلیہ و کم کی گیارہ بیولیوں کے حالات کھے ہیں نکاسوں کی ترتیب بھنرت اقدس سیدی اسندی دمرشدی مولانا محدز کریا صاحب لازالت فیوضہ باقیتہ کی کتاب سے گیا ہے صحاب سے لی ہے اور حالات کتب مدیث واسمارالرجال نیوضہ باقیتہ کی کتاب سے گیا ہے محاب سے لی ہے اور حالات کتب مدیث واسمارالرجال نکاح میں قابل ذکر مدت کلار ہیں رہی ہیں سب سے کم مدت صفرت زینب بنت مزیمہ رضی الشرعنہا کی ہے ان ہیں سب سے ببہلا نکاح محضرت فدیجہ رصی الشرقاط عنہا نکاسی مائٹر و کی الشرقال سے عنہا نکاح میں الشرق ہا کہ کے ساور سب سے المخری نکاح محضرت میونہ رضی الشرعنہا سے ہوا البنتہ ہماری ذکر کر دہ نکاسی کی کرتیب میں اختلاف سے بینی می ڈین و مؤرضین نے اس ترتیب کے علاوہ دوسری ترتیب بھی بنائی ہے جس کی تفصیل البدایہ والنہا ہیں مذکور ہے ۔ ان گیارہ بولیا میں سے دو بیولیوں دیعنی صفرت فدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی الشرعنہا ) نے میں موجودگی میں وفات بائی اور باقی بیولیوں نے آئی کے بعد دار فائی کو چھوڑا ھا ان اسلی علیہ و کم نے ملا راعلی کا سفرا فتیار فرماتے وقت جن فو بیولیوں کو چھوڑا ھا ان کے اسماء گرامی یہ ہیں ۔

(۱) حضرت عاكشة (۲) حضرت سودة (۳) حضرت حفصة (۲) حضرت امسلم أ. (۵) حضرت زينب (۲) حضرت جوبر براه (۵) حضرت ام حبيب (۸) حضرت صفي في . (۹) حضرت ميونة رضى الشرتعالى عنهن - ان باك بيو بول ك نام ان نين شعرول بي جمع کردين ايل -

توفى رسُول الله عن تسع نسوة البهن تعزى المكرمان وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تناوهن هندو ذينب جويرية مع دملة شمسودة ثلاث وست ذكوهن مهذب بيسلم حفائق بين كد الخضرت صلى الشعلية ولم فسب سه ببهلانكاح حضرت فديج

رضی الشرعنهاسے کیا اور جب تک وہ زندہ رہب کوئی نکاح آب نے نہیں کیا اور حصنرت ملا کے درخیہ الشرعنها کے علاوہ کسی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت عائت مصی الشرعنها کے علاوہ کوئی بیوی کمنواری آب کے نکاح میں نہیں آئی اور آپ کے بعد سب سے پہلے حضرت زبنب بنت مجش رضی الشرنعا لاعنها نے وفات بائی اور انہات المومنین ہیں سب سے آخری وفات بحضرت ام سلم رضی الشرعنها کی ہوئی اور ان گیارہ بیولوں ہیں سب سے آخری وفات بحضرت ام سلم رضی الشرعنها کی ہوئی اور ان گیارہ بیولوں ہیں سب سے آخری دفات بحضرت میمون شے ہوا .

برحالات بویم فی بین ان کامقصدص نینهی سے کہ مالات معلوم کرے کاب بندکر کے دکھ دیں بلکہ مقصدیہ سے کہ ان کو پڑھ کوسبی لیں اور اپنی عور توں کوسائیں اور بجیوں کو تعلیم دیں اور زہدوعبادت، سخاوت، کثرت نماز، کثرت ذکر، دینی فدمت، تعلیم دین اور دین پر جھ رہنے میں اپنی عور توں اور بجیوں کو افہات المومنین صی التخان کی ذندگی پر ڈھالنے کی کوسٹنٹ کریں۔ جن گیارہ بیوبی سے حالات اسس کتاب میں کہتے ہیں ان کے علاوہ تو ضین اور اصحاب میر نے دیگر ہیو اوں سے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے فرمانے کا ذکر کیا ہے لیکن وہ کچھ خاص قابل ذکر مدت کہ آئے کی مصاب میں مزر ہیں لہذا گیارہ ہی ہیو یوں کے حالات محم کرنے پر اکتفار کیا .

وَالْحَنْمُدُ لِللهِ وَسِيَ الْعُلْمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَذُولَجِهِ اَجْمَعِينَ وَ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَذُولَجِهِ اَجْمَعِينَ وَ تمت بالسخين يُر



### THE PARTY

#### بِسُمِّلِ لِشَّالِ لِتَحْسُمْ مِنْ التَّحِيْرُ

## رحمة للعالمير صلى الترعكيبولم حصة للعالمير ضلى الترعكيبولم كي ليخ لعدد إزواج كي محمرت

حضورا قدس ملى الشرعلييرولم كى ذات والاصفات سرايا رحمت وبركت سع تبليغ احكام اور تركية نفوس اورا بلغ قرآن آب كاسب سديرًا مقصد بعثت نفا، آب في اسلام ك تعليمات كوولاً وعملاً دنياس بيلايا تعني آي بناتے بھي يخ اوركركے بھى د كھاتے يق انسانى زندگى كاكونى شعبداليسا نہيں ہے جس ہيں بئى اكرم صلى الله عليبہ و لم كى رمبرى كي خرور نه ہو، نماز باجاعت سے ہے کربیو بیرس کے تعلقات آل وا ولاد کی پرورشس اور یا خسانہ بیشاب اورطهارت تک کے بارے میں آب کی قولی اور فعلی بدایات سے کتب حدیث عمراير بي، اندرون خانه كياكياكام كيا، بيولون سيكيسميل جول ركها اور كفريس آكه مسائل بی چھنے والی خواتین کو کیا ہواب دیا اس طرح کے سینکر طوں مسا<sup>تا</sup>ی ہیں جن سسے ازواج مطہرات کے ذریعہ ہی اُست کورسمان مل ہے تعلیم وتبلیغ کی دبی صرورت کے ييش نظر حصنورا قد سصلى الله عليه وللم كالخرب ازداج ايك صرورى امر تقاء صرف حضرت عائشرض الشيعنها سے احكام ومسائل اخلاق وآداب اورسيرت بنوي ميمتعلق دومېزار دوسودسس روايات مروى ېي جوکتب حديث ميں ياني جاتي ېي ـ حضرت ام سلمدرضی الله تعالے عنها کی مرویات کی نعدا دسین مواعظه تنریک بهنجی مونی ہے۔ حافظ ابن قبیہ نے اعلام الموقعین موج ایں کھاہے کہ اگر بھنرت ام سلم رضی انٹی عنہا کے فتا ویٰ جمع کئے جائیں ہوا ہنوں نے حضورِا قد سس صلی اللہ علیہ وہلم کی و فات کے بعدديد مي توايك رسالمرتب بوسكتاسه.

محزت عائشہ رصی اللہ تعالے عنہا کاروا بت و درایت اور فقہ و فیا و کی میں ہو مرتبہ وہ محتاج بیان نہیں ۔ ان کے شاگر دوں کی تعداد دوس کے لگ جگ ہے۔ محضورا قدس صلی اللہ علیہ دین جیلایا ۔ محضورا قدس صلی اللہ علیہ و سلم کی و فات کے بعد سلسل الر تالیس سال تک علم دین جیلایا ۔ بطور مثال دومفدس بیولیوں کامجمل حال تکھ دیا ہے ، دیگرازوا چ مطہرات کی دوایا ہمی مجموعی حیثیت سے کافی تعدادیں موجود ہیں ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرب اندا ہے مطہرات کی تعلیم و تبلیغ کا نفع صرب

ک فکرکو دنیا کے تنہوت برست انسان کیا جائیں، وہ توسب کو اسپنے اوپر قباس کر سکتے ہیں اس کے نیتجے ہیں کئی صدی سے پور پ کے طیرین اورستشرقین نے اپنی ہٹ ورک میں اس کے نیتجے ہیں کئی صدی سے پور پ کے طیرین اورستشرقین نے اہم سے فرِ عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے تعدّدِ از واج کو ایک خاص میسی اور نفسانی خواہستس کی سے فخرِ عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے تعدّدِ از واج کو ایک خاص میسی اور نفسانی خواہستس کی

بيدا وارتزاد در كالبع اكر حضوراً قدس صلى الترعليه ولم كى سيرت يرايك رسرى نظر

تجى ڈالى جائے تو ايك ، يغتمندمنصف مزاج كھى تھى آئيكى كثرت ازواج كواس بير

محمول نہیں کرسکتا۔

آپ کی معصوم زندگی قریش که کے سامنے اس طرح گذری کوست پہلے بجبیق اسال کی عمری ایک سن رسیدہ صاحبِ اولاد بیوہ رجس کے دوشو ہر فوت ہو چکے تھے )
مال کی عمری ایک سن رسیدہ صاحبِ اولاد بیوہ رجس کے دوشو ہر فوت ہو چکے تھے )
مہیدنہ گھر چھوٹر کرغا دِ حراء میں شغولِ عبادت رہنے تھے اس کے بعد جو دو سرے کاح
ہوئے بچاسن سالہ عمر شریعی گزر جانے کے بعد ہوئے یہ بچاسن سالہ زندگی او معنوان سن سالہ عرشر بھی کہ کی نظروں کے سامنے تھا، کہی کسی دخمن کو کھی معنوان سن سالہ وقع نہیں ملاجو تقوی کی معنوان سن سالہ وقع نہیں ملاجو تقوی کی دو طہادت کو مشکوک کرسکے۔ آپ کے دخمنوں نے آپ پرسا سن شاعر مجنوں، کذاب، وطہادت کو مشکوک کرسکے۔ آپ کے دخمنوں نے آپ پرسا سن شاعر مجنوں، کذاب، مفتر جیسے الزامات تراشنے میں کوئی کسرا چانہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگ ہو کوئی الیہ احرف کوئی الیہ احرف کے متاب کی معموم زندگ ہو کوئی الیہ احرف کے مقان جذبات کی معموم زندگ ہو

بےداہ روی سے ہو۔

ان حالات میں یہ بات غورطلب نہیں ہے کہ پڑھھتی ہوانی سے لے کہ پجائش سال کی عمر ہوجائے تک اس زہد وتقویٰ اور لذا کیز دنیا سے یک سوئی میں گذارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکا سوں پرمجبور کیا۔ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکا حوں کی وجہ اس کے سوانہیں بتلائی عاسکتی جسس کا اوپر ذکر کیا گیاہے .

اوراس كمترت ازواج كى حقيقت عبى سن ليحية كركس طرح وجودين آئي.

پیس سال کی تمرسے لے رہی اس کی و فات کے بعد صفرت مودہ اللہ و فات کے بعد صفرت سودہ اور صفرت عائشہ فدیجہ رضی اللہ تعنہا آپ کی زوجہ رہیں ان کی و فات کے بعد صفرت عائشہ اسے والد کے گھرہی رہیں، پھر جہد سال کے بعد سلیھ میں مدینہ منورہ میں صفرت عائشہ کی رضی عمل میں آئی اس وقت آپ کی عمر حون سال ہو جبی ہے اور دو بیریا اس عمر میں اگر جمع ہوئی ہیں اس حالیہ سال بعد تعنہ اور دو بیریا اس عمر میں اگر جمع ہوئی ہیں یہاں سے تعدد از واج کامعا ملر شروع ہوا۔ اس کے ایک سال بعد تعنہ صفحہ رصی اللہ وہا انہوں نے صوف الحارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر و فات پائی . عنہا سے نکاح ہوا، انہوں نے صوف الحارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر و فات پائی . وہی اللہ وہا ہے کہ قال کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر و فات پائی . وہی اللہ وہا ہے نکاح ہوا، چر صوف الحارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کی وہا اللہ وہا ہے کہ وہا اس میں اگر جا اس میں وہا ہے کہ میں اللہ وہا ہے کہ وہا ہوا ہے اس کہ وہا ہوا ہے اسے کہ وہا ہوا ہے اسے کہ وہا ہوا ہے سے کہ وہا ہوا ہے اسے کہ وہا ہوا ہے کہ وہا ہوا ہے کہ وہا ہے کہ وہا ہوا ہے کہ وہا ہے کہ وہا ہے کہ وہا ہے کہ وہا کہ وہا ہے کہ وہا ہے کہ وہا ہے کہ وہا کہ وہا ہے ک

خلاص الديري المرتبي المرتبي المرتب ا

ساتھ گذارے بھرا مطاون سال کی عمریں جاربیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں اور سلستہ بیں آپ نے دفات یائی .

اوریہ بات خاص طورسے قابلِ ذکرہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تقیس جن سے کنوار سے بن میں نکاح ہوا، بعنی ام المومنین تصنرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ عنہا ، ان کے علاوہ باتی سب ازواج مطہرات بیوہ تفیس ہجن میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر بی کے سخے ، اوریہ تعداد بھی اکثر عمریس اگر جمع ہوئی ۔

تحفرات صحابم داورعورت سب آب برجال نثار عظم اگرآب چاہتے توسب بیویاں مخارک کے ایک موقع تھالیکن بیویاں مخاری کے ایک ایک ایک دودوم ہینہ کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھالیکن آبے نے ایسانہیں کیا۔

نیزیدام بھی قابلِ ذکرہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللّہ علیہ وہم اللّہ لا کے بری نبی مانے مقط، نبی صاحب ہوا و ہوس نہیں ہوتا، ہو کچے کرتاہے اذب الہی سے کرتاہے انبی مانے کے بعد مہرا عراض ختم ہو جاتاہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو بازر کھا تھا تو اس شخص سے کہا کہ آپ نے محض شہوت نفسان کے لئے کرتے ازواج کو جائز رکھا تھا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر الیسا ہو تا تو آپ ابینے تی میں کمرتے ازواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی آبت لا پھیل گلگ المرتب المرتب کہ آپ لا میں موجود ہے، ابینے تی میں اس پابندی کا اعلان اسس بات کی کھل دسل ہے کہ آپ فیل الله علی موجود ہے، ابینے تی میں اس پابندی کا اعلان اسس بات کی کھل دسیل ہے کہ آپ فیل اللہ فیل الله کوئی ہوت خوالیں۔ آپ نے فرمایا جمزہ میں موجود ہو ایس کے جائز کی کہ اس سے نکاح فرمالیں۔ آپ نے فرمایا جمزہ میں موجود ہو اپنی ہیں ان کی لڑی سے میرانکاح طلال نہیں ای طام حوالی ہوت والیں۔ آپ نے فرمایا جمزہ کو شہوت رائی سے مطالب ہوگا وہ قاعدہ وقانون اور توام وطلال کی پڑاہ نہیں کرتا خصوصاً جب ہو کچھے اسس کی زبان سے شکل جاتا ہو اس کے معتقد میں کے نہیں کرتا خصوصاً جب ہو کچھے اسس کی زبان سے شکل جاتا ہو اس کے معتقد میں کے نہیں کرتا خصوصاً جب ہو کچھے اسس کی زبان سے شکل جاتا ہو اس کے معتقد میں خور کے کہ میں قانون بن جاتا ہو ۔

تعددازواج کی وجهستی اوربلیغی فرائد جوامّت کو حاصل ہوئے اور جواحکام امّت نک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کنیر ہیں کدان کا احصار دشوار ہے ، کمتبِ احادیث اس پرشاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اسفارہ کمستے ہیں ۔

سے اور سے نکام کرلیا تھا، وہ اسپنے سابق شوم رصنے بحق کے ساتھ آئے کے گرتشریت النہ سے نکام کرلیا تھا، وہ اسپنے سابق شوم رکے بحق کے ساتھ آئے کے گرتشریت لائیں، ان کے بحق کی آئے برورش کی ادر اسپنے عمل سے بتادیا کہ س بیار و محبت سے سوتی اولاد کی پرورش کرن چاہیے ۔ آئے کی بیولوں میں صرف بھی ایک بیوی ہیں جو بچق کے ساتھ آئیں، اگر کوئ بھی بیوی اس طرح کی مذہو تی تو عملی طور برسوتی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور اُئٹ کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی، ان کے بیور صفرت عمر بن ابی سلم فروائے ہیں کہ بیں رسول انشوسی انشاعلیہ وسلم کی گود میں پرورش با تھا، ایک بار آئی کے ساتھ کھا تا کھاتے ہوئے بیالہ میں ہر حکم باخت کھا اور سامنے سے کھا) ربخاری وسلم) ربخاری وسلم) (انشرکانام لے کر کھا، داسنے باتھ سے کھا اور سامنے سے کھا) ربخاری وسلم)

سخرت جویریه رضی الله عنها ایک جهادی قید به وکر آئی تقیب، دومر مقیدیول کی طرح یرهی تقسیم میں آگئیں اور نابت بن قیس یاان کے جھاتہ ان کے حصتہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقاسے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا اتنا مال میں کو دے دول گی مجھے آزاد کر دو، یہ معاملہ کر کے صفوصلی اللہ علیہ وکلم کے پاس آئیں اور مالی امداد جاہی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بنا دول ؟ وہ یہ کہ بی تمہاری طرف سے مال اداکر دول اور تم سے نکاح کروں، انہوں نے بخوشی منظور کرلیا بت میں ان کی طرف سے مال اداکر دول اور تم سے نکاح کروں، انہوں نے بخوشی منظور کرلیا بت صفرات صحابہ کی ملیت میں آپھے بھے کیونکہ وہ سب لوگ قیدی موکر آسے سے بہتر ہوئے جب صحابہ کو بیتہ چلا کہ بویر پڑتا ہے کے نکاح میں آگئی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم

كاحترام كح بيش نظرسب نے اپنے اپنے علام باندى آزاد كرديئے سبحان الله محسرات صحابرکرائم کے اوب کی کیاشان بھتی ۔اس جذبہ کے پیشس نظر کرریوگ سرکار دوعک الم صلى التعظيم والم كالمسلم مسرال والع بهو كئة ان كوغلام بناكر كيسه ركهين ،سب كوآزاد

كرديا بحضرت عائشه رضى الله عنها اسس واقعه مصتعلق مزماتي ہيں :ر

د کھی جو ہوریشہ سے بڑھ کراپنی قوم کے لئے يرطى مركت والى تابت موتى مو \_

فَكَقَدُ أُعْتِقَ بِتُزُونِ جِهِ ٱنحضرت صلى الترعليه ولم مح بويريّن إِيَّاهَا مِائَةً أَهُ لِ بَيْتِ مِنْ نَكَاحَ كُرِينِ مِنْ المصطلق عَنْلُو كُولِنَا اللَّهِ المُصطلق عَنْلُو كُولِنَا بَنِي الْمُصْطَلَقِ فَهَا أَعْلَمُ آزاد ہوئے میں نے کوئی عورت الی نہیں المُوَأَةُ أَعْظَمُ مُرَكِكَةً عَلَى تُومِهَامِنُهَا.

تصرت ام جبيبه رضى الترعنها ف اليخ شومرك ساغدا بتداء اسلام بى يس مكر ميں اسلام قبول كيا تقاا ور بھردونوں مياں بيدى بجرت كركے قافلے كے دوسرے ا فراد کے ساتھ عبشہ چلے گئے و ہاں ان کا شو ہرنصرانی ہو گیا، اور چند دن کے بعد مر كياء المنحضرت صلى التدعليه وسلم في شاه حبشه بنجاستي كه واسطر سهان كه ياس كلح كابيغام بهيجا ببصابنول نے تبول كرليا، اور دہيں حبشہ ہيں نجائتی ہى نے انخصرت صلى الترعليه ولم كصائح ال كانكاح كرديا . دلجيب بات يهدك كصرت ام جبيرة مصرت الوسفيان رضى الترعزى صاحبزادى تقيس اورحضرت الوسفيان اس وقت اس گروہ کے سرخیل عقے حس نے اسلام تمنی کو ایناسب سے بڑامقصد قرار ديا تها، اورده مسلانون كوادر بينم برخداصلي الله عليه وسلم كواذيت دسين اورانهي فنا ك كھال الادينے كاكوئى موقع لاكھ سے نہيں حانے ديتے تھے جب ان كواسس نكاح كى اطلاع بمونى تو ملاا ختياران كى زبان سے يه الفاظ نكلے:

هُ وَ الْفَحُلُ لَا يُحِبُدُ عُ يَعِي مُحْمِصِلِ الشَّعليهُ وَلَمْ جِالْمُردِ بِي اللَّ ناك منبس كافي حاسستى . آنُفُهُ .

مطلب پر که وه بلندناک والے معرز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں ، ا دھر تو ہم

ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں گئے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں حلی گئی ۔

غرض اس نکاح سے کفرے ایک قائد کے وصلے بہت ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے ہو سے اور اس نکاح کی وجہ سے ہو سے اور اس انکار میں اہم بہت اور صرورت کی وجہ سے ہو کہ اور سیال اور بھتین سے کہا جا سکتا ہے کہ فدا کے مدبر اور سیم روک اسلی ادار کھا ہوگا .
(صلی ادلتہ علیہ وسلم ) نے اس فائدہ کو صرور بہت بس نظر رکھا ہوگا .

یہ چند باتیں تکھی گئی ہیں ان کے علاَوہ سیرت پرغبور رکھنے والے صرات کو بہت کچھکم میں ان کے علاَوہ سیرت پرغبور رکھنے والے صرات کو بہت کچھکم میں ہے۔ اس سلسلے میں سیندی تحکیم الا ترت قدس سرو کے رسالة کثرت الازواج لصاحب المعراج "کادیکھنا بھی مفید ہوگا ۔ قدس سرو کے رسالة کثرت الازواج لصاحب المعراج "کادیکھنا بھی مفید ہوگا ۔

یتعصیل ہم نے ملحدین وستشرقین کے بھیلائے ہوئے بُر فریب جال کو کا طفے کے سلے مکھی ہے کیونکہ ان کے اس دام تزویر ہیں بہت سے ناوا قف سلمان بھی بھینس جائے مکھی ہے کیونکہ ان کے اس دام تزویر ہیں بہت سے ناوا قف سلمان بھی بھینس جائے ہیں ہوسیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے سے خبر ہیں یا وہ اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتا بوں سے حاصل کرتے ہیں .

تفییرمعارف القرآن ح<u>۱۹۲</u>۰ تا ۲<u>۹۲</u>5 ۲ ازمفتی اعظم باکستان مولانا محدشفیع صابحب دامت برکاتهم









### نَحَدُكُ وَنُصَلِيَّ عَلَى رَسُولِ إِلِكَرَيْنَ

امّابعد الشررب العربّ نے من اپنے فضل وکرم سے انسانوں کی ہدایت کے سے ان ہی ہیں سے بیغ بر بھیج تاکد انسان ان سے ابنی زندگی گزار نے کا وہ طقیہ سے کھیں جو الشررب العربّ کو بیسند سے اور زندگی کے ہر شعبہ میں وہی طرز افتیار کریں جو الشدرب العربّ نے ان کے بیغ بمروں کے واسطے سے ان تک بھیجا بیغیر صرف قول ہی سے بتانے والے نہیں ہوتے تھے بلکہ مل کرکے بھی دکھاتے تھے ۔ اسی طرف قول ہی سے بتانے والے نہیں ہوتے تھے بلکہ مل کرکے بھی دکھاتے تھے ۔ اسی کے جنآت یا ملائکہ رسول بناکر نہیں بھیجے گئے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو کرکے دکھانا اور عمل بر ڈوالنا بھی مقصوفی کا کوکے کہ دکھانا انسان ہی کا کام سے بیونکہ کرکے دکھانا اور عمل بر ڈوالنا بھی مقصوفی اسی لئے جفتارت انبیار کوام علیہم الصافی قو السّلام نے علی طور بر بھی انسانی زندگی یہ بیش آنے والے کاموں کی رمبری کی تاکداُ میں ان کی بیروی کرسکے اوران کے مل کا اقت ارکوکے الندگوراضی کرنے میں کامیاب ہو ۔

حضرات انبیار کرام علیهم الصلوٰة والسلام کی سبرت کامطالع کرنے سے بیۃ جِلّنا معنی سے بعض حضرات نے صنعت وحرفت ودستکاری بھی کی ہے اور بعض حضرات نے نظام سلطنت بھی سنبھالا ہے۔ اکثر بیغمبروں کی زندگی سے قوری

کے عروج وزوال اور فتح وشکست کے ربوز آسٹکارا ہوتے ہیں یغرض کہ تمام وہ امور جوانسانوں کی زندگی میں پیش آیا کہتے ہیں۔ ان کے بار سے میں اُمتوں کو اُن سے علی کی راہ ملتی رہی ہے۔ بالخصوص سیدالا نبیار والاصفیار سیدنا حضرت محمد اس مول اللہ حکم اللہ علیہ وہم کی زندگی تو کتا ہے ہیں کی طرح اس طریقہ برجھ فوظ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ پوسٹ یدہ نہیں ہے۔ سب کچھ عیاں اور ظاہر ہے۔ ہم خص کو آپ کی زندگی سے بی ماسکتا ہے۔

ا بي سي قبل جنن بيغم بريم الصّلاة والسّلام تشريف لاك بونكهان ك بعد

مجى بيغير آنے والے تقے اس لئے ان كے بعدان كى تعلیات كى حفاظت ندكى كئ اورآئ چونكہ خاتم النبيين بناكر بھيج گئے اس لئے آقیامت آئے كى تعلیمات دنیائے انسانیت كے لئے ضرورى الا تباع اور واجب الامتثال بیں اور آئے كى قولى اور على تعلیمات

کلينةٌ وجزئيةٌ محفوظ ہي ۔

سيدعالم صتى الله عليه و تم نے بازاروں ميں تبليغ بھى كى اور جيزوں كا بھاؤ بھى كيا، بعض مرتب كسى باس اپنى كوئى چيزر من بھى ركھى ۔ بيوہ عور توں سے بھى نكاح كيا، بعض مرتب كسى بياس اپنى كوئى چيزر من بھى ركھى ۔ بيوہ عور توں سے بھى نكاح كياا وركنوارى عورت سے بھى ، بيوپوں كى پہلے شوم رسے جواولاد بھى ان كى بروش بھى كى اب سے بچوں كو بھى بالا، بيٹيوں كى شادى بھى كى ۔ ان سب امور ميں امت كے لئے اسوہ ملت ہے ۔ آپ كا الحضا بيٹے منا، رفتار وگفتار سونا جاگنا كھانا بينا وغيرہ وغيرہ سب بھے معلوم ونفقول ہے ۔

سیدعالم صلی الله علیه وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں رضی الله تعالے عنهن کا دین کے لئے تکلیفیں ہنا، اسخرت کا فکرمند ہونا، بھوک و پیاسس پرصبر کرنا، ذکرا لہی بین نفول رہنا، گھرکے کام کا جے سے عار ذکر نا اور دین سیکھنا اور اس کو چھیلانا، صدقہ وخیرات بیں بیشل ہونا، با تھ کی کمائ سے صدقہ کرنا جہا دوغز وات میں سنسر یک ہونا دغیرہ وغیرہ طےگا۔ مسلمان عور توں کوان امور میں ان مقدس خواتین کا اتباع کرنا لازم ہے، جنہونے نبوت

کے گھرانوں میں سیّدعالم صلی اللّٰہ علیہ وہم کی ہدایت کے مطابق زندگی گرزار کر کامیا بی صال کی رصی اللّٰہ تعالیٰ عنہن ۔

آج کی سلمان کہلانے والی عورتیں دین سے حاہل اور آخرت سے غافل ہوگئی ہیں اور آبخرت سے غافل ہوگئی ہیں اور آبخرت سے غافل ہوگئی ہیں اور اپنی زندگی ان طریقوں پر گذار نے کوجن پر حلی کرسے بڑھا کم بیویاں اور سیٹیاں بارگاہ خلاوندی میں مقرب ہوئیں عاریجھ کر کا فرلیڈیوں اور شرک عورتوں او فیشن ایبل ما ڈرن نصرانی ، یہودی عور توں کے طور وطریتے کو یب ندکرنے گئی ہیں۔

اس پرسب محتنین اور مُورضین فت ہیں کہ سیّدعالم صلی اللّه علیہ ولم نے گیارہ نکاح کئے ہیں سب سے بہلی ہیوی حضرت فدیجہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کے علاوہ اورکس ہیوی سے آب کی اولاد نہیں ہوئی۔ ان ہی کے بطن سے آب کے صاحب زادے اورصاحب زادیاں تولد ہوئیں اور ان کے علاوہ آپ کی باندی ماریق بطیہ رضی اللّه عنہا محت کے سے ایک صاحب زادیا تولد ہوئے جن کا اسم گرامی ابراہیم تھا۔ اس پر بھی سب کا اتفاق سے کہ سیّد عالم صلی اللّه علیہ و لم کے صاحب زادوں میں سے کوئی بھی سن بلوغ کو نہیں ہوئی سب نادیاں بوعی ہوئیں اور ان کی صاحب زادیاں بوعی ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور اس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔

الاستيعاب مين الحصام كرار

اس مشفق بین کرمفرت فدیجه رضی الله نفاط عنها کے بطن سے آنخفرت سلی الله علیه ولم کی چارصا حبزاد مای تولد مهوئیں سب نفاسلام کا زمانه با یا اوراسلام قبول کیا ور بہرت کی ان کے اسمار گرامی یہ بین جھنرت زینب محضرت فاطم حضرت دقیہ بحضرت ام کلٹوم رضی لله عنهن .

واجمعواانهاولدت له ادبع بنات کله ادب کن الاسلام ادب کن الاسلام وهاجرن وهن ذینب و فاطمة وس قیة وامرکلتوم د

اس میں سبرت نگاروں کا بہت اختلاف ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے بین ہی ہیں کے صاحبزادے کتنے تھے ؟ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان سب نے بین ہی ہیں وفات پائی اور اس وقت عرب میں تاریخ کا خاص استمام نہ تھا اور اس وقت

FAF

صحابہ جیسے جال نثار بھی کثیر تعدادیں موجود نہ تھے جن کے ذریعیاس وقت کی پوری
تاریخ محفوظ ہوجاتی۔ قادہ کا قول ہے کہ صفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے
اسمحضور میں اللہ علیہ وہم کے دوصاحبزاد سے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ ایک
صاحبزاد سے کانام قاسم تھا جو پاؤں چلنے لگے تھے۔ ان ہی کے نام پر انمخضرت میلی اللہ
علیہ وہم کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہوئی . دوسر سے صاحبزاد سے کانام عبداللہ تھا۔ وہ
بہت ہی چھٹین میں وفات پاگئے۔ سیروسوائے کے بڑے عالم زبیر بن بکار کا قول ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد اور ترتب یوں ہے۔ پہلے صفرت قائم
پیدا ہوئے۔ وہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے سے تھے۔ ان کے بعد صفرت زین بٹ اور
ان کی بعدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی ۔ ان کے بعد صفرت امرائن میں اور ان کے بعد صفرت اور ان کے بعد صفرت اور کی موادت ہوئی ۔ پہلے صفرت اور کی اوران کے بعد صفرت قائم کی دولات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی دولوں صاحبز ادوں کی دولوں کی دولوں صاحبز ادوں کی دولوں کی دولوں

ان دونوں بزرگوں کے قول سے علوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہم کے صرف دو صاحبزاد سے (محضرت قاسم اور حضرت علی للہ رضی اللہ تعالی عنها) حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا سے تولد مہوتے ۔ ان کے علاوہ تیسر سے صاحبزاد سے عضرت ابرا میم رضی اللہ تعالی عنہ مدید طیعبہ میں آئے کی لونڈی محضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے ۔ اس حساب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کے تین صاحبزاد سے ہوئے اور بہی اکثر علار کی تحقیق ہے ۔ بعض علمار نے طیب اور طاہم علیم دولو کوں کے نام بہی اکثر علار کی تحقیق ہے ۔ بعض علمار نے طیب اور طاہم علیم دولو کوں کے نام بنا سے اس کے ایک ایس کے محضرت فدیجہ شکے تذکرہ میں تحقی بلکہ بید دو محضرت فدیجہ شکے تذکرہ میں تحقی ہے ۔ سیکن حضرت فاطر شکے تذکرہ میں تحقی ہے ۔ اس کے اعتباد سے یوں ہے کہ اقتال محضرت زینب دوم محضرت رقیہ ، سوم محضرت ام کلٹوم اور کے اعتباد سے یوں ہے کہ اقتال محضرت زینب دوم محضرت رقیہ ، سوم محضرت ام کلٹوم اور جہام محضرت فاطر صفرت فاطر رضی اللہ عنہ اس کا اسلام ہوں۔

FAP JE

صاحبزادسان کے علاوہ سے اس طرح آنخفرت سی اللہ علیہ ولم کے پانچ صاحبزاد ہوجاتے ہیں اور بعض علمار کا یہ قول بھی ہے کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزاد کے نام سے اور حضرت عبداللہ ان کے علاوہ سے اس حساب سے آنخصرت سی اللہ علیہ ولم کے چارصا حبزادے ہوتے ہیں اور بعض علمائے یہ بھی تھا ہے کہ آنخضرت علیہ ولم کے چارصا حبزادے ہوتے ہیں اور بعض علمائے یہ بھی تھا ہے کہ آنخضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ ولم کے سات صاحبزاد سے قے ، (۱) حضرت قاسم (۲) حضرت عبداللہ (۳) حضرت طیم (۲) حضرت مطیب (۳) حضرت مطیب (۵) حضرت مطیب از کی حضرت مطیب از کی حضرت طاہر (۱۹) حضرت مطیب ایک اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قے ۔ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے قبد وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے تعالی میں میں صاحبزاد سے قبد وسلم کے تین ہی صاحبزاد سے تعالی میں صاحبزاد سے تعالی میں صاحبزاد سے تعالی میں میں صاحبزاد سے تعالی میں صاح

پوکمه انخضرت ملی الله علیه و الم که تمام صاحبزاد نے چین ہی بی وفات پاگئے ان کے حالات منقول نہیں ہیں اس لئے ہم نے اس رسالے میں صرف انخضرت ملی الله علیه و الم کی صاحبزادیوں کے حالات جمع کہنے کا ادادہ کیا ہے البتہ خاتمہ الکتاب ہے خزت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات جمع کر دیہے ہیں جو کتب احادیث وسیر میں ملتے ہیں اور جن کا معلوم ہونا مسلمانوں کے لئے باعثِ نصیحت و ہدایت ہوگا۔



## معرف وبيث المناعنها

یه آنخضرت صلی الله علیه و لم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں بلکہ بعض علمار نهان کوآنخصنرت صلی الدّعلیه ولم کی سب سے پہلی اولاد بتایا ہے اور ایکھاہے ک*ر حدث* قاتم کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ ابن الکلبی کا یہی قول ہے اور علی بن عبدالعزیز الجرحاني تنصصرت فائتم كوبزاا ورحضرت زبينب كوهجوثا بتاياسيمه بإل اس برسب تفق بي كرصاحبزاديون بيسب سع برى حضرت زيينب رضى الترعنها عين-ان کی پیدائش سنتلسه میلا دنبوی بیس جونی یعن حبس وقت وه پیدا مؤسی آنختر صلى الشرعليه وسلم كى عمرشريف ٣ سال هنى. (ذكره في الاستيعاب) سيدعالم صلى الشعليه وسلم كى بعشت بم سال كى عمريس مونى عقى داس حابس صنرت زبینپ رصی ایشرعنهاکی زندگی که اقلین دشکس برس بعثت سیعے۔ كزرسدا ورنتيره سال اس كے بعثرشركين كى طرف سے ستيدعا لم صلى الله عليه وسلم كو اورآث كے اہل وعیال كو حونكليفيں بہنج ہي ان سب ہي حضرت زينب رضي الت عنهاا وران کی بہنیں مشر کیے رہی سے منبوی میں آنخضرت صلی الترعلیہ وسلم اور آب كے سائتيوں كوشعب ابي طالب ميں مقيد كر ديا گيا۔ وال تين برسس تک قیدرسے اور فاقول پر فاقے گذرہے۔ان سب مصاتب ہی حضرت خدیجہ رصى التَّد تعاليه عنهاا ورآنخصرت صلى التَّدعليه ولم كى اولا دسب مى مشريك رسع. فكاح استدعاكم صلى الشرعليه وللم في ال كانكاح حضرت إبوالعاص أبن الرسع سے کر دیا تھا۔ ابوالعاص ان کی کنیت سبے۔ان کانام کسی نے لفنیط اور ى نے زبراوركسى نے شيم بتايا ہے (وقيل غيرة الك) مصرت ابوالعاص مصرت خدىحەرصى الشرعنهاكى بهن بالمربنت خويلد كے بييط عقے اس طرح وہ حضرت زينب رصى الشرعة الكه خاله زاد يجائى موسة . مكتميس ان كى يوزيش مالدارى اورسخارت و

امانت میں بڑی اونچی تھی. بعثت سے پہلے بھی سیّدعالم صلی اللّه علیہ ولم کوان سے گہراتعلق تھا۔ بعض علمار نے ریھی کہاہے کہ انہوں نے سیّدعالم صلی اللّه علیہ ولم سے مواخات کرلی تھی بعنی آپ کواپنا بھائی بنالیا تھا۔ (الاصابہ)

مرست المحرب المحرب المحال المراكم الم

عه صرح بدالك في الاستيعاب حيث قال في دكرالقلارة كانتخديجة قد ادحلتها بها على الى العاص حين بني عليها ١٢.

وي عد قال ف الاستيعاب والتي عليه بذالك خيرًا ١٢٠ .

كاركر جب شركين مكة لسينے وطن يہنچ توقيديوں كو چيڑانے كے لئے محنولِ فدس على اللّٰہ علیہ ولم کی خدمت میں قید بوں کا فدیہ (جان کابدلہ) بھیجا . ہرایک قیدی *کے عزیز*وں في كجدنه كجير بهجيجا تقا بحضرت زينب رصى الله عنهان اسيف شوم ركو حجرا في كما لي عمرو بن الربيع كومال دي كرروار كيا دي حضرت الوالعاص كے بھائى تھے) اس مال ميں ايك بارتجي تقاجو حضرت خديجه رضي الله تعاليظ عنهانے شادي كے وقت بضرت زينب رصى المترعنها كوديا تقا. اس الركو ديكه كررسول الترصلي التدعليه ولم كوحضرت خديجه یاد آگیئی اور آب بربهت رقت طاری ہوگئی اورجاں نشارصحائی سے فرمایاکہ تم مناسب سمجه توزینب رضی الشرعنها) کے قیدی کو بوں ہی چھوٹر دو اور اس کا مال دالیس کردو. اشارون برجان ديين والص كأبن يخوسى قبول كيا اورسب في كما جي مم كواسي طرح منظورسه . ينايخه حضرت الوالعاص جيور ديية كي كيك سيدعالم صلى التدعليروم نهان سے بیشرط کرلی کرزینب (رصی الله عنها) کو مکه جاکر مدمین سے سلط روانہ کردیا۔ جنا یخدا نهوں نے پیشرط منظور کی اور بھراس کو لورا کیا جس کی وجہسے سید کونین علی اللہ عليه وسلم في العرب كي اوربي فرايا حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي. ( یعن ابوالعاص نے مجھ سے بات کی اور سے کہا اور مجھ سے وعدہ کیا جے پوراکیا ) جنامجہ مصرت الوالعاص كم معظم بينع جان يرحضرت زيب رضى الترعنها بجرت كرك تشفیق دوجہاں ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدسینہ منورہ آگئیں <sup>او</sup> سکین ہجرت کے وقت ھنرت زینب رصیٰ اللہ عنہا کو یہ در د ناک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ ہجرت کے الأ دہ سے نكلين تومهمارين الاسوداوراس كمايك إدرسائهي نان كوتكليف بهنجان كااراده كيا. ينايخه ايك فان كودهكاد الدياجس كى وجرس وه ايك بيقر مركر مرسي اور السى تىكلىف بېېنى كەخل سا فىط بوگيا. يەنىكىيەت نا دم ائىز خېتى رىپى اورىيىي ان كى وفات كاسبب بني أورىعض كتب مين يون بھاہے كەھنرت الوالعاص فے ان كو مدميز منور ا جلفے کی اجازت دے دی اور ان کے روانہ ہونے سے قبل ہی شام کوروانہ ہوگئے۔

له الاصابر اسلالغابر١١ . كه الاستيعاب١٢ .

جب وہ ہجرت کے لئے گھرسنے کلیں تو ہبارین الاسود اوراس کے ایک ساتھی نے ان کوجلنے سے روکا اور گھر میں واپس کردیا. اس کے بعدسیّد عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نےان کو ہماہ لانے سے لئے مدینہ منورہ سے آدمی بھیجاجس کے ساتھ وہ مدینہ نورہ تشريف في أكيس بحضرت زينب رصى التُدعنها كو يوتكليف ببيني اس كه بارس میں سیدعالم صلی الله علیہ دلم نے فرمایا دہ میری سب سے اچھی بیٹی بھی جومیری حبّت

محضرت ابوالعاص كامسلمان مونا إرايت الله ك قبضه مي ب يحفرت الوالعاص كاواقعه كتناعبرت خيزب كتصنورا قدس لمالة عليه ولم كے دوسیفاص بھی ہیں اور داما دبھی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی صاحبزادی گھریں ہے گرم لمان نہیں ہوتے. بیوی سے اس قدر محبّت ہے کہ مشرکین مکّے زور دینے رکھی طلاق نہیں دیتے. بدریں قید ہوئے اور قیدسے آزاد ہوکر بیوی کو مدینہ منورہ بھیج دیا مگراہی تک اسلام قبول نہیں کیا . بھر جب اللہ رب العزت نے بدایت دی توبڑی خوشی سے سلام كے ملقہ بچوش ہوگئے حتب كا وا قعہ بہتے كہ فتح مكّہ سے كچھ پہلے انہوں نے ایک قافلہ کے سائدتام کاتجارتی سفرکیا. قریش کے بہت سے مال اُدھے ساتھے پر تجارت کے لئے سا تھے لے گئے بجب واپس ہوئے تو حضورا قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دسستہ جس کے امير حضرت زيدين عارثه رضى الشرعة بيقير آطيب آيا اوراس دسستهن اس قافله كا مال چھین لیا ادر کچھ لوگوں کو قید کر لیا بھنرت ابو العاص قید ہمیں نہ آئے بلکہ بھا*گ کر* مديية منوره مصلے گئے اور رات كوحضرت زينب رضى الله عنها كے ياس بہنے كريناه مانگي. ا بہوں نے بناہ دے دی . جب حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجرکی نمازے فارغ ہو كَمْ تَوْصِرت زين رضى الله عنهائے زورسے يكاركركها أيَّهُ النّاسُ إِنْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرِّ بِينِع (كراك لوكو إلى فالوالعاص كويناه وسددى سے) تتصنورا قدس صلى الشرعلية وسلم في صحابة كرام رضى الشرعنهم كي طرف متوجه مهو كرسوال فزايا كياآب مصرات فينا زينب فيكياكها وعاضري فكهاجي إل بم فساءاس

منصف عادل صلی الله علیہ ولم پرمردو عالم قربان حب نے صحابہ کوام رضی الله تعالی م کا جواب س کر فرما یا اُما وَ اللّه نِی نَفْسِی بِیهِ بِهِ مَا عَلِمْتُ بِدَ اللّهَ حَتَی سَمِعْتُهُ وَ اللّه مَعْمَا سَمِعُ مَدُهُ وَ اللّه مِعْمَا سَمِعُ مَدُهُ وَ اللّه مَعْمَا سَمِعُ مَعْمَا مَعْمِ مِعْمَا مَعْمَا مَعْمَا مِعْمَا مُعْمَا مِعْمَا مُعْمَامِ مِعْمَامُ مَا مُعْمَامِ وقت ہوا ہے جب کہ تنہارے کا ن میں ذیب ہے اعلان می میں وقت ہوا ہے جب کہ تنہارے کا ن میں ذیب ہے الله الله کی اورا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو میں کے بعد فرمایا کہ اورا کہ معلی کو میا ہوجا تاہے۔

پھریہ فرماکرائی حضرت زینب رضی اللہ عنہاکے پاس پہنچے اور ان سے ف رمایکہ الوالعاص کو اچھی طرح رکھنا اور میال ہیوی والے تعلق کونہ ہونے دینا کیونکہ مان کے سلے طلال نہیں ہو بھرت زینب رضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ یہ اپنامال لینے کے لئے گئے میں ۔ یہس کرمیتہ عالم صلی اللہ علیہ و لم فیاس دستہ کوجع کیا جنہوں نے ان کا مال چینا تقا اور فرمایا کہ اس شخص را لوالعاص کا جو تعلق ہم سے ہے اس سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور اس کا مال تم لوگوں کے ماعق لگ گیاہے جو تمہار سے لئے اللہ کی طرف سے عنایت ہے کیوں کہ دارا لحرب کے فیرسلم کا مال ہے ۔ ہیں چا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ اصان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے واپس کردیں ۔ لیکن اگرتم الیسانہ کرو تو ہیں مجبور مہیں کرسکا۔ اس مال کے تم ہی جی دار ہو۔

ین کرسنے عرض کیا کہ ہم ان کا مال واپس کردیتے ہیں اور کھراس برعمل کیا اور جو مال لیا تھا وہ سارا ان کو واپس دے دیا۔ اس مال کولے کروہ کم معظمہ بہنچ۔ اور جس کا جو حق ان پر بنت تھا سب ادا کر دیا اور اس کے بعد کلمینہا دست اشکہ کُواُن گالالله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

تمہارے تمام حقوق اداکر دیئے ہیں اور اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بور حضرت ابوالعاص رصی الشرعنہ آنخضرت علی الشرعلیہ و لم کی خدمت میں مدینہ مؤرہ چلے گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رصی الشرع نہاسے دو بارہ ان کانکاح فزما کھا۔

چھسال کے بعد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت ابوالعاص رضی الله عنه کے نکاح میں دوبارہ آئیں اور ان ہی کے نکاح میں و فاتنے پائی حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے ذی الحجے سکلدھ میں و فات یائی۔ رضی اللہ وارصا آ

له اسدالغابر . كه اسدالغابر ۱۱ . سه الاصابر ۱۱ . مه الاصابر ۱۱ . عد وقيل ورد هااليه بالنكاح الاول واختلف الروايات في ذالك ۱۲ منه

رضی الله تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کے بطن مبارک سے کوئی اولاد ہوئی نہ حضرت نوفل خالیہ عنہ کے نکاح میں لھے

الخضرت مل الشعليم ولم كي نسل شريف صرف صفرت سيره فاطمه وانقطع سع ملى اوركسى صاحبزادى سے آئيكي نسل بنہيں بڑھى . (خال فى الإصاب وانقطع نسل دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الامن فائطمة )

وفات صفرت زينب رضى الله عليه وسلم الامن فائط مية ، آئي ملى الله عليه وسلم وقت آئي كتېرك بررئ وقم كو الله عليه الله وقت آئي كتېرك بررئ وقم كو الله وقت آئي كتېرك بررئ وقم كا منا دموج در مقد جب آئي قبر كما ويرتشريف لائة و فروايا كه محمد زينب كو صفوف كا منال آگيا و يس فالله تعالى مناك كو قبر كن تنگى اور اس كى گھڻن سے زينب كو مفوظ فرواد سے . الله تعالى الله في الله وقت آئي مناه الله مناه ال



له اسلالغابر١١. ك الاصابر١١ . سي اسلالغابر١١

# معرف المرسم في الله عالي عنها

تحضرت رقبية رصى التدنعال عنهاسية عالم صلى التدعليه ولم كى دوسرى صاحبزادي ہیں۔ اس پرسب کا تفاق ہے کہ حضرت زینب رصنی اللہ تعالے عنہا *سے ص*احبزادلو يس برشي تحتيل ان كے بعد حضرت أم كلتوم اور حضرت رقية رضي الله تعالى عنها پيدائوي ان دونوں میں آپس میں کون سی بڑی تقیں . اس میں سیرت بھے والوں کا ختلاف سے. بہرصال یہ دونوں بہنیں اپنی بہن حضرت زینب رضی الشر تعلا عنها تھے و کی تھیں. ان دونوں بہنوں کا نکاح الولہب کے بیٹوں عُنتُہُ اور عُتینہ سے انحضرت صلی اللہ تعالے علیہ وسلم نے کردیا تھا جصرت رقیہ رضی اللہ تعالے عنہا کا نکاح عتبہ سے اور حضرت ام كلثوم رضى الله تعلط عنها كانكاح عتيبيس بواعقاء الجي صرف نكاح مى مواتحا رضت نه مونے یائی تقین کرقرآن مجید کی سورت مُبَتّ کے داؤی لَهَب نازل مول. جس میں ابولہب اور اس کی بیوی رام جمیل) کی مذمّت ر بُرانی کی گئے ہے اور ان كه دورخ بي جلف مطلع كياكيات بجب يسورت نازل موى توابولهب في لين بيٹوں عددو ورنتم سے مراكونى اللہ عليه ولم) كى بيٹيوں كوطلاق دے دو ورنتم سے مراكونى داسطههی - ابولهب کی بیوی ام جیل نے بھی بیٹوں سے کہا کہ بید دونوں لڑکیاں دیعنی تصرت محدرسول الته صلى الته عليه ولم كى صاحبزا ديال العياذ بالله ، بددين موكمي بي للنزاان كوطلاق دسے دو بينائجه دونوں اط كوں نے ماں باب كے كہنے برعمل كياا ور

سحفرت عثمان صنی الله تعالی عضی الله و الله علی الله علیه و الله علی منازه می خرص الله علی و الله و الله و الله الله الله و الله

له اسدالغابر ۱۲

سویتے ہوئے اپنی خالہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہاکے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ كيا . خاله صاحبه نے ان كواسلام كى نزعيب دى ۔ وياں سے حِل كر صرت ابو بكر رصى التُدعنه كم ياس آئے اور ان كواين خاله كى ماتيں بتائيں جو انہوں نے اسلام كى ترغيب دينة موئے كهى تقيس بھنرت صديق اكبررضى الشرعنه فيان كى باتوں كومراجة موسة مخودهي دعوت اسلام بيش كى اور فرمايا:

و يحك باعثمان انك لرجل افسوس العثمان إ (ابتك دعوت حق تم حادم ایخفی علیا الحق نقول بنی کی تم تو بوشیار اور مجدار من الباطل هذه الاوشان آدمي موحق اور باطل كوبهجان سكتے موريد التى يعبدها فومك اليست حجارة صمالاتسمع ولانتصى بتقرنهي بي جوز يُنق بي من ديكت بي ولاتضرولاتنفع.

بُست جن كوتمهاري قوم يوحتى ہے كيا كونكے ر نفع عنرد بينجاسكة ، بي .

يسن كرحضرت عثمان رصى المدعند في حواب دياكه بياتك آب في كها. يه بأتيس بهومبي رمبي تقيس كرسب بيدعالم صلى الشرعليه وسلم مصرت على رصى الشرتعالي عنه كوسا كقر الترتشريعيف المسائد ورحضرت عثمان رضى الترتعا العن المات كحساهة اسلام قبول كرابياء

ان ہی دنوں میں ابولہب کے بیٹوں نے انخصرت صلی اللہ علیہ ولم کی صاحبزادلو كوطلاق دسے دى محتى ـ لېذا آنخصرت صلى الله عليه ولم في حضرت رفية رضى الله عنها كانكاح مصرت عثمان رصى الشرعنه سي كردتاي اس معلوم موتاب كرصرت رقبية محضرت ام کلتوم سے بڑی تھیں ۔ دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو بظا ہرعقل کا مقتضایه بے کریلے بڑی دختر کی شادی کی ہوگی تھ (داللہ تعالے اعلم) البحريت حبيتنه ابون جون سلمان برصق جارب عفا وراسلام كصلة بكوشون كم يحق مين اضافه موتا جانا عقامتركين كمراسلام اورمسلانون كومطاف كى تدبيرين

له الاصابر ١٢ كه الاستيعاب اسلالغابر ١١ -

کرتے جارسیے ہے۔ ان ظالموں نے خدائے و حدہ لاشتر کیے کے برستاروں کو اس قدر ستا یا کہ اپنے مالوف ستا یا کہ اپنے مالوف ستا یا کہ اسلامتی اور جان کی حفاظت کے لئے ان حضرات کو لینے مالوف وطن چھوڑنے بڑے مسلمانوں کی ایک جاعت ترک وطن کرکے حبشہ کو جائی گئی ان میں محضرت عثمان بھی ستھے۔

حبیت کودوباره بهجرت اورهبی تقدیم بین که دوباره بهجرت اورهبی تقدیم بین که که دوباره بهجرت اورهبی تقدیم بین که که دوباره بهجرت اوراسلام کوغلبه بوگیاسه و اس خبرسے بیخ که معلوم بهت خوش بوئ اوراپ وطن کو والیس لوطنین که معظمه کے قریب بهنچ که معلوم بهوا که بیخبر فلط سے اور بیلے سے بھی زیادہ کلیفین مسلانوں کو دی جارہی ہیں ، بیس که بهت قلق بهوا ، بیمران میں سے بعض حضارت و ہیں سے میشر کو والیس ہوگے ، بیلی بهت قلق بهوا ، بیمران میں سے بعض حضارت و ہیں سے میشر کو والیس ہوگے ، بیلی متفرق طور بر بهجرت کی بوئی جا عت نے (جس ہیں ۱۹۸۳مردا ور ۱۹ توریس بتالی جاتی ہیں متفرق طور بر بهجرت کی ، اور بہلی ہجرت صبات کی ، بهجرت اولی اور بید دوسری ہجرت میشد کی ، بهجرت اولی اور بید دوسری بهجرت میشر کی بهجرت کی ، اور بیلی ہجرت صبات کی بہرت کی بعض صحائب نے میشد کو دونوں ہمجرتیں کیں اور بعض صحائب نے میشد کو دونوں ہمجرت کی بھرت کی بھرت کی مقان رضی اللہ عند نے اپنی اہلی محرت می مسابقہ میں مرت ایک ہمجرت کی بھی متال فی اسد الغاب فی و ها جوا کلا هما الی ارض دونوں مرتب میشد کو ہمجرت کی مقی متال فی اسد الغاب فی و ها جوا کلا هما الی ارض

الحبشة الهجوب بن تسمالي مكة و هاجرالي المدينة.

مدىمية منوره كو بهجرت مدىمية منوره كو بهجرت ارقية رضى الله تعالى عنها) بهجرت كرك عبشة تشريف ك

گئ كيروال سے كم معظم تشريف لے آئے اور اس كے بعد كم معظم سے مدين منورہ كو بہرت كى قال الحافظ فى الاصاب قوالدى عليه اهل السيوان عثمان رجع الى مك ق من الحيث قدم من سرجع شمه اجر باهله الى المدين ق

اس صاحبزاده نے چھے بیسس کی عمر بائی اور جادی الاولیٰ سکتھ میں وفات بائی۔
حضرت سیّدعالم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے ان کے جنازہ کی بنساز پڑھائی اور حضرت عُمّان رضی اللّٰہ عنہ نے قبر میں آبارا۔ وفات کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں عشو نگ مار دی جس کی وجہ سے چہرہ پر ورم آگیا۔ مرض نے ترقی کی حتیٰ کہ راہی کا بکھ بقا ہوگئے۔ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے۔

محضرت عبدالله رصی الله تعالے عنہ کے بعد حضرت رقیبہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تلیہ

له الاستيعاب ١٢. كه اسدالغابر سمه الاصابر١٢

کوچھوڈکرروانہ ہوئے اور چونکہ آپ کے ارشاد سے انہوں نے غزوہ بدر کی شرکہ ہے محرومی منظور کی تھی اس کئے آئے تضربت صلّی اللّٰہ علیہ ولم نے ان کو اس مبارک غزو میں مثر کیا ہے۔
میں مثر کیا ہی مانا اور مالِ غنیمت میں ان کا حصتہ بھی لگایا ۔

جس روز حضرت زید بن عار شرصی الله تعالی عنه فتح کی خوشخری لے کر مدینه منوره پہنچے اسی روز حضرت رقیه رضی الله عنها نے وفات پائی۔ ابھی ان کو دفن کر ہی رسیم سے کھے کہ الله اکبرکی آواز آئی بحضرت عثمان رصی الله تعالی عنه نے عاصری سے پوچھا کہ بہ بجبیکریسی ہے ؟ لوگوں نے توجیسے دیکھا تو نظر آبا کہ صفرت زید بن حسار شرصی الله تعالی عنه سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کی اونعثی پرسوار ہیں اور معرکہ بدر سے مشرکین کی شکست اور سلمانوں کی فتح کی خوش خبری لے کرآ سے ہیں بحضرت رقیبہ رصی الله تعالی عنها کے جم مبارک پرسوزش والے آبیے اور زخم پڑے گئے تھے۔ اسی شری وفات یائی کے

سیّد کونمین صلی الله تغالے علیہ ولم غزوہ بدر کی شرکت اورمشغولیّت کی و جسسے ان کے دفن میں شرکی نہ ہوسکے تھے۔

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعترته وصحبه وبادك وسلم.



## مَعْمُ اللَّهُ مُعْمُ اللَّهُ مُعْمُ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت سيترعالم صلى الله تعالے عليه ولم كى تيسرى صاحبزادى حضرت أمّ كلتوم رصى الله عليه ولم كى تيسرى صاحبزادى حضرت أمّ كلتوم رصى الله عنها تصيل الله عنها كو الله عنها كو الله تعلى الله عنها كو الله تعلى الله عنها كو الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعا

حضرت رقیه اور حضرت الله علی و من الله عنها کو ایک سا عقطلاق موئی تقی آنحضر صلی الله علیه و کم نے حضرت وقیه رضی الله و تعالی عنها کا نکاح حضرت عنمان بن عضان مضی الله عنها کا نکاح اس کے بعد کسی سے نہیں منی الله عنها کا نکاح اس کے بعد کسی سے نہیں کیا بحثی کرجب حضرت وقیه رضی الله عنها کی وفات موگئی تو حضرت عثمان رضی الله عنه کرجب حضرت وقیه رضی الله عنها کا جی نکاح مدینه منوره میں ہوا بحضرت عثمان مضی الله و تعالی مناح من الله و تعالی مناح میں بیکے بعد دیگر سے الله وقالے عنه کو بیشرف الله و الله و تعالی مناح میں بیکے بعد دیگر سے مضورا قدس صلی الله علیہ و لم کی دوصاحبزادیاں رہیں ۔ اسی سے ان کو ذوالنورین (دو موروا سے کہ ان کے کہتے ہیں ۔

المحرت المحضرت من الله تعالى عرب مدينه منوره كو بجرت فرمائى منى تواسين منوره كو بجرت فرمائى منى تواسين من والون كو مكتر معظم من من جيور كري كالله المحرم من جيور كري كري كالله المحرم من المحبور كري كري كراسين منوره بهنج كردونون صفرات نے آدمی جيج كراسين المنا كري المحادث المع كلام ما ورصفرت فاطر بي الله تعالى عبيم الما من الله تعالى عند الله تعالى عن

له الاستيعاب ١٢

791

کی صاحبزادی تھیں ان کے توہر حضرت تُحنیش بن مذافر صی اللہ تعالے عذی بیال جہادیں ان کے دخم آگیا اسی کے اترسے و فات پائی بحضرت حفصہ صی اللہ تعالی عنها کے نکاح کے لئے حضرت عمر صی اللہ عنہ نکر منہ سے انہوں نے اس باد بیل حضرت عرض اللہ عنہان رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ میری لا کی سے تم نکاح کر لو۔ انہوں فیجواب دیا کہ سروست میرا ارادہ نہیں ہے ۔ بنز حضرت عمر شنفے حضرت الو کرش سے دہی بات ہی جو حضرت عمر شان حصرت میں اللہ علیہ و کم حضرت الو کر شاموش ہوگئے اور کچھ جواب من عالم آپ حضرت صلی اللہ علیہ و لم کو بیموں اللہ عنہاں حضرت میں اللہ علیہ و لم کے تو آپ سے کہ ناچ الم اور وہ خاموش ہوگئے تو آپ سے فرمایا کیا عثمان کے سلے ایس عثمان سے کہ ناچ الم اور وہ خاموش ہوگئے تو آپ سے فرمایا کیا عثمان کے سلے ایس عثمان سے بہتر ہے اور کیا حفوہ ہے ایسا تشوی میں اللہ تعالی علیہ و کم میں اللہ تعالی اور کھا و میں اللہ تعالی علیہ و کم میں اللہ تعالی علیہ و کم میں اللہ تعالی و کم میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی و کم میں اللہ تعالی و کم میں اللہ تعالی و کم کا میں میں اللہ تعالی و کم کا میں میں اللہ تعالی و کم کو کم میں اللہ تعالی و کم کیا گھو میں اللہ تعالی و کم کا میں میں اللہ تعالی و کم کا کھو کم میں اللہ تعالی و کم کا کھو کم کیا گھو میں اللہ تعالی و کم کیا گھو کم کی کا میں کے کہ کو کم کی کا کھو کم کیا گھو کم کیا کھو کم کیا گھو ک

صفرت رقیة رضی الله تعالی و فات به و کی تو آنخصرت صلی الله تعالی و فات به و کی کی تو آنخصرت صلی الله تعالی می آپ نے وسلم نے حصرت عثمان رضی الله تعالی عنه کو دیکھا کی ممکین اور رنجیده بی آپ نے سوال فروا یا کہ بین تم کور نجیدہ کیوں دیجھ رہا ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله الله کیا مجھ سے زیادہ کسی کو مصیبت بہنچی ہوگ ؟ الله کے رسول (صلی الله تعالی علیم وسلم) کی صاحبزادی جو میرے نکاح میں همی اس کی و فات ہوگئی جس سے میری کمر و ط گئی اور میراجو آپ سے میری کمر و ط گئی اور میراجو آپ سے رست میری کمر و ط گئی اور میراجو آپ سے رست میری کا وی جبئیل آسے ہیں اور الله کی طرف سے مجھ صلی الله علیہ و کم سے نم اربی کا می میر رہنا کا کو یہ جبئیل آسے ہیں اور الله کی طرف سے مجھ کو حکم دے رسے ہیں کتم سے تمہاری متونی بیوی کی بہن اُم کلتوم کا اسی مہر رہنا کا

له الاستيعاب في ذكر حفصة ١٢

كردون جوتمهارى بيوى كاعقاا ورتم اس كواس طرح ركھوض طرح نوشگوارى كے سطح اس كى بهن كور كھتے ہے ۔ به فرماكراً تخضرت صلى الله تعالئے عليہ ولم فرحضرت أم كلول وضى الله تعالىٰ عنه سع كرديا ۔ به نكاح ربيحالالو معنی الله تعالىٰ عنه سعے كرديا ۔ به نكاح ربیحالالو مسلم میں ہوا ۔ اور زصتی جادی الله نيرسم میں ہوئی بحضرت أم كلتوم رصى الله عنها مسلم میں ہوا ۔ اور زصتی جادی الله نغالے عنه كے نكاح میں رہ كر ملك بقا كاسف منہ احتیاركیا اور ان سے كوئى اولاد نہیں ہوئى لیا

وفات الله بعضرت أم عطيه رصى الله عنها الارتعابي عنها في المعنون المستعبان مين وفات بانى بعضرت أم عطيه رصى الله عنها اورحصرت اسمار بنت عميس اور بعض دوسرى صحابيا في ان كوفسل ديا اور آنخضرت صلى الله عليه ولم في ان محينازه كى تماز پڑھائى كا

محنرت لیل بنت قانف فرماتی ہیں کہ میں ان عور توں میں سے بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہا کو خسل دیا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اُم کلٹوم رضی اللہ تعالی خسل دیا بخسل کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفن کے کران کو ہم نے کفن دیا بکفن کے کہڑے آپ کے پاس سے ہم کو دیتے رہے ہے۔

دفن کے نئے جب جنازہ تبرکے قریب لایا گیا توسیّدعالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے حاصرین سے فرمایا کہ کیاتم میں کوئی ایساشخص سے حس نے رات (کسی عورت سسے ) مباسٹرت نہ کی ہمو ؟ .

حضرت ابوطلحه رضی الله تعالے عنہ نے عرض کیا کہ مارسُول الله ایس ایسا ہوں ۔ آپ نے ضرمایا ۔ تم قبر میں اتر جاؤ ۔ چنانچہ وہ قبر میں اُترے ۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کرسیّد عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت آنسو حباری محقے ہی ہ

مصرت الوطلح رضى التدتعاك عنرك سائقه تبريس آنار ن مي حضرت على اور

العابرا و الما العابر والاصابر ١١ . سه الاستيعاب في ذكرات لي ١١ .

لله مشكوة عن البخاري١١ -

تحترت ففنل اور حضرت اسامه رصی الله تعلی علی می می مشر کید عقے کی تحقی الله علیہ والله تعلیہ والله تعلیم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری لوگی دسیا ہی، ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمالی سے کردیتا ہے

حضرت على صنى الله تعالى عنه سے روابیت ہے کہ (اس موقع ربر) سیّد علم صلی الله علیہ وابیت ہے کہ (اس موقع ربر) سیّد علم صلی الله علیہ والی کہ اگر میری به لوگیاں دبھی ، ہوتیں تو یکے بعد دبگر سے شاک سے نکاح کرنا جاتا ، حتی کہ الن میں سے ایک بھی باقی نہ رسمی ہے ۔
سے نکاح کرنا جاتا ، حتی کہ الن میں سے ایک بھی باقی نہ رسمی ہے ۔
مضی الله عنها والرس ضاها



له الاستيعاب ١١ - عه اسلالغاب ١٢ . عه اسدالغاب في ذكرعممان ١٢ -

## عنته اورعتيبه كالمجام

ابولہب بد بخت کے ایک لڑکے کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتبہ اور تتیسرے کا معتب تھا۔ انحضرت سنی اللہ علیہ ولم نے عتبہ سے صفرت رقیہ رضی اللہ تعلیہ ولم نے عتبہ کا دوئیں بسے صفرت اور عیر جب عنہا کا اور عتیبہ سے صفرت اور می کا ٹو م رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک والدین نے ان سے کہا کہ محمد رصلی اللہ علیہ وسلم) کی لاؤ کیوں کو طلاق دے دو تو دونوں نے طلاق دے دی ۔ لیکن فرق یہ ہوا کہ حضرت رقبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے موسر نے قوصر من طلاق ہی دی اور صفرت ام کلٹوم رصی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے طلاق بھی دی اور سید عالم صلی اللہ علیہ ولم کے پاس آگر آئی گی گتا خی اور لے ادبی بھی کی اور نامناسب الفا ظرزبان سے نکالے ۔ صفوراً قدس صلی اللہ علیہ ولم سنے اس کو بدد کھا دی اور بارگاہ اللہ عیں عوض کیا کہ اسے اللہ علیہ والم موجود سے ۔ اس کو بدد کھا دی اور بارگاہ والہی عیں عوض کیا کہ اسے الحظ اللہ علیہ والی موجود سے دو با وجود مسلمان منہ ہونے کے یہ بدد عاسن کرسم گئے اور اس لوٹے کے سے کہا کہ اس بردعا سے کھے ضلاصی نہیں۔

اس کے بعد ایک موقعہ برا بولہب ایک قافلہ کے ساتھ شام کے سفر میں روانہ ہوا۔
اس کے ساتھ یہ لوکا بھی تھا جو آنخفرت میں الشّر علیہ وسلم کی بدد عالے چکا تھا۔ ابولہب کو اسخضرت میں الشّر علیہ وسلم سے بڑی تشمی اور عداوت تھی مگر می مروسر محبتا تھا کہ ان کہ بدد عاصرور مگ کر رسید گی ۔ اس سے اس سے قافلہ والوں سے کہا کہ مجھے محمد رصلی الشّر تعالیٰ علیہ وسلم ) کی بدد عالی فکر ہے ۔ سب لوگ ہماری خبرر کھیں ، جیلتے چلتے ایک منزل بر بہنچے ۔ وہاں در ندسے بہت سے ۔ لہٰذا حفاظتی تدسیر کے طور برید انتظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگر مجمع کر کے ایک شیار سابنا دیا اور پھراس کے اور پر حتیبہ کو سلادیا اور کھراس کے واروں طرف سوگئے ۔

الله تعاسل كفيسله كوكون بدل سكاسه ؟ تدبيرنا كام بهوى اوردات كوايك شير آيا ورسب كم منه سون تكفي اورسب كوچوش ا چلاكيا . بهراس ذورست زقن دلكائ كم سامان كم شيله پرجهال عتيبه سور له تحاوي بهنج گيا اور پهنچ بهياس كاسرتن سے جداكر ديا داس نے ايک آواز بھي دى مگرسا تقربي ختم بهو چكا تقا ، نه كوئ مدد كرسكا نه مدد كافائده بموسكتا تقا ، و لَدُدُتَكُنُ لَنَهُ فِنَتُ فَي يَنْصُرُونَ فَدُمِنُ دُونِ اللهِ

بعدوہ شیرطپاگیا اور جب سوگئے تو دوبارہ اکراس کوتتل کر دیا۔
دلائل النبوت میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے مگرمقتول کا نام عتبہ بتا یہ ہے
سلسلۂ بیان ہیں بی بھی مکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں داخل ہوگیا تو ایک شیرزور
سے بولا۔ اس کی اوازسن کراس رڈے کا حبم عقر عقرانے لگا۔ توگوں نے کہا تو کیوں
کا نیتا ہے جو ہمارا حال وہی تیرا حال ۔ اس قدر ڈرنے کی کیا صرورت ہے ؟ اس
نے جواب دیاکہ محرر (صلی الله علیہ ولم) نے مجھے بددعا دی تھی خداکی تسم !اسمان کے
ینچے محرر صلی الله علیہ ولم ) نے مجھے بددعا دی تھی خداکی تسم !اسمان کے
ینچے محرر صلی الله علیہ ولم ) سے سے اکوئ نہیں ۔ اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے
سے بیعے تو ڈرکی وجہ سے اس لائے کا ہاتھ کھانے تک ذگیا ۔ بھرسونے کا وقت آیا تو

سب قافلہ والماس کو گھیرکراپنے درمیان میں کریے سوگئے اور شیر بہت معمولی آواز سے بھینے نا ہوا آبااور ایک ایک کوسونگھتار ہا جی کہاس لڑکے تک بہنچ گیا اور اس برحکہ کو سونگھتار ہا جی کہاکہ میں نے بہلے ہی کہا تھا کہ محد ہوئے اس نے کہا کہ میں نے بہلے ہی کہا تھا کہ محد ہوئے اس علیہ وسلم) سہتے زیادہ ہے ہیں۔ یہ کہہ کرمرگیا۔ الولہب نے بھی کہاکہ میں بہلے مجھے جکا تھا کہ محد درصلی اللہ علیہ وسلم) کی بددُ عاسے اس لڑھے کو چھٹ کا النہ میں اللہ علیہ وسلم) کی بددُ عاسے اس لڑھے کو چھٹ کا النہ میں اللہ علیہ وسلم)

اورالاستیعاب اوراسلالغابری کھاہے کہ وہ سلمان ہوگئے تھے۔ ما فظابن مجرجماللہ تعالیات اوراسلالغابری کھاہے کہ وہ سلمان ہوگئے تھے۔ ما فظابن مجرجماللہ تعالیات ہوگئے تھے۔ ما فظابن مجرجماللہ تعالیات اصابہ یں تھے ہیں کہ جب آنحضرت میں اللہ تعالیٰ علیہ ولم فتح کے موقعہ بریم مخطمہ تشریف لائے تو آئے نے اپنے چا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تہا ہوں کہ جواب دیا کہ وہ دونوں کم چھوٹر کر چلا گئے ہیں آئے سنے فرمایا ان کو سے آئے ۔ چنا پنچ چھنرت عباس رضی اللہ عنہ اول کر لیا۔ کم چھوٹر کر چلا گئے ہیں آئے۔ وہ دونوں عبات کے ساتھ آگئے اوراسلام قبول کر لیا۔ ان کوعرفات سے جاکر ہے آئے۔ وہ دونوں عبات کے ساتھ آگئے اوراسلام قبول کر لیا۔ ان کوعرفات سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد رکھا ہے کہ عتبہ کم ہی ہیں رہے اور وہیں و فات رہے سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد رکھا ہے کہ عتبہ کم ہی ہیں رہے اور وہیں و فات رہے سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد رکھا ہے کہ عتبہ کا مکم ہی سے اور وہیں و فات رہے دونوں عمان ہے تھیں۔ کے ساتھ کے س

کمتنی برطی شفادت اور بدختی سے کوابولہب اورخود اس کالو کاجان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں کہ محمد رصلی الله علیہ ولم سے برھ کرکوئی سچانہ ہیں اور ان کی بدعا صرور ملکے گی اور خداو ند عالم کی طرف سے ضرور عذاب دیا جائے گا مگر بھر بھی دین تی فہو کر کے سے اور کلمۂ اسلام پر ہے کہ و تبار نہ ہوئے بجب دل ہیں ہم شے دھر می اور صد بیچھ جاتی سے توا چھا خاصا سمجھ دار انسان باطل پر جم جاتا ہے اور عقل کی رم ہمائی کو قبول کرنے بجائے نفس کا شکار بن کو اللہ رہ العزیت کی نا اِضگی کی طرف چلاجا ہے اعاد ناانلہ و تعالیٰ صن شر الا نفس و تسویل انشیطن اُمین یا رب العالمین .

له دلائل النبوت مثلاً مطبوعه دا نرّة المعارف حيدر آباد ١٢

## صرف فاطر رسرا بضح الله عنها

می سب سے زیادہ پیاری تقیں علار نے ان کو اکفرت کا اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروالوں میں سب سے زیادہ پیاری تقیں علار نے ان کو اکفرت کی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں عمر میں سب سے چھو کی بتایا ہے جصرت عائشہ رضی اللہ تعالیے مہاسے ابک صاحب نے دریا فت کیا کہ اس کھنرت کی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کو ن تھا ؟ جو اب می فرمایا فاطمہ اسائل نے دوبارہ دریا فت کیا کہ مردوں میں کو ن زیادہ محبوب تھا ؟ جو اب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شو سرائی۔

الاصابرين بحاب كرصفرت فاطمه رصى الشرعنها كى ولادت سيّد عالم صلى السّعليه وسلم كى عمر شريف كالله ولادت الله وقت مولى بي كدان كى ولادت الله وقت مولى بيب كدان كى ولادت الله وقت مولى بيب كدان كله وسلم الله عليه ولم كم عمر شريف والله وقت قريش كعبة الله كي تعمير من سكم بهوئ من الله والله وا

جب سیدعالم سل الله علیہ ولم کورب العزت کی جانب سے بینغ کاظم ہواا درائی فی بامرالی تو حید کی دعوت دینا شروع کردی تو قریش کم آئی کے دشمن ہوگئے اور طرح طرح سے آئی کوسانے گئے۔ آئی کی تکلیف سے آئی کی اہلی محترم تھنرت فدیجہ رضی الله تعلیا ور آئی کی اولاد سب ہی کو تکلیف ہیں بینچتی اور دکھ ہوتا تھا بحضرت فاطمہ رضی الله تعالم اینی کم عمری میں ان تکلیفوں کو ہمتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدعالم صلی للله علیہ ولم نے کع بیشر لیف کے قریب نماز کی نیت با ندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں ہی بیسے ہوئے کہ ان میں سے ایک بد بخشے نے حاصر میں مجلس سے کہا کہ بولو تم ہیں ہے کہ واس کی او حیر کون اس کام کو کرسکتا ہے کہ فلاں خاندان سے جو او نہ نے کہا کہ بولو تم ہیں ہے

له الاستيعاب ١١. عد هوابوجهل كما في جمع المفوائد-

اور خون اور لید سے آسے اور کھیرجب یہ جدہ بیں جائیں تو ان کے کا ندھوں کے درمیان رکھ دے۔ بیس کر ایک شقی اعظا ہو اس وقت کے حاصرین بیں سہے زیادہ بدئخت تھا۔ اس نے یہ سب گذری چیزیں لاکر سیّد عالم صلی اللّہ علیہ وسلم کے دونوں کا ندھوں کے درمیان رکھ دیں اور آپ سجدہ ہی ہیں رہ گئے۔ آپ کا یہ حال دیکھ کران لوگوں نے (بینے دیمور) ہنسنانشروع کیا اور اس فدر ہنے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دو مرے پر گرفے لگے۔

کسی نے یہ ماجراد یکھ کر صفرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو جاکر خبردی (اس وقت وہ نوعم کے مبارک کا ندھو نوعم تخیس) خبر باکر دوڑی جل آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وہم کے مبارک کا ندھو سے الحقاکر وہ گذرگی بھینک دی اور ان توگوں کو بُرا کہنے لگیں ۔ بھیر جب سیدع الم صلی اللہ علیہ وہم نمازسے فارغ ہمو گئے تو آب نے تین مرتبہ بد و عا فرمائی . آپ کی عاد محتی کہ جب و عافر مائی . آپ کی عاد متن کہ جب و عافر مائی ۔ آپ نے اقرال توقریش کے ساتے عام بدد عالی اَ اللہ کے سے تین مرتبہ بوال کرتے تھے تو تین مرتبہ بوال کرتے تھے۔ آپ نے اقرال توقریش کے ساتے عام بدد عالی اَ اللہ کے سے تعربی مرتبہ والی کے بعد قریش کے مسیفوں کے بعد قریش کے بعد قریش کے مسیفوں کے بعد قریش کے مسیفوں کے نام لے کر ہمرا کی کے ساتے علیحدہ علیجہ و بد و عافرمائی ابھ

الغرض حضرت فاطمه رضى الترعنها كابچاين دين كے لئے تعليفيں بہنے ميں گزرا حتى كەستىدعالم صلى الله عليه وللم نے قريش كى ايذا ؤں سے پچنے كے لئے مدينه منور ہو كو ہجرت فرمائى .

مهجرت کی مقی اور آپ ایند عالم صلی الله علیه و کم مفرست ابو برصدین رضی الله عنه کورفیقِ سفر بناکر بهجرت کی مقی اور آپ ایند تمام کنبه کو کمه عظمه بهی بیس چھوٹر گئے تھے بحضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کا پورا اتباع کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوٹر کرآپ کے ساتھ بلے گئے بعضرت عاکشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جب سبتد عالم صلی الله علیہ وکم نے ہجرت فرماتی تو ہم دونوں بیو بوں جضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی الله رتعالی عنها) کو اور مفروت عائشہ رضی الله رتعالی عنها) کو اور

ليمشكواة عن البخاري واللم ١٢

عت فيجع الفوائد فجاءت وهي جويرية

اپنی صاحبزادیوں کو مکہ ہی ہیں چھوڈ کرتشریف لے گئے اور مدینہ منورہ بہنچ کرجب آپ مقیم ہو گئے تو زید بن حارثۂ اور ابورا فیخ کو دوا و نرٹ اور با بخے شو درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائیں اور حضرت ابو بکرشنے بھی اس مقصد سے دو یا تین اونٹ دے کر آ دمی بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عذکو لکھ دیا کہ سارے کنبہ کولے آ و ، جنائی چھ مرت سیدعا لم صلی اللہ علیہ وہم اور صدیق اکبروضی اللہ عزے کے سب گھروالوں نے ایک ساتھ مدینے منورہ کو ہجرت کی اکسس قافلہ میں صفرت فاطمہ منا اور ان کی بہن حضرت ام کلٹوم اور ام المؤمنین صفرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفرت اسمار بنت ابی بکرومنی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر حضرات ہے۔

جس وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، سیدعالم صلی اللہ علیہ ولم سجد کے آس بال اپنے اہل وعبال کے لئے مجربے مبنوار سہے تھے۔ ان ہی ہیں ایپ نے اپنی صاحبزا دیوں اورام المؤمنین حضرت سو دہ رضی اللہ عنہا کو تھیرادیا۔

سٹ دی مجرت کے بعد سلتہ بیں سیدعالم حتی اللہ علیہ ولم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عمرہ اسال عمرہ اسال علیہ واحمد نظر کی عمرا اسال علیہ وقت سے تیرہ فاطمہ زئیرا کی عمره اسال علیہ وقت سے تیرہ فاطمہ زئیرا کی عمرا اسال ۵ ماہ تھی (الاستبعاب)

محضرت انس رضی الله عنه نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عنہ نے سیّر عالم صلی الله علیہ و لم کو پیغام دیا کہ حضرت ہے۔ قدہ فاظمہ زئیر اسے میرا نکاح فرادیں کی ایٹ نے اعراض فرمایا . پھران کے بعر حضرت عمر شنے بھی ہی پیغام دیا دیکن آپ نے ان کے بینیام سے بھی اعراض فرمایا ( جب کدان دونوں اکا برکومعلوم ہوگیا کہ آپ ہمارے نکاح میں مذدیں گے تو دونوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کورائے دی کہ تم اپنے لئے نکاح میں مذدیں گے تو دونوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کورائے دی کہ تم اپنے لئے بینام دو بحضرت علی رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ مجھے انہیں حضرات نے اس چیز کی طرف متوجر کیا جس سے میں عافل تھا۔ ان کے توجہ دلانے سے میں سیّد عالم صلی الله علیہ تلم کی خدمت گرامی میں صاصر ہموا اور پیغام دے دی دیا ۔

اے زر قانی علی المواہب ۱۲

مندا می اختر میں صفرت علی رضی المشرعند کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیاہے کہ جب
یں نے سینہ عالم صلی الشرعلیہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے یں اپنے نکاح کا بیغا کے بینے
کا ادادہ کیا تو میں نے دول ) میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھریہ کام کیو نکرانی میا ادادہ کیا تو میں اس کے بعد ہی معادل میں سینہ عالم صلی الشرعلیہ ولم کی سخاوت اور نواز تن
کا جیال آگیا (اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرما دیں گے ) اہذا میں نے ماضر خورت کیا جیال آگیا (اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرما دیں گے ، اہذا میں نے عاضر کی اس کچھ ہے ؟ میں نے عرض کیا جی باں بنیں! فرمایا وہ ذرہ کہاں گئی ہوئیں نے نے کو فلاں دوز دی تھی ؟ میں نے عرض کیا جی باں وہ تو سے ؟ فرمایا اس کو رفہر میں ) دے دو۔

موا بهب لدنيه مي سع كرصرت على رضى الشرعة نفر ما ياكر بجب مي نفاينا بينا كريا وسيّد عالم صلى الشرعلية وسلم نوسوال فرما ياكر بجه تهار سے پاس ميه ؟ مي نفون كيا ميرا گھوڙا اور زره ہے . فرمايا تهار سے پاسس گھوڑ سے كا بونا (جهاد ) كه كئے ضروى ہے و نوشن كردى اور آپ كى مبارك گود ميں ڈال دى . فروخت كردى اور آپ كى مبارك گود ميں ڈال دى . فروخت كردى اور آپ كى مبارك گود ميں ڈال دى . آپ نے نام ميں سے ايک مطی جمر كرحفرت بلال الله كودى اور قرمايا كرا سے بلال إجا و اس كى نوشنو تهمار سے ايک مطی جمر كرحفرت بلال الله كودى اور قرمايا كرا سے بلال إجا و ايک چار باك اور قرم اي كارك كاكي رسي تارك كاكھ ديا بين بخر يورك اور اور اور الله علي و لم سے نوسيّده فاطر ضى الله تنا الله الله الله علي و لم سے نوسيّده فاطر ضى الله تنا الله علي الله علي و لم سے نوسيّده فاطر ضى الله تنا الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي و لم سے نوسيّده فاطر ضى الله تنا الله علي الله علي و لم سے نوسيّده فاطر ضى الله تا تا كل الله علي و كارك كاروں الله عنا الله علي الله علي و كاروں تو تربي مضرت على من الله عند الله عند الله عند الله عند تا من الله عند و توال سيّد عالم صلى الله علي و كوروں مين من من الله علي و كاروں الله علي و كاروں الله علي و كاروں الله علي و كاروں الله علي و كروں الله علي و كروں الله علي و كوروں الله علي الله علي و كوروں الله علي و كروں الله على و كروں الله علي و كروں الله على و كروں الله علي و كروں الله على و كروں الله كروں الله على و كروں الله ك

کے گھر بھیج دیں ۔ بھرنماز کے بعد خودان کے بہاں تشریف نے گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرار صنی اللہ عنہا سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ چنا بخہوہ ایک پیالہ میں پانی نے کرآئیں . آئے نے اس بانی سے منہ مبارک میں پانی لیا اور بھراس پانی سے ان کے سینہ برا ورسر رہے جھینے دسیئے اور بارگاہ خلاوندی میں دُعاکی ۔

اس کے بعدان کے دونوں کا ندھوں کے درمیان اس پانی کے چینے دیئے بھر علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور دونوں علی رضی اللہ عنہ سے بھی پانی منگایا اور اس بیں کلی کرے ان کے سراور سینہ اور دونوں کا ندھوں کے درمیان چینئے دیئے اور وہی دُعادی جو لخت جگر حضرت سبّدہ فاطمہ رضی اللہ رتعالے عنہا کو دی بھی ۔ اس کے بعد یہ ضرباکر واپس تشریفی ہے ہے کہ بیٹ ہے اینی اہلیہ کے ساتھ رہو ہے گھ

حضورا قدس صلى الله عليه ولم كم مشهورخا دم حضرت انس رضى الله عنه في محمد منه ورخا دم حضرت انس رضى الله عنه الله عضرت سبية ناعلى اورسيته فاطمه رضى الله تعالى عنها كونكاح كي فصيل نقل كي وه فروات بين كه المحضرت صلى الله عليه ولم في مجمدت فروايا كه جاوً ابو بكراً اورعت ما ورعب المالية ومنائن اورعب الرحم في اورجينا لعمار كوبلالا وُرجينا نخه بين بلالايا و

جب پیمفرات عاصر بوگئے اور اپنی اپنی جگه بلیط کئے تو انحضر بیسی الشرعلیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ بڑھا اور اس کے بعد فرما یا کہ الشر نعالے لئے فیجے محکم فرما یا ہم الشرنعا لئے نے بھے حکم فرما یا ہم الشرنعا لئے نے بھے حکم فرما یا ہم الشرنعا کے کردوں : تم لوگ گواہ ہموجا کو کہ میں نے جارشو متفال چا ندی ہم المحام ہم نام کا نکاح کردوں : تم یک فردی اور بہاں ۵۰۰ متفال چا ندی کا ذکر سع ۔ قیمت جھنرت علی رضی الشر تعالے عزبے نیش کردی اور بہاں ۵۰۰ متفال چا ندی کا ذکر سع ۔ ونوں روایات اس طرح جمع ہموسی ہیں کہ ۵۰۰ متفال چا ندی کے وزن کے چا دشکوا ستی دونوں روایات اس طرح جمع ہموسی ہیں کہ ۵۰۰ متفال چا ندی کے وزن کے چا دشکوا ستی درہم بنائے ہوئے ہوں بوجو دہ سکہ کے اعتباد سے سی نے حصر ت فاطریخ کا جمرا کیک لئوسیت ہیں ڈب ورکسی نے ایک سو بچا سے اس رو بے سمجھ درکھا ہے۔ حالا نکہ مہر فاطمی کا تعلق درا ہم سے بھی درکھا ہے۔ حالا نکہ مہر فاطمی کا تعلق درا ہم سے بھی درجے سے نہیں ہے ۔

**یں مقرر کرکے علی منسے فاطمیز کا نکاح کر دیااگرعائے اس پیراصی ہوں ۔ اس وقت جفرت** على رضى التدعية موجود منه عقد اس كے بعد الخضرت صلى الله عليه ولم في ايك طبق میں خشک کھجوریں ربعنی جیوارہے) منگائے اورحاصرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ چھوارے پڑی ہے لیوے . جنائجہ حاصرین نے ایسا ہی کیا . پھراسی وقت حضرت على رضى الشّرتعالية عنه بهنج كيّرة ان كو ديجه كرآ نحضرت صلى الشّرعلية ولم مسكرائه اور فراياكه بعشك الترتعاك في المحصم دياكتم سه فاطمه كانكاح جا تشومتقال جاندى مبرمقرد كرك كردون، كياتم اس برراصى بو وانبول في عرض كياجي مي راصى بعول يارسول الله!

جب حضرت على رصى الله عنه نے رضا مندى ظام ركر دى تو استحضرت صلى الله عليه ولم نے دُعاديتے ہوئے فرمايا : ر

جَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَ أَعَزَّجَدَّ كُمَّا اللَّهُ بِي جِرْر كَهِ اور تمهارا نصيب المماكري وَمَادَكَ عَلَيْكُمُا وَأَخْرَجَ اورتم يربركت دماورتم سے بہت اور باكيزه اولادظا ہرفرمائے.

مِنْكُمُاكَتِٰيُّ اطَيِّبًا له

الاصابين تكاسيع تذوج على فاطمة فى دجب سنة مق المدينة ونبى بهامرجعهم صنبدرولها يومئد تمان عشرة سنة . (يعنى حضرت على رصى الترعيز في حضرت فاطمه رصى الترعنها سعماه رجب مين نكاح كيابب كرہجرت كركے مدميز منورہ يسنج عقے اور رفضتي غزوهُ بدرسے واپس مونے بر موئی. اس وقت حضرت سيده فاطمه رضي الله عنها كي عمره اسال محى اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور زخصتی ایک ہی ساتھ نہ ہوئی تھی۔

جهيز الاصابين لكهاب كه الخضرت صلى الته عليه وللم في جهيزي صنرت سيّده فاطمه رضى الشرعنها كوايك بجيمونا اورايب جيراك كالحيش مي هجور كي حيمال عبرى موني ھی اور دو چکیاں اور دومشکیزے عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں چارتکیے آئے ہی له موا مب لدینیر۱۲ ۔ عبد استیعاب میں ہے کہ ان کی عمر شریف اس وقت ۱۵سال ۵ ما دکھی جیسا کہ میں گذر حکام اس اختلات روایت سے مقصد میں کوئی فرق نہیں بڑتا ١٢۔

اورایک روایت میں جاربائی کا بھی ذکر افیدے ایک روایت میں ہے کہ ان کی رصتی حص رات کو ہوئی ان کا بستہ رہنے گھر کا بستہ ہوادریہ میں ہوسکتا ہے کہ کی گھال کا تھا جمکن ہے کہ پیر جن رہنے کا بستہ ہوادریہ میں ہوسکتا ہے کہ پیر جن آنھنے رہنے گھرکا بستہ ہوادریہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر جن آنھنے کے گھرکا بستہ ہوادریہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر جن ان کی میں ان کی میں ہوری کے دوسرے روز اپنا ولیمہ کیا جس میں ان کی دوئی کی ہوریں ، حریرہ ، بینیز مینڈ ھے کا گوشت تھا ہو ۔

مر تقسیم خصرت علی دینی الدی علی کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ گھر کا کام کی میم الدی میں الدی الدی کام کی میم الدی میں الدی الدی میں کہ کرریتے ہے بحضورا قدس صلی الدی علیہ وم فان کا کام اس طرح تقسیم فرادیا تھا کہ فاطمہ رصی الدی عنها گھرکے اندر کے کام کیا کری (مثلاً اسما گوند هنا بکانا، بستر بحجانا، جھاڑو دینا دعیرہ) اورعلی گھرسے باہر کے کام انجام دیا کریں ۔

اولاد الم بنائع الله تعالى الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عنها الله تعالى الله عنها الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله عنها الله تعالى الله

حصرت ابن عبكس رضى الله عنهاس روايت ب كدا تحضرت ملى الله عليه ولم ف

له موابب لدنيم مشرح زرقاني ١١- كه الترعيب ١٢-

عهمن المواهب وشرحه ١٠ - مكه زا دالمعاد ١٢ - همه اسلالغايه ١٢ -

فرمایا کربے شک اللہ نے میرے علادہ جو بھی نبی بھیجا اس کی دربیت اس کی پشت فرمائی ۔
ادرمیری دربیت اللہ تعالے نے علی کی پشت سے جاری فرمائی کی سب سے پہلے صفرت مسن رصنی اللہ عنہ بدیا ہوئے ۔ سیّد عالم صلی اللہ علیہ ولم نے ان کا نام حسن نجویز فرمایا ۔
خود ہی ان کے کان میں اذان دی اور عقیقہ کے روز حضرت سیّد نا فاظمہ رصنی اللہ تعالے عنہا سے فرمایا کہ اس کے بالوں کے وزن کی برابر چا ندی صدقہ کرو ۔ حضرت سیّدہ فاظمہ رصنی اللہ تعالے عنہانے وزن کی برابر چا ندی صدقہ کرو ۔ حضرت سیّدہ فاظمہ رصنی اللہ تعالے عنہانے وزن کی اتو ایک درہم دیچونی بھر) یا اس سے کچھ کم وزن انزا .

ابوداؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ اسم خفرت صلی اللہ علیہ وسلم خصرت حضرت میں اور حضرت میں اللہ علیہ وسلم خصن ورحضرت میں اللہ علیہ وسلم خصن ورحضرت میں اللہ علیہ وسلم خصن ورحضرت میں اللہ علیہ والی عنہا دونوں کا عقیقہ فرمائیا ۔

محضرت حن رضی الله تعالی عنه کی ولادت رمصنان المبارک سیست کو ہموئی بعض نے سنعبان سیست میں ان کی ولادت بتائی ہے ا شعبان سیست میں ان کی ولادت بتائی ہے اور بعض علمار نے سیست اور بعض نے سیست ہے بھی ان کی ولادت بتائی ہے مگر اوّل قول ہی تھیک ہے ہے۔

پھراگلے سال حضر ہے بین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ۔ آنحضر ہے سی اللہ علیہ ولم ان دونوں سے بہت محبّت فرماتے سئقے ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے بھیول بہن اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جنّت میں جوانوں کے سردار ہیں ۔

حضرت سيّدنا على رضى الله عند سے روايت ہے كەسىنە سے سرنگ جصنر يجن ٱنحفرت صلى الله عليه وسلم كے مشابر عضا در حصنر جسين سينه سے ينچ حصنورا قدس سلى الله عليه وسلم كے مشالب تھے .

ان دونوں بھا بھول کے بعد تبہرے بھائی حضرت میں اللہ عنہ بیا ہوئے تھے۔
صفورا قد سس صلی اللہ علیہ و لم نے ہی یہ نام بخور نز فرایا تھا جضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے
عقے کہ بیں اپنی کنیت ابوحرب رکھنا چا ہتا تھا بجب صن کی ولادت ہوئی تو بیں نے اس کا
نام حرج رکھ دیا ۔ آن محضرت میں اللہ علیہ ولم تشریف لائے اور فرمایا دکھاؤ میرا بیٹیا کہاں ہے؟
ان شرح المواہب للزر قانی ۱۲ کے شریف بالبعقیقہ صلاح ۱۲ ۔ سے الاصابہ ۱۱ میں شخواۃ عوال بخاری اللہ علیہ ولم مورور نرد آزمان اس ان میں اللہ تعالی عنہ بادر مرتبہ آپ نے مرداور نرد آزمان ان تھے۔ ابنوں نے چا ایکسی طرح مجھے ابوحرب کہا جانے گئے۔ اس لئے ہرمرتبہ آپ نے بہوں کا نام حرب رکھا۔ ۱۲ مد عفااللہ عنہ

( PIF

تم ناس کا نام کیار کھا ؟ میں نے عرض کیا حرب رکھ دیاہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حن ہے۔ بھرجب بن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حرب تجویز کردیا۔ آٹھ تر صلی اللہ علیہ و کم تشریف لائے اور فرمایا کہ دکھا و میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کا تم نے کیا نام رکھا! میں نے عرض کیا حرب نام رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ میں سے۔ بھرجب تمیسا بحد بیدا ہوا تو اس کا نام بھی میں نے حرب تجویز کردیا۔ آٹھ نے نے اس کا تم نے کیا نام رکھا و میرا بیٹا کہاں ہے ؟ اس کا تم نے کیا نام رکھا ؟ میں نے عرض کیا کہ حرب نام رکھ دیا ہے افرمایا نہیں! وہ محسن سے۔ بھر فرمایا کہ میں نے جوان کے نام تجویز کر دیا۔ آٹھ وسلام علیہ کے نیس نے توان کے نام تجویز کر کے ہیں یہ تعینوں نام ہارون رہی غیر صلوات اللہ وسلام علیہ کے دیمنوں کے نام میں ۔ ان کے ایک جائے گانام شہر دوسرے کا شہر تیسرے کا مشہر تھا ہے جس جس نام ہیں ۔ ان کے ایک جیکے گانام شہر دوسرے کا شہر تیسرے کا مشہر تھا ہے جس بیں ان کا ترجم ہے۔

مصرت سیّده فاطمرضی اللّه رتعالے عنها کے تبسرے صاحبزادہ مصرب محن رصی اللّه تعالے عنہ نے بچین ہی میں وفات یائی کیھ

حضرت سيده فاطمه رصى الله عنهاسة مين صاحبزاديان بيدا موكس.

اقل بحضرت رقبه رضی الله رتعالے عنها جنهوں نے بچین میں انتقال فرایا ۔ اسی وجسے بعض مؤرخین نے ان کو کھا بھی نہیں ہے .

دوسری صابحبزادی محضرت ام کلتوم رضی انشدتعالی عنها تقیس - ان کا پېلانکاح محشر امیرالمکومنین عمربن الخطاب رضی انشرعنه سے بهوا تفاجن سے ایک صابحبزاد سے حضرت زئیر اور ایک صابحبزادی محضرت رقیم نیماری توسیس .

پیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی و فات کے بعد حضرت عون بن جعفر شنے نکاح ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کھر جب ان کی و فات ہوگئی تو ان کے بھائی تحضرت محد بن جعفر رضی اللہ تعلیے عنہ سے نکاح ہوا۔ ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں ہو

له جمع الغوائد ومستدامام احداً الله المواجب وشرحه ١

پین ہی میں وفات پاگئیں۔ بھے رصرت محرب جعفر کے انتقال کے بعدان کے بعائی تعتر عبداللہ بن جعفر کے انتقال کے بعدان کے بعائی تعتر عبداللہ بن جعفر شدی ہوئی اوران ہی کے نکاح میں حضرت ام کلؤمٹم کی وفات ہوئی اوراسی روز ان کے صاحبزاد سے صفرت زیدگی و ن ات ہوئی ہو صفرت عمر صفی اللہ عنہ ہوئی ہوں کے حصرت دینے مصفرت میں۔ ان کا نکاح حصرت عبداللہ بن جعفر شدے ہوا تھا جن دوصا جبزاد عبداللہ فاورعون نیدا ہوئے۔ بھر جب حضرت زینب دصی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی توحشر عبداللہ بن جعفر نے اس کا نکاح حصرت زینب دصی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی توحشر عبداللہ بن جعفر نے ان کا نکاح مصفرت این سے میں اللہ عنہا کی وفات ہوگئی توحشر عبداللہ بن جعفر نے ان کی بہن صفرت ام کلؤم رصی اللہ عنہا کی وفی اللہ عنہ کی حضرت اسے مولی اللہ عنہ کی حضرت سے دو بعدی ان کی دوسری بیولی سے جو بعدی ان کے مطاوہ ان کی دوسری بیولی سے جو بعدی ان کے نکاح میں آئیں اور بھی اولاد ہوئی .

مؤرخین نے صفرت علی رضی الله رتعالے عنہ کی تمام اولاد کی تعداد ۳۲ میکھی ہے جن میں ۱۹ الطبیکے اور ۱۹ الطبی ہے جن میں ۱۹ الطبیکے اور ۱۵ لوکیاں بعدار ہوئیں اللہ عنہ کے ۱۵ الرکے اور ۱۵ لوکیاں بیار ہوئیں اور حصنر سے بین کے ۱۹ لوکے ۱۳ لوکیاں بیار ہوئیں .

رضى الله تعالى عنهم ولرضاهم الجعين وجعلنا بهديهم متبعين وليله تعالى اعلم وعلمه التمواحكم



فَاعْتَبِرُوْلِيَا أُوْلِيَا كُالُاكُمُ لَا

تصرت سيّده فاطمرز مرارضي الله نغالة عنها أنحضرت سيّد عالم صلى الله عليه ولمم كي سے زیادہ بیاری اور جبہتی صاحبزادی تقیں۔ان کو استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنّت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے۔ ان کی شادی کس سادگی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ۔ یہ بہت غور کرنے اور غور کرنے کے بعدا سپی اولاد کی شادیاں اسس کے مطابق كنے كى چيزسے ۔ آج لوگ آنحصرت لى الله عليہ وسلم اور آپ كے اہلِ بيت اعليم الرّ والرصنوان) کی محبّت کے بڑے دعوے کیتے ہیں سکین ان کے اتباع اور اقتداء کو اپنی اورخاندان کی ذکت اور عار مجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ح کا بیغام دیا. آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے قبول فرمالیام بھی کے تمام طریقے جن کا آج کل رواج ہے ان بیں سے کوئی بھیرا بھی زکیاگیا۔ پرطر لیقے لغوا ورستت کے خلاف ہیں . پھر المخضرت صلی الله علیه وسلم نے خود ہی نکاح پڑھایا۔ اس سے معلوم ہواکہ بایک کالط کی کے نكاح كے وقت چھیے چھیے بھرناجس كاآج كل دستورہے بەتھى آنخصرت سلى الله عليہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے۔ بہتر بیسے کہ بایپ خود اپنی لڑکی کا نکاح پڑھ دیوے بہر بھی تقوراً سامقرر کیا گیا. ہزاروں رویے مہر می مقرد کرنااور وہ بھی مختراور بڑائ جانے کے لئے اور پھرادا نہ کرنااس بیں تخضرت صلی اللہ علیہ ولم کا اتباع کہاں ہے ہجو لوگ مہر زیادہ باندھ دینے ہیں اور مجراد انہیں کرتے وہ قیامت کے روز بیوی کے قرضداوں میں ہوں گئے۔

نے بارات چڑھان ندائش بازی کے ذریعہ اپنا مال بھونکا۔ دونوں طرف سے سادگی برتی گئی۔ قرض ادھار کرکے کوئی کام نہیں کیا مسلمانوں کولازم ہے کہ سردار دوجہال صلی اللہ علیہ فیم کی بیروی کومذ صرف اعتقادسے بلکھل سے صروری مجھیں۔

جهینرکتنا مختصرتها ؟ اس کتفصیل جم کھی چکے ہیں. را مخضرت سی اللہ علیہ ولم نے کسی سے قرص ادھارکر کے جہیز تیار کیانہ اس کی فہرست لوگوں کو دکھائی۔ نہ جہیز کی چیزوں کی تشہیر کی گئی۔ جم کو اسس کی ہیروی لازم ہے اگر بیٹی کو کچھ دی تو گئیائش سے زیا دہ کی فکر میں نہ پڑی اور صرورت کی چیزیں دیں اور دکھا واکر کے نہ دیں کیوں کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ احسان ہے۔ دوسروں کو دکھلاکر دینایا فہرست دکھانا سارسر خلائے سشرع اور خلاف خصل سے۔

پھرا تخصرت صلی الشرعلیہ ولم نے داما دا ور بعیٹی پر کام گفتیم کردی۔ ابودا و دشرلیب یں ہے کہ سردارِ دوجہاں صلی الشرعلیہ و لم کی صاحبزادی چکی خود پیستی تقیس اور ہانڈی خود پکاتی تقیس اور جہاط وخود دستی تقیس . آج کل کی تورتیں اس کوعیب مجھبتی ہیں۔ جھلا جنت کی عور توں کی سردار سے بڑھ کر کون عزت والی ہوسکتی ہے ہ

آج کل کے سلمان کہلانے والے نگنی سے لے کرشادی تک اور بھراس کے بچوں کے پیدا ہوسنے اور فقینہ اور عقیقہ کے فضول سمیں کرتے ہیں جن ہیں ہہت سی شرکیہ سمیں ہیں اور کا فروں سے لی ہیں اور بہت سی سمیں مودی رو پید لے کرانجام دیتے ہیں اور ان رسموں کو کرنے میں اور بے شمار بڑے برٹے گئا ہوں میں ملوت ہوجاتے ہیں ۔ انٹر تقالے ہم سب کو اپنے ہینے برسل انٹر علیہ و آ کہ و سلم کی ہیروی کی توفیق بخشیں ۔

حضرت سیدوفاطرضی لید تعالی عنها کے گھروں اللہ تعالی عنها کے گھروں اللہ علیہ و مم باخدا بھی تقاور سیرعالم صلی لید تعالی علیہ و مم کا آناجانا المنت بھی بعن اللہ جس اللہ تعالی اللہ تعالیہ و مم کا آناجانا المنت بھی بعن اللہ جس اللہ تعالیہ و مقاور سے تعلق اور اللہ تعالیہ کے ذکریں بھی پوری طرح مشنول رہتے تھے اور

مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور میل جول ہیں بھی کو تائی نہ فرماتے ہے۔ آپ چو نکہ علم السانیت کے اس سے آپ کی زندگی سے بیق ملتا ہے کہ نہ تو انسان کو سرا سرکنبہ و فا ندان کی مجتب ہیں بھینس کر فدا و ندعا لم سے فافل ہوجانا چاہیے اور نہ بزرگ کے دھوکہ ہیں کنبہ و فا ندان سے کٹ کر اذکاروا ورا دکومشغلہ زندگی بنالینا چاہیے۔ اعلیٰ اور اکمل مقام یہی ہے کہ آنخصرت صلی الشیملیہ و کم کا پورا پورا ا تباع کر سے اور ہر شعبہ زندگی ہیں آپ کے اقتا کو ملی ظرد کھے۔

آنصرت سلی اللہ تعالے علیہ ولم نے نکاح بھی کے اور آپ کے اولاد بھی ہوئی بھر صاحبزادیوں کی شادیاں بھر نہر اور ان کی شادیاں کر دیسے کے بعد بھی ان کی خبر خبر رکھی بحضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالے عنہا کا نکاح جب آپ نے حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالے عنہا کا نکاح جب آپ نے حضرت سید ناعسی مرتعنی رضی اللہ تعالے عنہ سے کر دیا تو آپ اس روز رات کو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اکثر مانے دہتے تھے اور ان کے حالات کی خیر خبر رکھتے تھے اور ان کے بچوں کو بیار کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدناعلی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان اللہ علیہ ولم نے ان کے گھر تشریف لے جاکہ سے کہ کہ تر خبر میں کچھ رخبن ہوگئ تو حضوراً قدس میں اللہ علیہ ولم نے ان کے گھر تشریف لے جاکہ صلح کرادی ۔ اس کے بعد با ہر تشریف لائے اور حاصرین بیں سے سی کے دریا فت کیا کہ آب جب ان کے گھر داخل ہوئے تو جہرے پر کوئی خاص خوشی کا اثر نہ تھا اور اب جب کہ باہر تشریف لائے ہیں تو جہرہ بہ خوشی کے آثار ہیں ؟ آپ نے فرایا میں کیوں خوش نہ ہوں جب کہ میں سے اپنے دو بیاروں کے درمیان ملح کرادی گ

ایک مرتبه انخصرت ملی الله علیه و لم مصرت سیده فاطمه صنی الله عنها کے گفرتشریف معلم مصرت سیده فاطمه صنی الله عنها کے گفرتشریف معلم مصرت علی صنی الله عنه کوموجود نهایا. صاحبزادی سے بوجها که وه کهان بی عرص کیا که مهمار سے آبس میں کچھ رنجش ہوگئ تھی لہذا وہ عصتہ ہو کر سیاسی کے درمیر سے پاس میں کچھ رنجش ہوگئ تھی لہذا وہ عصتہ ہو کر سیاسی کے درمیر سے اسے آنخصرت صلی الله علیہ ولم سے فرمایا کردیکھنا وہ کہاں ہیں ؟

له اصابه ١١عه دويير كوكها ناكها كرسونے بإليك عبانے كوقيلول كتے بي ١٢

ا بنوں سفی جا گڑا کھنے ہے۔ اس آکر عمران کیا کہ وہ سجد میں سور ہے ہیں ۔ آنحضر جیل اللہ علیہ و کم سبحد میں تشریب سے گئے ۔ دیکھا کہ وہ سیٹے ہوئے (سور ہے ) ہیں اور ان کے بہلو سے چا درگر گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے حیم کومٹی لگ گئی ہے ۔ آنحضرت ملی اللہ علیہ چلم مٹی پو بچھنے گئے اور فروایا (قسم اُبات کُر ایپ قسم اُباکٹ کا اومٹی والے اٹھ! اومٹی والے اٹھ! اومٹی والے اٹھ!

صاحب فتح الباری نے اس عدیت سے کئی سئے تابت کئے ہیں بھلاً (۱) ہو عصر میں ہواس سے ایسی مذاق کرناجس سے ان کومانوس کیا جاسکے درست ہے (۱) اپنے داماد کی دلدری اور ناراضگی دور کرنا بہتر السہے . (۳) باپ اپنی بیٹی کے گھریس بغیر داماد کی اجازت کے داخل ہوسکتا ہے یہب کہ معلوم ہوکہ اس کو گرانی نرہوگی کیا ج

ایک مرتبه صفرت سیدعالم صلی الله علیه و کم صفرت سیده فاظمه رضی الله عنها کے گھر
تشریف سے سکتے بحصرت ابو ہم روی رضی الله عنه کھی ساتھ تھے ۔ وہاں بہنج کر صفرت حسن
رضی الله عنہ کے بارے میں سوال فر ملے سے گئے کہ کیا یہاں چھوٹو اسے کیا یہاں چھوٹو اہے؟
استے میں حضرت حسن رضی الله عنه آ بہنچ جی کدونوں ایک دوسرے سے گئے لیٹ گئے۔
اس وقت آنحضرت میں اللہ علیہ ولم نے وُعاکی کرا ہے اللہ ایس سے جم مجت کرتا ہوں
وقت آنحضرت فرما ورجواس سے مجت کرے۔ اس سے جم مجت فرما ورجواس سے مجت کرتا ہوں
وقت کی بات سے جب کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے۔

حضرت اسام بن زیر رصی الشرع نها روایت فرماتی بین که مهار سے بجین کے زمانہ بی رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم مجرکوا پنی ران پر بیٹھاتے ہے اور دوسری ران پر بھاتے ہے اور دوسری ران پر سیٹھاتے ہے اور دوسری ران پر سیٹھا کے بیٹھا ہے ہے اور دونوں کو جیٹا لیتے ہے اور یوں دعا فرما سے سیقے :

الشہ حوار حمد مصاحب ان الدرج مع میٹھا۔ بعض مرتب انخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سے مرتب سیٹھ فاطمہ رصی الشرع نہا سے فرماتے کر میرے بیٹول (یعنی حصرت حسین الشرع نہا سے فرماتے کر میرے بیٹول (یعنی حصرت حسین الشرع نہا سے فرماتے کر میرے بیٹول (یعنی حصرت حسین الشرع نہا سے فرماتے کر میرے بیٹول (یعنی حصرت حسین اللہ علی اللہ

له بخاری شریعیت که فتح الباری باب نوم الرجال فی المسجد که مشکوة عن البخاری المسلم ۱۲ . که بخاری شریعیت ۱۲ رترمیرد ما ۱ استان برمم فرما کیونکریس ان بررمم کرتام مول ۱۲ . بعرام ان كوسونكھتے اور (سينسے) جمات تھے

تحضرت اسامربن زيدرعني الشيحة ضرمات عظے كدا يك مرتبه لأت كو بين ايك وريت كمسلة دسول الشصلى الشعليه ولم كى خدمت مي بهنجا دبا برسے است آنے كى اطلاع دى) آب چادرلييش بوئے باہر نكلے . چادري كھ محسس مونا تھا . يس فيجب اپني صرورت بورى كرلى توعوض كيا يارسول الله إيركيام جية آب بييط موسة مين إكت نے چادر کھول دی۔ تو ہیں نے دیجھا کہ آٹ کے ایک کولہ پڑھن اور دوسرے کو لے پر تحسیرُتُ ہیں .آتے سفاس وقت فرمایا کہ ہیمبری اولاد ہیں اورمیری صاحب زادی کی اولاد بي اوريرهي دعادي التهداني احبهمافاحيهماواحب من يحمهما ایک مرتبه آنحضرت صلی الله علیه و لم اس حال بی با برتشریین لاسئے کرحضریت حسن

رضى الشرعنداتي كهمبارك دوش يربيع ، وسف كالله .

حصرت على صى الشرعة كونى سروايه دارآ دمى نه تخف ان سكے پہاں نداس ﴿ خانگی حوال معنیت می رسی المدمون سرویدرا بدیر خانگی حوال میش فراجم منفقه مدخور دونوسش کی فراوانی بختی . گفریس درسامان بهت تقانه گفرعمده تها، نه كوئي فدمت گار تقايه المخضرت صلى الشعليه وسلم ني حوصال (فقرو فاقد كا) البيض لية بسند كياوسى داما داور بيثى كے لئے بسند فرما يا بقا۔ ايب مرتب بحضرت سيتره فاطمه رصی الشرعنها حاضر فدمت ہوئیں اورعرض کیایا رسول اللہ المیرے اورعلیٰ کے یکس صرف ایک مینده کی کھال سے میں برہم رات کوسوتے ہیں اور دن کو اس پر اونش کو جارہ كعلات بي "انحضرت صلى الشرعلية والم ف فرماياكدام ميرى بيشي اصبركر كيونكه موسى (علیہالسلام) نے دس برس کے اپنی بیوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عباتھی داسی کوا در صفے اور اسی کو بچھاتے ہے۔)

لمه ترندی ۱۲ کاه شکوٰة شریعت (ترجمه دعا) اسے التّٰائِسِ ان سے محبِّت کرّنا ہوں ہیں تو بھی ان سے محِيّت فرما ا در سوان سے محبّت كرے ان سے كبى محبّت فرما ١٢ . عند مشكوٰة شريف ١٢ . م المي مشرح مواجب لدنير١١ -

ايك روز أتحضرت صلى الشعليه ولم حضرت سيّده فاطمه رضى التدعنها كحكمر تشريعينه ہے گئے . اس وقت بھنرے جسن اور حصرت حسین رصی الٹیءنہا موہود رہے ہے . آنخضرت صلی الله علیہ ولم نے دریا فت فرمایا کرمیرے بیٹے کہاں ہیں ؟ عرض کیا آج اس حال میں صبح ہون کہ ہمارے گھرد کھانے کو تو کیا ) حکھنے کو ربھی) کچھے نہ تھا البذا دان کے والد بعناب،علی رعنی الشرعندان کوب کهدر رباس، اے گئے ہیں کہ گھریں تم کوروکر براتیان کریں گے، فلاں بہودی کے پاس گئے ہیں ( تاکہ کچھ محنت مزدوری کرکے لاویں ) یہ س كراً نحضرت صلى الله عليه ولم نه على اس طرف توجه فرما ي اوران كو تلامش فرماليا. و ہاں دیکھاکہ دونوں بیجے ایک کیاری میں تھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ تھوریں لای ہیں . آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ضروایا کیا میرے ان بچوں کو گھرنہیں سے چلتے ہو؟ گرمی تیز ، مونے سے پہلے پہلے بے جارہ انہوں نے عرصٰ کیا اس حال ہیں آج صبح ہوئی ہے کہ ہمارے گھر ہیں کچھ تھی ( کھانے ملکہ حکھنے کو ) نہ تھا (اس لئے ان کوسے کر آیا ہوں۔ اب میرے اور بچوں کے بیٹ میں تو کھے پہنے گیا مگر فاحمہ شکے لئے بکھ تھجوری اور جمع کرناہیے) محتوثری سی دہر جناب اور تشریف رکھیں توہیں فاطمیشک ائے ربھی) پیند کھجوریں جمع کرلول . انخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور پھٹم سکتے جتی کہ کھھ کھجور*یں حضرت سب*یّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہاکے لئے جمع ہوگئیں . ان کھجوروں کو ایک چھوٹے سے کیول میں باندھ کرواہس ہوئے۔ ایک بچہ کو تضرت سرورعا لم صلی اللہ عليه وسلم نے اور دوسرے بیچے کو حضرت علی مرتضے سیدالسادات رصی اللہ عنہ نے گو د میں ليا ادراسي طرح كريبني. وا تعرك إندازسي علوم اوتله كرحضرت سبدنا على مرتضا رضی التدعنه نے بہودی کے باغ بی مزدوری کرے استے لئے اور بحوں کے لئے اوراینی الله محترمه كے لئے كھورس حاصل كى تفيس ـ

آنخفرت من الله عليه ولم كے گھریں بھی فقرو فاقہ رہنا بھااور آپ کی صاحبزادی کے گھریں بھی ہیں حال نفا جب کھے میسرآ جانا تو ایک گھر دوسرے گھری خبرلیتا تھا جھنر

اءالترغيب والترميب رجلده)

44.

سيدناعلى منى الله عند فرطت تق كما كيم تربيري كهرين كجيدة تفاست بن كهالينا اوراگر اسخفرت على الله عليه ولم كه كهري كجهر الور هجه بهنج جانا الهذاي مدميند بهراي المخضرت على الله ولائي الدراكيد بهودى كه باغ كى ديوارك با برست بوشق بوگئ عنى اندر كو جهانكا. باغ واله يهودى نه كهاكه اسماعل با با باغ واله يهودى نه كهاكه اسماعل با با بها بهد به ميرب باغ كو بان دسون اگرم ردول برايك مجود لينا منظور مو به يم نه كها الهي بات به ، دروازه كهول . چنانچه اس نه دروازه كهول ديا ورمي نه بان كهي خيري است و دروازه كهول ديا ورمي نه بان كهي خيري مركبي ميري ميل ميري ميلي تومي تومي السر مجه ايك ليك مجود دينا جانا تقا . جب اتن كهوري موكي كميري ميري ميلي الله عليه و لمى خدمت مي صاصر يدكا في بين ال كوكها كرا و ديا ن بي كرمي الخضرت على الله عليه و لمى خدمت مي صاصر يوكيا. آپ اس وقت مي ديل ميلي ميري عاصر يوكيا. آپ اس وقت مي ديل صحابي الكه علي در كان در كفته كفته .

محضرت انس رصی الشرعن روایت فرمانے ہیں کر مضرت سبیدہ فاطمہ رضی الشرعنہا نے ایک مرتبہ آنخصرت ملی الشرعلیہ ولم کو یوکی کی روقی کا ایک کھکڑا دیا . آپ نے نسر ما با اے فاطمہ بین روزسے میں نے کچھے کھایانہیں . اتناع صد گذر جانے پر بیر مجھے مالیہے .

ایک مرتبه آنخضرت سلی الله علیه و لم حضرت صدیق اکبراور فاروق اظم رضی الله عنها کے ساعة حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه که مکان پر پہنچے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کی اور ایک بحری کا بچہ ذبح کر کے سالن پکایا اور روئ تیار کی آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ایک روٹی میں محقور اسا گوشت رکھ کر حضرت ابوابوب رضی الله عنه کودیا کہ یہ فاطمہ کو بہنچا دو اس کو بھی کئی روز سے کھی نہیں مل سکا۔ چنا بخہ وہ آسی وقت بہنچا آئے .

منامل ومناقب انخصرت سیدہ فاطمہ رضی الله تعلیہ ولم حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی دلداری کا بہت زیادہ خیال فروات سفے۔ ایک مرتبہ آپ

فهارشا د نرمایاکه، ر

فاطمیر سے بم کا مکوا ہے جس نے اسے نا داحل کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری روایت بس سے

فاطمة بضعة منى نحن اغضبها اغضبنى وفي روايية

له الترغيب والترجيب ١٢ كه ايضًا ١٢

یریبنی ماادابهاویوذین کرآپ نے فرایاس کرنج سے مجھے دنج ہوتا مااذاها ا

ما أخاه المناه من المناه الموق هم المناه ال

أتى تقين توآب كمريك بموحات مختاوران كالم عرجة مختلط وراين باس بمثلق مخ

اورجب آب ان کے پاکسس جانے مے تو وہ می کھڑی ہوجاتی تھیں اور آپ کا ہا تھ بچومتی تھیں ادر آپ کا ہا تھ بچومتی تھیں ادر آپ کو احترام سے بھاتی تھیں۔ حضرت توبان رضی الشرعة روایت فرماتے ہیں

كرا محضرت صلى المتعليد ولم جب سفري تشريف العجاقة توسب ساء الخري تضرت

فاطمرض الشعنبلس مل كرروانه موت عق اورجب واليس تشريف لات عق توسب

بہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف نے ماتے مقے کی

ایک مرتبه آنخصرت می الشرط کی استاری کم نے صفرت سیده فاطی رصی الشرع باست فرمایا که رصی برتم کو خصته آست کا الشرکو (بھی اس بر) تمهاد سے خصته کی وجہ سے خصته آست ہوتے ہیں کلی جس سے راضی ہو) الشرنغ لے (اس سے تمہاری رصاکی وجہ سے راصی ہوتے ہیں کلی حصرت علی رصی الشرعند فرماتے ہے کہ بیر نے دسول الشرصی الشرعلیہ وسلم سے سُناکہ قیا کے دوز برد سے کے دوز برد سے کے دوز برد سے کے دوز برد سے کے ہیں الشرعلیہ ولم گزرر ہی ہیں ۔ بیکھوں کو بند کر اور فاطمہ بنت سیرنامی مسالی الشرعلیہ ولم گزرر ہی ہیں ۔

ایک مرتبستید عالم صلی الله علیه وسلم نے حضرت صنی اوران کے والدین ارضی الله تعابیم کے بارسے میں فرما یا کرجن سے ان کی لرانی ہے میری بھی لڑائی کے اور جن سے ان کی صلح ہے میری بھی صلح ہے۔

له مشكوة شريفي ١١. كه ايضًا ١٢ - سه ايضًا ١٢ - مه ايضًا . له مشكوة شريف ١٢ -

حضرت مذلفہ رضی اللہ عن فرماتے عقے کہ میں آنخضرت میں اللہ علیہ وہم کی خدمت میں ماصر ہوا ، آپ نے اس وقت فرما یا کہ بے ٹنک یہ فرست ہے جوز مین پرآج کی اس رات سے پہلے بھی نہیں نازل ہوا ۔ اپنے رب سے اجازت سے کر مجھے سلام کرنے اور اور بشارت دیسے کے سلے آیا ہے کہ یقینًا فاطر پہنے تک عور توں کی سردار ہے ۔ اور یقن اص کی حروار ہیں اور اسے ۔ اور یقن اص کی حروار ہیں اور اسے ۔ اور اسے ۔ اور اس کی حروار ہیں اور اسے ۔ اور اسے سے جوانوں کے سردار ہیں اور اسے ۔ اور اسے ۔ اور اس کی صور اور اس کے سردار ہیں اور اس کے سردار ہیں اور اس کے سردار ہیں اور اسے ۔ اور اسے ۔ اور اس کی سردار ہیں اور اس کی سردار ہیں اور اس کے سردار ہیں اور اس کی سردار ہیں اور سردار ہیں اور سے سردار ہیں اور سردار ہیں اور اس کی سردار ہیں اور اس کی سردار ہیں اور سردار ہیں اور اس کی سردار ہیں اور سردار ہیں سردار ہیں سردار ہیں ہیں سردار ہیا ہیں سردار ہیں سردار ہیں سردار ہیں سردار ہیں سردار ہیں سردار ہیں

محضرت عائث رصى الشرعنهاست روابيت سيحكرآ تحضرت سلى الشعليه والممكى بم ب بيوًيُّان آيْ كے يكسس تفين كهاس اثناء ميں سسيدہ فاطمه رصى الله عنها آگئيں ۔ ان کی رفتارنس ہوبہوا مخصرت سے لما اللہ علیہ وسلم کی رفتار بھتی ۔ جب ان پرآ مخفرت سرورِ عالم صلى الله عليه وسلم كى نظر رشي توآث نے ضروایا آؤ بیشی مرحبا ! عجمران كوآت سنے بھالیا.اس کے بعد یکے سے ان کے کان میں کھ فرمایا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روئیں ۔ جب آت نے ان کو بہت رنجیدہ دیکھا تو دوبارہ آ ہستہ سے (ان کے کان میں) كجد فرمايا وه اچانك منسخ مكيس بجب المخضرت صلى الته عليه ولم تشريف ب الكاتويس فدريافت كياكه بتاؤكرا تخضرت على الشرعليه وللم فيتم سه أسترس كيا فرايا عقاج حضرت سيده فاطمه رضى الترعنها فيجواب دياكه رسول التلصلي الترعليه وسلم كرازكوس كيول كھولوں؟ (سبسے فرمانے كى مات ہوتى توآي آہستناسے كيول فرماتے؟). جب أنحضرت صلى الله عليه ولم كى و فات ہوگئى تو يم سنے سبيّدہ فاطمه رصى الله عنهاس كهاكه ميراجوتم برحق بداس كازورريس بوهيق مول كه رسول الترصلي التعليه وسلم نفتم سع كبا فنرمايا عقا ؟ حضرت سبيده فاطمه رضى الترعنها في جواب ديا كرال اب بتاسمتی موں۔ بہلی مرتبر و آب نے است سے فروایا تو خبردی تھی کرجبراع مرسال محص ایک مرتبر قرآن مجید کا دور کرتے مختاوراس مرتبہ انہوں نے دومرتبہ دور کیا ہے اور میں (اس لئے) سمجھتا ہوں کہ دنیاسے میرے کوچ کا وقت قریب آگیاہے۔ لہٰذا تم التشريع ورنا اورصبر كرنا كيول كهمي تمهار المسائة يهل سع حاف والول ميس بهت بهتر

كم شكوة شريف ١٢

ہوں۔ یوں کی دو ساتھ کی بہب آپ نے میراریج دیجھاتو دوبارہ آہستہ کچے فرمایا ۔
اوراس وقت کا فرمانا یہ تھا کہ کیا تم اس پراضی نہیں ہو کہ جنت کی حورتوں کی سردار
موگی یا یہ فرمایا کہ مومن حورتوں میں سب کی سردار ہو . دوسری روایت میں ہے کہ پہلی
مرتبہ آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پاجاؤں گالہٰذا میں وینے
مرتبہ آپ نے سنے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے گھروالوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ
سے جاکر ملوں گی . بین کر مجھے ہنسی آگئی گئے

وبنى ترسيت المت كاتربيت اورتزكية نفس كه الله الماسك الله عليه ولم الله المنظية ولم الله المنظية والم الله على المنظية والم المنظية والم الله المنظية المنظية

له شکوهٔ شریف ۱۷ کے (ترجم آیت) آیٹ اپنے نزدیک کے کنبر کو ڈرائیے۔ عدیعنی نودنیک کام کروا ورالٹرنگا کے احکام کے خلاف مت چلو، اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا چاہا تو پس نہیں چھڑا سکوں گا، اس کا مطلب سفارش کی نفی نہیں ہے بلکڑ مل پرا بھارنا مقصود ہے اورجس کی شفاعت کی جائے اس کو بھی تولائتی سفارش ہونا صروری ہے جومومن نہ ہوگا اس کی توسفارش ہی نہ ہوگی ۔۱۲ منہ آنحضرت الدعليرولم في صفرت سيده فاطرض الدعنها ك شادى كردين كه بعد محد وين تربيت كا فاص خيال ركها بحفرت على وغي الدعنة فرمات بين كه ابم مرتبه رات كو الخضرت على الدعن و الدعن الدعنة و المراح و و المحارث كو الخضرت على الله عليه و لم مير اور فاطم كه باس تشريف لات اور ميم دونوں كو نماز (تهجد) كے سلے جگايا . بچرا بين گھريس تشريف لا گئة اور دير تك نماز پڑھى . بهمار سے اُسطی اور و مو و فيره كريت كوئي آم طريب تي تو دو باره تشريف لات اور ميم المات اور ميم كا بادر فرمايا اعظونما ذري هو . بين آنهي ملتا بهوا بين تو دو باره تشريف لات اور حقورا كي تسمال ميا بين الدر محارث كيا كه خوالى تسم ميره ميس كا بهمارى جانيس الشرك قبصه بين نماز بهمارى جانيس الشرك قبصه بين بيدار فرماد يتي بين (اور تحورا الميم بين مين مين المراح بين الميم بين الميم كوئيا الميم كي الميم الميم الميم الميم كي الميم الميم الميم كي الميم كي الميم كي الميم كا الميم كي كي كي الميم كي كي الميم كي كي كي الميم كي كي كي كي الميم كي كي الميم كي كي الميم كي كي الميم كي كي كي الميم كي كي كي كي كي الميم كي كي كي الميم كي كي الميم كي كي كي الميم كي كي الميم كي كي ال

حضرت على رضى الله عنب يرهى روايت ب كه حضرت سيده فاطمه (رضى الله عنبه) كومعلوم مواكرسيد عالم صلى الله عليه ولم كم باس كي غلام اور بانديال آئى بين جونكه ال كوخود كي بيينا براتا عقااس كالت النه عليه ولم كم باس كي خلام الديال آئى بين جونكه ال كوخود كي بيينا براتا عقااس كالت النه على الله كود كل في المن الله على الله على

حضرت على رضى الشرعة فروات مي كديس كرآب رات كومهمار مه باس تشريف لله فدراس وقت مهم دونوں ليٹ چك تقر. آب كى آمد بر مهم ف كھڑے مون كادماده كيا. آپ فروايا اپنى جگه (سيٹے) رمود بھرآب ميرسداور فاطمه (رضى الشرعنها) كے درميان

لوسناحا

ين سب سے بڑھ کرسے ف

بیر گئے اور فرمایا کیاتم کویں اس سے بہتر نہ بتا دوں جہ تم نے مجھے سے وال کیا ہے ؟ جب تم رات کوسونے کے لئے لیٹ وائر سے مرتبہ الحدیثر اور ۳۳ مرتبہ الحدیثر اور ۳۳ مرتبہ الحدیثر اور ۳۳ مرتبہ التحدیثر التا کہ رہے ماکہ ویر میں میں ہمتر ہوگا ہے

مسلم شریعیف کی ایک روایت میں ہے کیسٹیدعالم صلی الشرعلیہ ولم نے اس موقع پر ان تینوں چیزوں کو ( فرض ) نما ذکے بعد راہے ہے کو بھی فرمایا تھی.

حضرت علی رضی الله عند فرمایا کرجب سے میں نے اسم تحضرت ملی الله علیه ولم سے بیمل سناکھی نہیں چھوڑا۔ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا رجس کو ابن الکواء کہتے ہے ، جنگ جنگ خونیا کاس رات میں بھی میں نے اس کو بڑھا ؟ فرمایا اس رات میں بھی میں نے بہیں چھوڑا داقل رات میں بھول گیا تھا بھر، انٹر سحرمی یاد آیا تو بڑھ لیا ہے۔

اسى سلسلىمى يىضمون بھى دوايت كياگياہے كە ائخصرت كى الله عليه ولم خفادى عطا فرمانے سے بڑى تىختى سے انكار فرمايا اور ايوں فرمايا كه خداكى قىم تم كو ( خادى ) نہيں دول گا يہ كيسے ہوسكتاہے كہ تم كو دسے دوں اور صفحة بيں رہنے والوں كے بيٹ بھوك سے بيچ كھلتے رہيں اور ان پرخرچ كرنے كوميرے باس كچھ بحق نہ ہو ؟ يى غلام جو آستے ہيں ان كو فروخت كركے صفہ والوں پرخرچ كروں گا ہي

1 44

طرح دُ کھ تکلیف سے محنت دمشقت کرتے ہوئے صاحبزادی کی زندگی گزر تورہی ہے گر صفر والے تو بہت ہی بدعال ہیں جن کو فاتے پر فاتے گز رحلتے ہیں ان کی رعایت مقدم ہے اور صاحبزادی کو ایساعل بتایا ہو آخرت میں ہے انتہا اجر و تواب کا ذریعہ بنے۔ دنیا کی فنا ہونے والی تکلیف آخرت کے ہے انتہا انعامات سے ہے انتہا کم ہے۔ اسی لئے اسمحضرت صلی اللہ علیہ و لم نے فروایا کو ان کا پڑھ و لینا تمہار سے لئے خادم سے بہتر ہے۔

بعن بزرگوں سے سناہے کہ سوتے وقت ان چیزوں کا پڑھ لینا آخرت کے اجورو درجات دلانے کے ساعة سائق دن تجرکی محنت ومشقت کی تھکن کو دور کرنے کے لئے بھی مجرب ہے۔

حضرت ثوبان صی الله عندروایت فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه ولیم جب سفر کوتشریعی سلی می سات خری القات حضرت سیده معفر و الول می سب سے آخری القات حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها سے مقلے اور جب سفر سے واپس تشریعت لاتے توسب سے بہلے محضرت سبتہ و فاطمه رضی الله عنها کے پاس تشریعت سے حالتے سطے واکیس تشریعت ایک مرتبرا کی غزوہ محضرت سبتہ و فاطمه رضی الله عنها کے پاس تشریعت سے حالتے سطے و ایک مرتبرا کی غزوہ

له احقراقم الحروف سے ایک بزدگ نے بیان فرایا جنہوں نے احیار دین کے لئے ہزاریل کا ایک بیدل سفر کیا تھا کہ اس سفری مجھے ان سبیحات کی قدر معلوم ہوئی اور بڑھا ہے میں اتنا لمباسفر آسانی سے طعبوگیا . رات کوجب ان سبیحات کو پڑھ لیا تو دن بھبسسر کی تھکن کا فرر ہوگئی ما من عفا اللہ عنہ ۔ المهر

سے تشریف لاسے اور حسب عادت سبقہ فاطم ضی اللہ عنہا کے باس تشریف ہے جانے کے سے ان کے گھر جہنے ۔ انہوں نے در وازہ پر (زینت کے لئے عمد قسم کا) پر دہ لٹکا رکھا تھا اور دونوں بچوں حضرت من وسی وسین (رضی اللہ عنہا) کو چاندی کے نگل بہنار کھے ۔ آب اندر داخل ہوئے چھرواپس ہوگئے بحضرت سبدہ فاطم رضی اللہ عنہا نے بھر ایس ہوگئے بحضرت سبدہ فاطم رضی اللہ عنہا ورکئی لیا کم آب اس وجہ سے اندرتشریف نہیں لائے لہٰذا (اسی وقت) پر دہ ہٹادیا اورکئی اناسے ۔ دونوں بچ (ان کشکنوں کو لئے ہوئے) آئے ضرت سیدعالم صلی اللہ تھائی علیہ دلم کی فدمت میں روتے ہوئے بہنچ ۔ آب نے ان کے باعقوں سے دہ کئی نے اور دوئی کی فدمت میں روتے ہوئے بہنچ ۔ آب نے ان کے باعقوں سے دہ کئی نے اور دوئی کی فدمت میں روتے ہوئے ایک جوئے اور دوئی میں عام میں ایک اور دوئی میں میں بیا نہیں کرتا ہوں کہ اپنے علی دانت کے فرید کر یہ کرا ہوں کہ اپنے حصتہ کی عدہ چیزیں اس زندگی میں کھائیں ویا ہیں ہیں ،

عد عصب بیط کو کمتے ہیں ممکن ہے کہ اس زمانہ میں صلال جانوروں کے بیھوں سے سی کم کا ہار بنا معتقبہ ہوں بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو دعبی) عصب کہتے ہے۔ والترتعالی الم ۱۲ لے مشکواۃ عن احدوا بن ماجر ۱۲ .
لے مشکواۃ عن احدوا بی داؤد ۱۲ ۔ کا مشکواۃ عن احدوا بن ماجر ۱۲ .

کھوروں ہیں سے ایک کھورے کرمزیں رکھ لی جفواِقد سے سی اللہ علیہ ولم نے فوراً منہ سے نکال کر باہر ڈالنے کو فر مایا اور پھی فر بایا گیا تم کو فبر نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ۔
تربیت کے سلسلہ کا ایک واقعہ یہ بھی اسدالغا بہ ہیں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت میں ہولی فلاصلی اللہ علیہ ولم حضرت سیدہ فاطمہ صی اللہ عنہ کھے تشریعیہ کے گھر تشریعیہ لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سور سہد بھتے جضرت میں نانے کے ہیں انجاز کی اللہ علیہ ولم عضرت سیدہ فاطمہ صی کا ایک بحری تھی آئے نے کہ کی کو دیا کا ایک بحری تھی آئے فضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکا لا۔ ابھی آئے نے کسی کو دیا منہ نے تعظم کے اس پہنچ گئے۔ آئے نے ان کو ہٹا دیا ۔ حضرت سین منہ تھا کہ حضرت حسین منہ فاطمہ صی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہ اس دوسرے سین من اللہ عنہ کہ اس دوسرے سین منہ اللہ عنہ ہا اللہ عنہ کے اس دوسرے نے اللہ عنہ بیادا ہے آئے عرفہ مایا کہ میں اور تہ دونوں لڑے اور یہ صورت کے اللہ عنہ سے پہلے طلب کیا تھا بھر فرما یا کہ میں اور تم اور یہ دونوں لڑے اور یہ سونے والا قیامت کے دوزا کہ ساتھ ایک جگر ہوں گئے

وفات المصرت سيره فاطمر صى الشرعنها نفر عالم صلى الشرعليه وللم سع جهدماه وفات بائ . اس بارسه بي اور همي اقوال بين مرسب سے زياده صحح يهي سے و

بعض علمائے کہا کہ آپ کے بعد سرہ و زعلم دنیا ہیں رہ کراللہ کو بیاری ہو تین جھنرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات پران کو بہت رنج ہوا اور آپ کے بعد جب تک زند و رہی کمی ہنستی نہ دیکھی گئیں ۔ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبروی تھی کرمیرے اہل ہیں سے سب سے پہلے تم ہی مجھے سے آکر ملوگی ۔ چنا پخرا ایسا ہی ہوا ان کی و فات کے و قت صفرت اسمار بنت عمیس رصی اللہ عنہا و ہیں موجود تھیں ۔ ان سے حضرت سیدہ ف اطمہ رصی اللہ عنہا و ہیں موجود تھیں ۔ ان سے حضرت سیدہ و ایک رصی اللہ عنہا کے مورت کے جنازہ کو صرف او پرسے ایک کہڑا ڈال کر رمردوں کے جنازہ کی طرح ) سے جانے ہیں جس سے باتھ یا و رک ایہ جل جاتا ہی کہڑا ڈال کر رمردوں کے جنازہ کی طرح ) سے جانے ہیں جس سے باتھ یا و رک ایہ جل جاتا ہی کہڑا ڈال کر رمردوں کے جنازہ کی طرح ) سے جانے ہیں جس سے باتھ یا و رک کا بہت جل جاتا ہی

لَى شَكُوٰةَ شريعيَ ١٦ كه إسلالغابر١٢ عدد ذكره في اسدالغابروني ذالك اقوال اخرذكر إالحافظ في الاصابر١٢

449

حضرت اسماروشي النثرعنان فرماياكه ميتم كوابسي جيز بتائي دستي ببون جوحبشه مي دمكيه كر آئى مول. يركد كرورخت كى بهنيال منكاكرايك مسهرى سى بنادى اوراس بركيرا والديار حضرت ستيده فاطمه رضى الترعنبان اسكوبهت بيسند كياا ورصرت اسماء سع فرما ياكتب ين و فات يا ماؤن توتم ا ورعلی (رضی التّدعنه ) مل کر مجه کوغسل دینا ا ورکسی کومپر پيغسل میں مترکت کرنے کے سلتے معت آنے دینا۔ جب وفات ہوگئی توحضرت عاکشہ رضی اللّٰہ عنها عنا ديينے كے الئے آئيں بھنرت اسار رضى الله عندان كوروك ديا. انہوں نے حضيت ابوكررصى التترعنه سيتشكابت كى جضرت ابو كبررصى التدعن تشريف لائے اورحفرت اسمار صی الشرعنهاست فرمایا که اسعاسهٔ اِ آنخصنرت صلی الشرعکییه و کم کی بیویوں کو آپ کی صاحبزاد کے پاس جلنے سے کیوں روکتی ہو ؟ انہوں نے بچاب دیا کہ انہوں نے مجھے کو اس کی وصیّت کی ہے بھنرت ابو مکررصنی اللہ عنہ نے فرما یا کہ اچھاان کی وصیّت برعمل کرو۔ جنا کچرا نہوں نے ايسابهي كما يعنى حضرت على رضي الله عنه كي معيّت مي ان كوَّسَاعة ما اور كفنا كرمسهري مي ركاديا مصنرت سیترناعلی صی الله عنه نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور ایک قول یھی ہے کہ تصرت عباسس رضى الشرعنه في نماز جنازه يرهاني يصرت سيده فاطمرضي الشرعنها في وسيت كى تى كەيمى رات بىي كودىن كردى جا قال. چنا بخدايسا بى كياگيا اور قبرى تصرت سيدناعلى رضى الشرعنا ورحضرت سيتدناعباس رصى الشرعنها ورأن كصاحبزاد فيضل رضى الشرعناتيك عه ما نظابن مجرد مالله تعالى الاصابري تكفية بي كدابن فتون في اس كوبعيد محد كراعتراس كياسيه كر مصرت اساواس وقت مصرت الو كريش كے نكاح بيں تقييں. ان كوحضرت على رضى الله عنه كے ساتھ مل كرفسل دينا كيونكر درست موا؟ اور دوسل الشكال حنى مذمب كى بناوير بيش آماس كدوفات ك بعاشوم بيوى كوخس نبي دسيسكما دكماقال في الفتاوي العالمكيوب ويجبوز للمرءة ان تغسل زوجهاو اما حوف لا يغسلها عددنا) دونون اشكالون كاجواب اس طرح بهوسكتاب كيمكن بيع حصرت على رصى التذعبة بيدده فوال كرحضرت اسمار ضي للثر عنها کو بانی دیتے جاتے ہوں اور وہ غسل دیتی حاتی ہوں اور انہوں نے کوئی اور عورت اسیضسا تھ مدد كے لئے بلالی ہو۔ والٹراعلم ١٢منرعفاالٹرعنہ۔

کیتے ہیں کہ ان کی وفات ۳ رمضان المبارک سلستھ کو ہوئی ٔ اس وقت ان کی عمر ۲۹ سال بھتی اور بعض تصلیت نے ۳۰ سال اور بعض نے ۳۵ سال بتائی ہے۔ یہ تمام تفصیب ل اسلالغالہ میں تھی ہے۔

اگریٹیجے مانا جلنے کرحضرت رسول خلاصلی الشرعلیہ ولم کی عمرشریف کے ۳۵ ویں برس ان کی ولادت ہوئی تھی توم ، ۲۹ سال کے درمیان ان کی عمر ہوتی ہے جب کہ ان کا سن وفات السنة مانا جلسة اوريهي معدم بوتاسية جنهوسند ٣٥ برسس كي عربتاني ان كحقول كى بنا يرتصنرت فاطمه رحني الترعينها كى ولادت أتخصرت صلى التدعليه ولم كى عمر شريب كے ٢٩ دي برس بونالازم آناہے بيكن يكى كا قول معلوم نہيں ہوا . الاستيعاب ميں مجى ايك ايسا داقع بكھاہے كرجس سے ٣٥ برسس دانے قول كى ترديد موتى ہے. مسندامام احدين صنبل يس مصرت المسلمي رصى الشرعنها سعدوايت كياسي كحبرم رض میں حصرت فاطمد صی التٰرعنها کی وفات ہوئی میں ان کی تیمار داری کرتی تھی۔ ایک روز صبح ہوئی تومجھسے ضربایا کہ اے ماں! میرے لئے عنل کا پانی رکھ دو بینا پنے میں نے اس کی تعمیل کی . پھرا ہوں نے بہت اچھی طرح عسل کیا . اس کے بعد مجھ سے کپڑے طلب كے كرمير ان كير دے دو يس فياس كى جي تعميل كى اور انہوں نے مجد سے كيرے لے کر زیب تن فرما لئے۔ بھرمجھ سے فرمایا کر میرابستر بیج گھری بچیا دو بچنا بخد میں سنے اس کی بھی تعمیل کی اس کے بعد وہ قبلدرخ ہو کراور اپنا یا عقد رضار کے یہے رکھ کرلیا كئيں اور مجھسے فرواياكرا سے ماں إاب ميرى جان ماتى ہے۔ ميں نے عنل كرلياسىد، مجھے کوئی نہ کھولے بینا پخداسی وقت جان بحق ہوگئیں بحضرت علی رضی اللہ عنداس وقت موجود منه نظفے . باہر سے تشریف لائے توہی نے ان کوخبرکر دی ۔ اسدالغار می بھی اس وا قعہ کو ( تذکرہ اُم سلمی میں ) ذکر کیا ہے۔ نیکن علمار اس کوضیح نہیں مانتے کہ وفات سے يهط حوعنسل كياعقااس كوكافي سمجها كيا ملكه يحيح يهى ب كرحضرت على أوراسمار بنت عميس صفحال عنهانے بعد و فات عنسل دیا . حافظ ابن حجر رحما لله رتعالے سے بھی الاصابہ میں اس کو لبید سيم كياب كدوفات سے يبلے وغسل فرماليا تقااس يراكتفاكيا كيا ہو.

جب تک محضرت فاطمه رضی الله عنها زنده ربی یصفرت علی رضی الله نو و مرا نیال بیان که بھا نجی الله مین کیا ، جب ان کی و فاست ہوگئ تو ان ہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھا نجی محضوت امامہ بنت زینب رصنی الله عنها سے نکاح فرما یا بحضرت فاطمه رصنی الله عنها کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیہ و کسلم کی تمام اولاد آپ کی موجودگی ہی میں فوت ہوگئی تھی ۔ علاوہ آنخضرت فاطمه رصنی الله عنها بھی جلد ہی آپ سے جاملیں ۔ دصنی الله عنها و احضاها ۔

واقدی فرماتے تھے کہ بیسنے عبدالرحلیٰ بن ابی الموالی سے کہا کہ ہوگ بیان کرتے ہیں کہ محضرت فاطمہ رصنی اللہ عنہا جنت البقیع میں دفن کی گئیں اس بارے میں آگی کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عقیل ازبن ابی طالب اکے مکان کے ایک گوشہ میں دفن کی گئیں ان کی قبراور راست نے درمیان سات ان کا فاصلے ہے۔ درصی الله عنها و ادرضاها۔



## خَاتِمُ ﴾ حضرت الرئيسيم خِرِكُلْكُءُ ابن سيرالبيشر سرور كونبن ملى الترعليدوم

سيد عالم ملى الله عليه ولم كايك صاحبزاد مرحدت ابرا بيم رضى الله عزية في يخرت مارية بطير فى الله عليه ولم كايلا بورخ عقيم الخضرت ملى الله عليه ولم كالله على وعلاقون كو كم الون كوا الم كا دعوت كخطوط كهي قوائي سلسلم من الله عليه ولم كوم كلها . يعيبانى ندم ب ركا تقا اور معراورا مكندريكا بادشاه تقاء المخضرة ملى الله عليه و لم كوالانام كى عبارت يسهد مصراورا مكندريكا بادشاه تقاء المخضرة من محت عبدالله ورسوله بسم الله الترجم الترجم على من اتبح الهدى الما المعد فاتى ادعوك بدعاية الاسلام إسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتبين فان توليت فان عليك المواقبط الله المحتاب تعادوا الى كلمة سواء بينناو بينكم ان كانعبد الاالله ولانشرك بعضا المناولا الله عندا الله ولانشرك بعضا النام من ولا الله عن المناولا الله عندوا المنام المحتاب تعادوا الى كلمة سواء بينناو بينكم المنام الما ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً الربابًا من دون الله فان تولوا فقولوا الشهدوا ما نام المون .

د ترجم) بسم الثدالرجمُن الرحم مغانب محستدع بالنثر ورسوله .

بنام مقوق جو قبطیوں کا سردار ہے بسلام اس پر جوبالیت کومان ہے۔اس کے بعد معایہ ہے کمیں مجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اسلام قبول کرسے اس کی وجرسے توسلا

ו שיין

رہے گا اور تجھے دوہرا اجماللہ تعالے دیں گے اور اگر تونے اسلام سے مند موڈ الو تجھ پر نہ صرف ا بہنے گناہ کا و بال ہوگا بلکہ تمام قسطی قوم کی گمراہی تیرے ہی سررٹیے گی۔ (اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مکھی جس کا ترجمہ ہے ہے۔)

"اسدائل کتاب الکوایک الیی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کم ہونے
میں برابر ہے۔ یہ کہ بحز اللہ تعالی کے ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو
مشر یک نہ عظہ الیمی اور ف اکو چھوڈ کر ہم میں سے کوئی کسی کو رب قرار نہ دے۔ پیمر
اگر وہ نوگ اعراض کریں تو تم کہ دو کر تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو
ما خے والے ہیں " (۲۳:۳۲)

اس والانامركوك وصفرت حاطب بن بلتعه رضى الله عنه و والانامر و المائلة وسائلة عليه وسلم كه قاصد بن كرروانه بموسة اور قوق كواسكندريه ببنج كروه والانامر وسائله وسائلة والمعلق المعلق والمستندرية ببنج كروه والانامر هول كريرها. مقوق نع من مقوق نع من الله عنه الله عنه الله عنه المعلق الله والانامر هول كريرها. الموري الله عنه المعلق الله عنه الله والمركباك الروه بني بي توكيول المربع من بدوك بهاك الروه بني بي توكيول مربع من بدوك بالمائلة والمسلم الموري بالمائلة والمناق بالموري بالموري بالموري بالموري بالموري بالموري بالموري بالموري والمناق والمناق والمناق الموري بالموري بالموري بالموري والموري والمور

عد اس وقت النامی جواب دینے کی ضرورت تھی ور تجھیقی جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دادالاسباب ہد اس میں اللہ کی تشریع اور کوئنش کے دریوں جاری ہیں ۔ پیغبروں کی محنت اور کوئنش کے ذریع جب سے ان کا اجرب انتہا ہوجائے اللہ تعالیے ہا بیت بھیلانا جاہتے ہیں اوراسلام قبول کرنے والے کی بھی بیخو بی ہے کہ بجائے اس کے کہ بدد علسے مجبور ہو کر را مے خودد عوت میں بینے پراپنے اختیار سے اسلام قبول کر لے ۱۲من :۔

انه قد كان قبلك رجل يزعم انه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الأخرة و الاولى فانت قدمنه فاعتبر بغيرك ولا يعتبرغيرك مك.

د ترجم ) مجھ سے پہلے ایک شخص تھا (بعی فرعون) ہوا پہنے آپ کوسی سے بڑا

بروردگار کہا تھا۔ بس اللہ تعالیا لہذا تو دوسروں سے عبرت حاصل کر۔ البیا

مزموکہ (خلاکی طرف سے تیری گرفت ہو) اور دوسرے تجھ سے عبرت حاصل کر۔ البیا

یشن کرمقوقس نے کہا کہ ہم ایک دین پر فائم ہیں۔ اس کو البسے ہی دین

یشن کرمقوقس نے کہا کہ ہم ایک دین ہر فائم ہیں۔ اس کو البسے ہی دین

مدی جھوٹے ہیں ہو ہمارے بوجودہ دین سے بہتر ہو۔ اس کے بجابی صفرت حاطب خیائم اللہ عنہ اللہ عذبے اور زیادہ ہم کوسے ہیں۔ اس کو البسے ہی دین

طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت دی اور فر مایا کہ ہم مجھ کو تیرے دین سے بہتر دین کی طرف ہے جس کے سامنے دوسرے دین

کی صرورت نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ نہی سے اللہ علیہ وہم ارجن کا قاصد بن کر میں آیا ہموں) انہوں نے کوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ تکلیف بہنچانے پر قریش کو تل گئے اور بیود نے دیگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ انس و مجتہ ہے ہیں آسے والے دار فیار سالمان ہوگئی )۔

سلسلهٔ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت حاطب رضی الله عند نے فرمایا کہ جیسے حضرت موسی علیہ الصلاح والسلام کی آمد کی بشارت دی ایسی موسی علیہ الصلاح والسلام کی آمد کی بشارت دی ایسی ہی بشارت حضرت عیسی علیہ السّلام نے حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آمد کی دی محقی ہم مجھے کو دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تواہل توریت کو انجیل کی دعوت دیتا ہے۔
پیس جس طرح حضرت موسی علیہ الصلاح والسلام اور ان کی لائی ہموئی توریت شریعی کو سے معند الصلاح والسلام اور ان کی لائی ہموئی توریت شریعی کو دعوت دیتے ہموسے حضرت عیسی علیہ الصلاح والسلام اور ان کی لائی ہموئی آخیل کی دعوت دیتے ہمواسی طرح ہم بھی تم کو یہی دعوت دیتے ہمیں کہ سابقہ نبیوں اور الله کی کتابوں کو دیتے ہموسے مانے ہموئے اب اس موجودہ بیٹے میسلی الله علیہ و لم اور اس کی لائی ہموئی کتابوں کو حتی مانے ہموئے اب اس موجودہ بیٹے میسلی الله علیہ و لم اور اس کی لائی ہموئی کتاب کا

عصسوره ما يَده كي آيت لتحدن الشد الناس ... الايتر كي طرف اشاره ١٢٥٠

المرسم

عد حضرت حاطب رضی الله عند کے پہنچنے سے پہلے مقوق کوسید عالم صلی اللہ علیہ وہم کے بارے میں کارے مارے مارے مارے ماری میں ان کی بنا پر یہ باتیں کیں ۱۲ منہ

وقدعلمت ان نبياقد بقى وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك و بعثت السك بجاريت بن لهما مكان من القبط عظيم وكسوة و الهديت اليك بغلة لتركبها و السلام.

توجمہ : سروع اللہ کے نام سے ہور الہر بان نہایت تم والا ہے ۔ بین طاہب محستد

ہن عداللہ رصلی اللہ علیہ ولم ) کے نام مقوق کی جانب سے ہو قبطیوں کا سردار سے آپ پرسلام

ہو . سلام کے بعد عرض ہے کہ ہیں نے آپ کا والا نامر پڑھا اور جو کچھ آپ نے ذکر فرما یا ہے

اور جس چیز کی آپ نے دعوت دی ہے اس کو تمجھا۔ مجھے پہلے سے معلوم تقاکد ایک نبی کی آ مد

باقی ہے ۔ لیکن میرا خیال نظاکہ وہ ملک شام میں تشریب لائیں گے (حجاز میں تشریب لائی اور اس کے ساتھ آپ کی فدمت

مگان نہ تھا) بیں نے آپ کے فاصد کا اعزاز واکرام کیا اور اس کے ساتھ آپ کی فدمت

میں دو باندیاں ہدیئ (ماریہ اور سیرین) جیج راج ہوں جو قوم قبط ہیں اپنا ایک مقام رکھتی

ہیں ۔ نیز کہ چرے بھی جرج موں اور ایک خجر بھی آپ کی سواری کے لئے ارسال فدمت

ہیں ۔ نیز کہ چرے بھی جرج موں اور ایک خجر بھی آپ کی سواری کے لئے ارسال فدمت

بهتمام تفصیل مواہب لدنیہ بی تھی ہے اور اسس کے بعدیہ بھی ایکا ہے کہ مقوض نے سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والانام بہنچنے پریس بہی کیا کہ آپ کی تعریف کی اور اسٹے ایک محتوب کے ساتھ مندرجہ بالا چنزی ہدیۃ بھیج دیں . البته اسلام قبول نہیں کیا .

عافظ ابن مجرد حمالله تعالی نے الاصابی مصرت ماریشے کے تذکرہ میں کھاہے کہ مقوقس نے سختہ میں ماریہ اوران کی بہن سیری اور ہزار مثقال سونا اور بیس تھان کیٹرا اور ایک فجر دہ جے دلدل کہتے ہے) اور ایک گدھا جے فیریا یعفور کہا جاتا تھا اور ایک مرد بوٹر ھا جو صی تھا اور ماریکا بھائی تھا آنحضرت مل اللہ علیہ وہم کی فائد میں حضرت حاطیث نے حضرت ماریہ ماریہ اور ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہا کو اسلام کی ترغیب دی۔ جنا بخہ وہ مسلمان ہوگئیں .

سیکن وہ بڑے میاں مسلمان نہ ہوئے ملکہ بعد میں انہوں نے سیّد عالم صلی اللّٰہ علیہ کو سلم کے زبانہ ہی میں مدیر بیٹ اسلام قبول کیا <sup>ای</sup>

جب صفورا قدر مس الشّر عليه ولم مك به چیزی پہنچ گیئی تو آپ نے صفرت التّه عنها کو ابنے پاکسس دکھ لیا اور ان کی بہن سیرین رضی الشّرعنها بدیّر محت حسان رضی الشّرعنه کو دے دی بحضرت الراہیم رضی الشّرعنه بوصفورا قدر صلی الشّرعلیه وسلم کے صاحبرادے تقے حضرت ماریہ رضی الشّرعنها بوسے الله بهر شیری میں مدینہ مورہ سے بھر دور ایک بہتی ہیں ہوئی (بعدے عالیہ کہتے تھے بھولو دی الحرصی اللّه علیہ وسلم ان کی ولادت سے بہت مسرور ہوئے اور ساتویں روز عقیقہ فرایا اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی اور دودھ بلانے کے لئے حضرت ام سیعف رضی اللّه عنها کے بیر دیا۔ ان کے شوہرا نصاری کے جو لو ہار کا گا) کرتے تھے اور میں اللّه عنه فرماتے تھے کہ ہیں نے کسی کو اہل وعیال کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتا و کرنے میں انتہ عنہ منورہ سے دور ایک بیتی ہیں دودھ رحمت و شفقت کا برتا و کرنے میں انتہا عنہ منورہ سے دور ایک بیتی ہیں دودھ بیتا تھا ۔ آپ و ہاں تشریف نے میا اگر میں ماریہ کے ساتھ ہوتے ہی و بیتا ہے ۔ آپ و ہاں تشریف نے مایا کرتے تھے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہی وجہت ما حسب کی بیوی دودھ بلاتی تھی وہ لو ہار کا کام کرتے تھے بھٹی گرم کرنے کی وجہت کے گردھوئیں سے بھر حابا تھا اور آپ اسی دھو نہیں ہیں جاکر بیچھ حاباتے تھے اور بی کرنے کے اور بیکہ کو جہت کے گردھوئیں سے بھر حابا تھا اور آپ اسی دھو نہیں ہیں جاکر بیچھ حاباتے تھے اور بیکہ کو جہت کے گردھوئیں سے بھر حابا تھا اور آپ اسی دھو نہیں ہیں جاکر بیچھ حاباتے تھے اور بیکہ کو جہت کے گردھوئیں سے بھر حابا تھا اور آپ اسی دھو نہیں ہیں جاکر بیچھ حاباتے تھے اور بیکہ کو حسے کے کرچو متے تھے تھے ۔

مخترت انس رضی الله عنه اسی اسله کا ایک واقعه بیهی بیان فرمات کے کہ ایک مرتبه انحضرت میں اللہ علیہ ولم البین بچ ابراہیم درضی اللہ عنه کو دیکھنے کے گئت تنریف لے بیٹے میں بھی ساتھ ہوگیا۔ جب ان صاحب کے قریب پہنچ جن کی بیوی صاحبزادہ کو دودھ بلاتی تھی تو ( میں نے دیکھا) وہ بھوٹی گرم کررسے ہیں اورسا را گھردھوئیں سے کھرا ہوا ہے۔ میں جلدی سے دسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا اوران صاب

له الاصابر١١ . كه اسالغابروالاصابر١١ - كا مسلم شريف ١٢ -

سے کہاکہ اسے ابوسیف ذراعظہ وربول النہ صلی النہ علیہ ولم تشریب لائے ہیں میری توجہ دلانے ہیں میری توجہ دلانے سے انہوں سنے بھٹی دھونکنا چھوڑ دیا۔ وہاں پہنچ کر آنحصرت سلی النہ علیہ ولم سنے بچہ کومنگا کر چھٹالیا اور (اس وقت کے مناسب پیار و محبت ہیں) مشبیت ضدا وندی کے موافق (بہت کچھ) فرمایا۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عند سفاوا یا ۱۱ماہ کی عمر مایکر وفات بائی کی واقدی نے ان کی عمره اماہ اور بعض علمار سفاوا میسنے اور ۱۸روز بنائی سیے۔

تصنرت الابهم رضی الله و فات کے دفت سید عالم صلی الله علیہ ولم وہی موجود ہے۔ ان کے آخری سانس جاری سفے کہ سید عالم صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ اس و فت صفرت عبدالرجن بن عوف رضی الله عند بھی خام کے ۔ اس و فت صفرت عبدالرجن بن عوف رضی الله عند بھی خام کے ۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسوجاری ہمنے فرطت کو تعجب سے دیکھا اور ان کے دل یں خیال آیا کہ اوّل تو آب رو نے سے نع فرطت ہیں اور یوں بھی آب مقرب اللی ہیں آب کو دنیا کی نعمت پلے جانے بررونا کیوں ہیں اور یوسوچ کر) سوال کیا کہ یارسول اللہ ایس ہیں دوتے ہیں ؟ آنحصرت سی اللہ علیہ وسلم نے فرطا کے کہ یارسول اللہ ایس ہیں دوتے ہیں ؟ آنحصرت سی اللہ علیہ منہ عب نہ تعجب کرنے کی چیزہ بیا بلکہ فطری طور پر ہوانسان کے دل میں دھت اور شفقت اللہ تعالی کے دل میں دھت اور شفقت اللہ تعالی کے دل میں دھت کے اور یوں فرطایا :۔

ان العين تدمع والقلب بحزن و لا بيشك آنهو مبن آنسو بين اوردل بين نقول الاما يوضى د بنا و است مرئح به اورزبان سع مم كوئ اليس باست بفواقل يا ابواهيم لمحزونون. نهي بهت جوالتر نعالى كرمنا كے خلاف بو بم

ومى كت بيرجس سع ممالارب راصى مو- اورتيرى جدائ سعداس الراميم إيم كورنج سب

المسلم شريف ١٢ . ٢ يشرخ سلم للنودي ١٢ . سلم اسدلغابر١١

بلانے کی ہوتی ہے کے

مرت رضائت كيميل كرانے كے الله رتعالے كى طرف سے اس بچة اوراس كے والديكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزت افزائ كے دينے تصوی طور پردو دود ه بلانے واليال مفرر كي كتيں اور اس بچة كودنيا سے رخصت ، موتے ب جنت ميں جيج ديا گيا عجم قال فى شرح المواهب و قدم الخب بر (ف قوله ان له ظيرين) اشارة الى اختصاص هذا الحد كھ الح

وفات کے بعدستہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچہ کی نما زِجب ازہ خود
پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن طعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس
دفن فرمایا ، حضرت فضل بن عبسس رضی اللہ عنہانے ان کوفسل دیا تھا اور قبر میں
رکھنے کے سلئے معضرت فضل اور اسامہ بن زبدرضی اللہ تعاسلے عنہم اترے ، سید
عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرماد ہے . دفن کے بعد قبر ریر بانی چھر
دیا گیا اور بہجان کے سلئے بیندسٹریز سے قبر ریر رکھ دسینے گئے سب سے پہلے ان ہی
کی قبر ریر یا بی چھڑکا گیا ہے،

ما بلیبت کے زمانہ میں لوگوں کا خیال تھا کہسی بڑے آرمی کے پیلے ہونے ما وفات پانے کی وجہسے چا ندسورج گرمن ہوتے ہیں جس دن حضرت ابراسیم رصی اللہ تعالیٰ وفات ہوئی توسورج گرمن ہوگیا۔ آمخضرت سلی اللہ علیہ ولم مصی اللہ علیہ ولم مصی اللہ علیہ ولم منے اللہ علیہ کو دور کعت نماز بڑی کمبی پڑھائی ۔ بھرجب گرمن من مناز بڑے ملی پڑھائی ۔ بھرجب گرمن من

له سلم شريف ۱۲. كه شرح نووي علمسلم ۱۲. كه اسلالغابه شكواة شريف ۱۲.

ہوگیاتو صاضرین سے فرمایا کہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ ان کے رگر من کے ذریعہ اللہ نغاسط اسپنے بندوں کو ڈرانے ہیں اور یقسین جانو کہ ان کا گرمن کسی کے مرسف اور بیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا جب ایساموقع آئے تونماز میں شغول ہموجا و اور اسس حالت کے دور ہونے تک نماز میں شغول ہموجا و اور اسس حالت کے دور ہونے تک نماز میں شغول ہموجا

تصنرت ماریہ رضی الندع نہا اپنے بیری و فات کے بعد برسوں زندہ رہیں بحضور اقد سے سل اللہ علیہ و لم کے بعد حضرت الو بحرصد بنی رضی اللہ تعالیٰ عند (بیت المال سے) ان کا خرب الحلق ہے۔ ان کے بعد حضرت المرضی اللہ عنہ نے تحی البینے زمانہ فلافت میں بیسلہ جاری رکھا۔ حتی کو محرم اللہ میں مصنرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وفات بائی بصنرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازہ کی مشرکت کا عنہ ان کو وفات بائی بصنرت عمرضی اللہ تعالیٰ اور نماز بعنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفی گئیں۔ رضی اللہ تعالیٰ وار درج نہ وارد ہیں۔ دفی گئیں۔ رضی اللہ تعالیٰ وارد ہیں۔

### فائلا

حضوراً ورس من الله تعالى و للم الله و الله

(۱) بیجوں کوجومنا، چیٹانا، پیارکرنا، دین داری کے خلاف نہیں ہے بکرسیڈ الم سل اللہ علیہ و کم کی سنت ہے۔ اپنی اولاد کی خیر خبرا در دیکھ بھال کے لئے ان کے یاس آناجانا بھی عین دینداری ہے۔

له نسائي شريعيت واسلالغاب، ٢ الاصاب، ١٢

(۲) بیجوں کو اُن کی ماں کے علاوہ غیرعورت سے دو دھ بلوا نا درست ہے۔

(۳) یہ بھی معلوم ہواکہ اکابیکے ساتھ خلام کا جانا بلکمو قع کے مناسب ان سے آگے بہنچ کران کے بنیطنے اعظنے اور آلم کا انتظام کردینامسخب ہے۔

البتہ یہ نا درست اورخلاف شریعت ہے کہ کسی کے وفات پانے برزبان سے
الیے کلمات کالے جو کفریہ کلمات ہوں اورجن سے اللہ تفاطے براعتراض ہوتا ہو۔ رنجاد تکلیف کے موقعہ برجمی انسان اللہ تعالیے کا بندہ ہے اور اس وقت بھی اسس کو
احکام شریعت برعمل کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے بہت سے مرد اور عورتین صیبت کے وقت اپنے آپ کو بین خوسم جھرکھ فریے کل کے بہت سے نکالے ہیں اور کپر اسے یہ وقت اپنے آپ کو بین ور دورز ور سے روتے ہیں .

. مدیث شریف میں ہے کہ آل حضرت سبتدعالم صلی اللہ تعالمے علیہ وسلم نے نسبہ ماما : بر

وہ ہم میں سے نہیں جو درنج وغم کے موقعہ پر) منہ پیٹے اور گریبان بھاڑے اور حاہلیت کی دہائی دے۔ دوسری ڈایت میں ہے کہ آج نے فرمایا میں اسس سے بری ہوں جو (رنج وغم میں) بال منڈائے یا جبلاً کرروستے اور کی طسے بھاڑے ۔ یا جبلاً کرروستے اور کی طسے کے اڑے ۔ رمشکوٰۃ تنریف ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب و دعب بدعوى الحباهليه، روالة الشيخان وفي رواية لمسلم مرفوعاً انابرئ ممن حلق وصلق وخرق - الحمدالله بنات ظاہرات بکرتمام اولادامجاد کے ضروری احوال مکل ہوگئے۔ اب اس رسالہ کوختم کرتا ہوں۔ تا ظرین سے درخواست ہے کہ فقیر حقیر کو اور اسس کے اساتذہ اور والدین کو اپنی دُعاوُل ہیں ضرور یاد فرمائیں۔

الله ماجعلنامت بعين اسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومهتدين بهديه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا واجعلنام فلحين برحمتك يا الرحم الراحمين، وصلى الله تعلي على خير خلقه سيدنا وسندنا محمد واله وصحيه اجمعين،



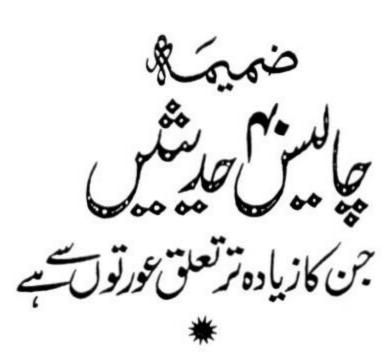

# 

- ا فرایاکرجب بنده نے نکاح کرلیا تو نصف دین کامل کرلیا ۔ اب اس کوجاہے کہ مرایا تی نصوب میں فعال سے درسے ۔ (بیہ قی)
- و مرایاکه جب کوئی دیندارا در رخوش خان تهار سے بیهال نکاح کا بیام بھیجے تو اس سے بیاح کردوور نه زمین میں فنتنه اور بڑا فساد ہوگا۔ (تریذی)
- س فرمایاکتمین خصول کی مددخار کے ذمہد (۱) وہ غلام مکا تا بی سیت کی نیست ادائیگی کی ہو (۲) وہ غلام کا تابی کی ہو ادائیگی کی ہو(۲) وہ نکاح کرنے والاجس کی نیست پاک دامن رہنے کی ہو . (۳) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. (ایضاً) ۔
- م فرمایاکه چارچیزی دیگه کرخورت سے نکاح کیاجاتا ہے۔ (۱) مال (۲) خاندانی بڑائی (۳) خوبصورتی (م) دینداری بس تم دیندار عورت حاصل کرکے کامیاب بنو۔ (بخاری وسلم)

له مكاتب وه غلام جس كا آقا مخصوص رقم لے كر آزاد كرنے كا وعدہ كرسے ١٢

ک فرمایاکہ جب بھی کوئی غیرمرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتاہے تو دہاں صرور تیسرا شبطان ربھی ) ہوتاہیے ۔

﴿ فرمایا کرمیری جانب سے غور توں کے ساتھ بھلائی سے بیش آنے کی وصیت قبول کر لو۔ (مٹ کواق)

فرمایا کوعورت شیره هی بسیل سے بیدا ہوئی ہے کمی طرح سیدهی نہیں ہوسکتی ۔

اس کی مجی کے ہوتے ہوئے ہی اس سے نفع حاصل کرسکتے ہو ۔ اگراس کوسیدهی کسنے کو قور دوگے اور عورت کا توٹر نا طلاق دے دیناہے ۔ رسلم )

مرمایا کہ اپنی عورت کوغلام کی طرح مذمار و (کیونکر) آخریت می کو اسس کے دیائے لیٹ گھ دہشکاتی دیائے ۔

 فرمایاکربلاست برکامل ایمان والے موکن وہ بھی ہیں جو خوسش خلق ہیں اور اپنی بیولوں کے ساتھ نرمی کا برتا وَرکھتے ہیں . (تر ندی)

ا فرمایاکیجش کویه چارچیزی بل گئیس اس کودنیا و آخرت کی محلان مل گئی ۔ (۱) شکر گزار دل (۲) الله کی یادی شغول رسمنے والی زبان (۳) مصیبت برصبر کرسنے والا بدن (۲) امانت دار بوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت رذکر ہے۔ (مشکواۃ)

ال فرمایا که طلاق سے زیادہ بغض والی کوئی چیز خدانے زمین پر بیدانہ یر فرائی. رمشکوۃ )

(الله فرمایا که کوئی شخص البینے بھائی کی شکنی پرشکنی نزکرے۔ یہاں تک کہ وہ نیکا حکر سے یا چھوٹردے۔ دایصنًا)

(س) فرمایاکروشخص ملعون سے جوابی عورت سے اغلام کرے. داحدالوداؤد)
(س) فرمایاکرجس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری مذکر تاہوتو تیا

کے روز اسس حال میں اُئے گاکہ اس کا ایک بیبلوگرا ہوا ہوگا. (نزیذی)
(۵) فرمایاکہ جب مرداین بیوی کو اپنے بستر بیبلائے اور دہ نے ہے کی وجہ سے

مرد ناراضگی میں دات گذارے تو شیح تک عورت پر فرنتے بعنت کرتے رہیں گے۔ رمشکوٰۃ)

الل فرمایا که جوعورت اپیغ شویر رکوراضی حجو در کرمرے دہ جنت میں داخل ہوگ ۔ (مٹکوۃ)

کی فرمایاکہ جب عورت بائخ وقت کی نماز پڑسھا در روزے رمضان کے رکھے اور اپنی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جانت ہیں داخل ہو جائے. (ایصنًا)

(۱۸) فرمایاکهجب مرداین حابت کے سائے بیوی کو بلائے تو آجائے اگرچہ تنور برکام کررمی ہو۔ دنز بذی

(۱۹) فرمایاکہ وہ شخص ہم ہیں سے نہیں ہے جوکسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا غلام کو اس کے آ قاکے خلاف مجر کاتے۔ (مشکوٰۃ)

ب فرمایا کرکوئی عورت شوم کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزے نہ درکھے جب کہ شوہ رگھر برم ہو۔ (ابو داؤد)

ا فرمایاکر مین شخصوں کی نرنماز قبول ہوتی ہے، ندان کی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے

دا) بھاگا ہوا غلام جب تک والیس آگراہینے آقا کے اتھ میں ہاتھ ندے دے۔

دا) وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو رسی نشہ پی کریے ہوش ہو حالے والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ (مشکواۃ)

دالا جب تک ہموش میں نہ آئے۔ (مشکواۃ)

ور فرمایاکر جوعورت بغیرمجوری کے است شوم رسے طلاق کا سوال کرے اسس پر بر برقت کی خوست بوطرم سے . (تر بذی)

س فرمایا (ایک موال کے جواب میں) کہ بہتر مورت وہ ہے ہوا پینے مرد کو خوش کرے۔ بہمرداس کی طرف دیکھے اور جب مردیکم کرے تو کہا مانے اور اپنی جان کے بارے میں شوم رکی مخالفت نہ کرے دیعن غیرسے آنکھ نہ ملائے اور دل زلگائے) اور شوم رکے مال میں اس کی مرض کے خلاف تصرف نہ کرے۔ (مشکوۃ) ﴿ فرمایا کر جیخص قسادر ہوتے ہوئے عمدہ کپڑے تواصعاً نہینے خداس کو کرامت کا جوڑا بہنائے گا در جیخص اللہ کے لئے نکاح کرے خدا اس کو مشاہی تاج بہنائے گا۔ (مشکوۃ)

(۵) مرمایاکه خدا کی تعنت ہے ان مردوں پر جوعور توں کے مشابہ بنیں اور خدا کی تعنیت ہے ان عور توں بر جومردوں کے مشابہ بنیں۔ (مشکوٰۃ)

اور فرمایاکمردون کی خوستبوالیسی ہوجی کارنگ نظرز آئے اورخوشبو آئے اور عور تون کی خوستبوالیسی ہوجی کارنگ نظر آئے اورخوشبو کم آئے. (ترندی)

(ک) فرمایاکر شراب می سارے گناه موجود ہیں اور عور تمین شیطان کے جال ہیں اور دنیاکی محبت ہرگناه کی جرائے ۔ (مشکورة)

۲۸ فرمایاکه میں نے بعثت میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اکثر غربیب ہیں اور دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں ۔ (مث کو ۃ)

(۹) فرمایاکرا معورتو اصدقه کیاکرواگرچپزیور میسے دو کیونکر قیامت کے دن دوزخ میں اکثرتم می موگی۔ (مشکوة)

 س) فرمایاکه عورت تجینی ہوئی چیز ہے جب با ہز کلتی ہے توست پیطان اس کو تکنے گل ہے ۔ (تر مذی)

اس فرمایاکی عورتوں کی مکاریوں سے بچتر ۔ کیونکہ بلات بہنی اسل میں سیسے پہلا فتنه عورتوں میں کھڑا ہوا ۔ (مشکوة )

س فرمایاکه کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے بغض مذر کھے۔ کیونکداگراس کی ایک نصلت نابسند ہوگی تو دوم سری بسند آجائے گی۔ (ایصناً)

س فرمایا کر جب نے اس عورت کوتسکی دی جس کا بچتہ جانا رہا ہو تو اس کوجنت میں چادریں پہنائی جائیں گی۔ (ایضاً)

رسان مرایاکه اس عورت پر خلالعنت کرے جو رکسی کے مرفے پر) زورستے اوربیات کرکے دوئے درایفناً) کرکے دوئے اور اس عورت پر جو اس کاروناسنے ۔ (ایفناً) جائے گاا دران کوزبان دی جائے گی اور خدا کی یا دستے عافل نہ ہوجا قہ ور نہ رحمتِ خدا دندی سے بھلا دی جاؤگی ۔ رز ہذی )

سوال ہوگا۔ صاحب اقتدار عوام کا گہبان ہو۔ اور سہ اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔ صاحب اقتدار عوام کا گہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور مرد اپنے گھروالوں کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے گھراور اسس کی اولاد کی نگہبان ہے اس سے شوہر کے مال واولاد کا سوال ہوگا اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے اپنی اپنی اس کے مال کا اسوال ہوگا۔ زبخار دارتم سب نگہبان ہوا ور سب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔ (بخاری و سلم)

رس فرمایا که جوعورت خوشبولگاکرمردول برگزرسے تاکه اس کی خوشبوسونگھیں تو ایسی عورت زنا کارہے بھیرفزمایا کہ ہرآ نکھوزنا کارہے دیعیٰ نامحم مردیا عورت

کودیکھنا بھی زناہیے) (ترغیب)

جس فرمایاکہ دوگروہ دوزخی ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیجیا ہے بینی انھی وہ موجود نہیں ہوسئے۔ ادّل وہ لوگ جو بیلول کی دُموں کی طرح کو ڈے لئے بھری گے اوران سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عورتیں ہو کپڑے ہوں گی رگر اوران سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عورتیں ہو کپڑے ہوں گی رگر استی میگ ہوں گی مردوں کو اپنی طرف ماکل کریں گی اور خود ان کی طرف ماکل ہوں گی .

لے ہو چیزکسی کی نگرانی میں دی جائے عربی میں اسے استخص کی دعیت کہتے ہیں۔
سے پرٹرے پہنے ہوئے نگی ہونے کا کئی صور میں ہیں ، ایک یہ کہ پرٹرے باریک ہوں جن سے بدن نظر
ائے ، دوسرے یہ کہ چیت لباس ہو جو بدن کی ساخت کو ظاہر کرتا ہو ہمیں سے یہ کہ اس قدر
کم ہو جو پورسے بدن کو نہ ڈھکتا ہو جیسے آج کل کی عور تیں صرف فراک بہن کر رمہنی ہیں اور لڑ کیوں
کو اکثر بہنا یا جا تا ہے جس کے پنچے یا جا مرھی نہیں ہوتا لہٰذا پنڈلیاں اور ساری بانہیں سب دیکھتے
ہیں ۔ العیا ذبا للہ ۔

ان کے سراونٹوں کے جیکے ہوئے کو ہانوں کا طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور اسس کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔ (سلم)

وم فرمایا کہ جو کچھے تو اپنے آپ کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی خادم کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی میری کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنے خادم کو کھلائے وہ صدقہ ہے۔ (احمد)

مرایا کہ اللہ تبارک و تعالے اس عورت کی طرف (نظر دھت ہے) نہ دیکھے کی خرمایا کہ اللہ تبارک و تعالے اس عورت کی طرف (نظر دھت ہے) نہ دیکھے کا جو اپنے شوم کی شرکی از انہ ہی مالانکہ اس کی تحاج رمتی ہے۔ (نسائی)



# صروری مشامتعاقد لیامسس اور زلور

لباس تن در مطکنے کی جیز ہے اور اس فائدہ کے علاوہ سردی گرمی کا بچاؤ بھی لباس سے ہوتا ہے ۔ دین اسلام نے خوبصورت لباسس پیننے کی اجازت دی ہے ۔ مگراسی حد تک اجازت دی ہے ۔ مگراسی حد تک اجازت رہے بہنے کی اجازت دی ہے ۔ مگراسی حد تک اجازت ہو ۔ ایک حدیث سٹریف ہیں ہے کہ حضرت رہو اور مخاوص کا لباسس نہ ہو۔ ایک حدیث سٹریف ہیں ہے کہ حضرت رہو اور مین وجب تک کہ فضول خرجی صلی الشرعلیہ و لم نے فرایا کہ کھاؤ بیوا ورصد قرکر واور بین وجب تک کہ فضول خرجی اور خود ہیں در بین وجب تک کہ فضول خرجی اور خود ہیں در اور میں بڑائی نہ آھئے۔ آج کل سلان عور توں نے لباس اور خود ہیں در ایک میں بڑائی نہ آھئے۔ آج کل سلان عور توں نے لباس پینف کے بادے میں کئی خوابیاں پیراکر لی ہیں۔ ہم ان پر تنبیہ کرتے ہیں ۔

ایک خرابی بیسبے کہ باریک کپر سے بہتی ہیں۔ باریک کپڑا جسسے بدن نظر آئے اس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں بصرت عالت رضی اللہ تعالے عنہا ک جینبی ایک مرتب ان کے پاس آئیں ان کی اور ھنی باریک تھی بحضرت عالت رشنے نے دہ اور ھنی پھا ڈالی اور اینے پاس سے دیے کپڑے کی اور ھنی اُڑھادی ۔ (مشکوٰۃ شریف)

معنرت رسول مقبول سنی الله تعلید و کمه نظم نظر مایاکه دوزخیوں کے دوگردہ بیدا موسفے داسے در کردہ بیدا موسفے داسے میں موسفے داسے میں موسفے داسے میں موسفے در کی میں ایک گروہ ایسا بیدا ہوگا ہو بیلوں کی دموں کی طرح ( طبعہ طبے کوڑے سائے بھریں گے ادران سے توگوں کو ماداکریں گے۔ دوسراگر دہ ایسی عور توں کا بیدا ہوگا ہو کپڑے بہنے ادران سے توگوں کو ماداکریں گے۔ دوسراگر دہ ایسی عور توں کا بیدا ہوگا ہو کپڑے بہنے موسفے بھی ننگی ہوں گی دعیرمردوں کو ) اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی (ان کی طرف)

له شكواة ١١

مأنل ہوں گی۔ ان کے سراوٹوں کی جھی ہوئی کمروں کی طرح ہوں گے۔ یورٹیس نہ جت ہیں داخل ہوں گی۔ یورٹیس نہ جت ہیں گا جہ دکھے کہیں سخت وعید ہے کہ ابسی تورٹیس ہوئے میں جنت کی نوشبو سونگھیں گی جہ تنت ہیں جانے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کیڑا ہہنے ہوئے منگا ہونے کی کئی صورت ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کیڑے ہوں اور دومسری صورت یہ ہے کہ کھے وال اور دومسری صورت یہ ہے کہ محقور اسا کیڑا ہم ایس اور حسم کا بہت ساحقہ کھلارہ ہے جیسے فراک بہن کر بازاروں ہیں جلی جانی ہیں اور سراور بانہیں اور ممنہ اور بنڈلی سب کھلی رہتی ہیں۔ ایک میں اور سراور بانہیں اور ممنہ اور بنڈلی سب کھلی رہتی ہیں۔ اس کھلی رہتی ہیں۔ اس کے ایک سب کھلی رہتی ہیں۔ ایک میں اور سراور بانہیں اور ممنہ اور بنڈلی سب کھلی رہتی ہیں۔ اس کے ایک سب کھلی رہتی ہیں۔ اس کے ایک سب کھلی رہتی ہیں۔ اور میں اور

دوسری خزابی بیسبے کرکا فرعور نوں کی نقل آثار تی ہیں جو لیکسس عیسائی لیڈیاں باسینا میں کام کرنے والی ایکٹر تر بہنتی ہیں وہی خود پہننے لگ جاتی ہیں. یادر کھودور کی اسینا میں کام کرنے والی ایکٹر تر بہنتی ہیں وہی خود پہننے لگ جاتی ہیں. یادر کھودور کی قوموں کالباسس بہننا سخت گناہ ہے۔ ارشاد فرما یا رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم نے کرجس نے سے میں کے طرح اینا حال بنایا وہ اُن ہی ہیں سے ہے ہے۔

تیسری خوابی به مهدی کرنام اور نمود اور بران جتانے اور اپنی مال داری ظاہر کرنے کے سے اچھا اچھا لیکسس بہنتی ہیں. نام ونمود بری چیز ہے۔ ارتباد فرمایا حضرت رسولی مقبول صلی اللہ تنعالے علیہ ولم نے کہ حس نے دنیا ہیں نام ہونے کے لئے کیڑا بہنا قیامت کے روز اللہ تنعالے اسکاسس کو ذلت کا لباس بہنا ہیں گئے۔

نیا بور ایہ نناضرور می جبی ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھنے والی عورتهی کہیں گی کہ اس کے پاس بس بہی تین چار جوڑے ہیں۔ ان ہی کو بار بار بہن کر آجا تی ہے۔ صرف ناک او نچی کرنے اور بڑائی جانے کے لئے شوہ رکوستاتی ہیں اور تقاصر ہے کہ اور کبڑے ہا در کبڑے کرنے اور کبڑے کے اور کبڑے کے اور کبڑے کے بنادے۔ اگر اس نے خیال نرکیا توجور و بہا اس نے کسی کا قرض دسینے کے لئے رکھا تھا پہلے سے نکال کر کبڑا خرید لیا۔ اب خوہ ربیاتیان ہوتا ہے جس کا قرض خیا اس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے یا اور کسی بڑی برایتان میں بڑ جا تا ہے خبر دارا الیسامت کیا کرو.

مسئله دبیخ والازبوربینادرست بهی اور چوشی لوکی کوبینانا بھی درست بهیں اور چوشی لوکی کوبینانا بھی درست بهیں و جیسے جانجن وغیرہ و مصرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہا جو مصرت رسولِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی بیوی تھیں ان کے پاس ایک عورت آئی ایک بچی کولے کراس بچی نے والازبوربین رکھا تھا جصرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرایا

( POT )

اس بچی کومیرے پاس ہرگزند لانا۔ جب تک کداس کایہ زیور کا طرکعلیحدہ نہ کردو ہیں نے مسول اللہ علیہ وہوں اسسیں مسول اللہ علیہ وہم سے سنا ہے کہ جب گھریں بجنے والے گھروہوں اسسیں فرشتے داخل نہیں ہوئے ہے۔

مشله ، چاندی سونے علاوه کسی دوسری چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے۔ جیسے پیتل ، گلٹ رولڈ گولڈ کا زادِر مگرانگو بھی سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسری پچیز کی درست نہیں ۔ اور مردوں کوصرف چاندی کی انگو بھی پہننا جا کرنے ہے کسی اور پچیز کی جائز نہیں چاہے سونا ، سویا اور کوئی دھاست ہو۔

مسله: رَجَ چِيزِي مردول كوبِهناجائز بهي نابالغ لوكول كوبهنانا بهي جائز بهي الدي كوبهنانا بهي جائز بهي المؤلول كورينها نابعي جائز بهي لاكول كوريني كالتعويذ بناناير بنجائية والنايا چاندى مسله المياندى موف كي بسيد كانايان المسلمة المياندي موسف كي بسيد كانايان المسينة بموسة خلال سعد دانت صاف كرنا جائز نهي سعد -

مسئله دسونے باندی کی سرم دانی یاسلائے سے سرم نگانا یا ان کی پیالی سے لگانا یا ایسے آئین میں منہ دکھنا حس کا فریم سونے یا جاندی کا ہو یہ سب ناجا کرنہے مردوں اور عور توں سب کا ایک حکم ہے۔

منبیه برزوربین کردکهاواکرنااوربرای جنانا سخت گناه به بهبتهی تورتین زوربین کرترکیبوں سے اپنازلورظا مرکرتی ہیں گرمی مگفے کے بہلنے سے کلے کا باراور کانوں کے بندے دکھاتی ہیں کوئی نہ بوچھے توطرح طرح کی ہائیں چھی کا اپنے بندوں کی قیمت اور دنیائن کا انو کھا ہونا ظامرکرتی ہیں اور مال داری کی برائی جناتی ہیں یہ خت گناہ ہے .

آمين بارسِت للعلمين برحتك ياارجهم الواحسين

اله مشكواة شريف ١١ عد بشرطيكه المم ما شرسه كم موم ١١-



نمازاسلام کارکن نان بهاورتمام عبادات میں آس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے فرض نمازوں کے علاوہ بھی نبی کریم علیالطقا ہ والتسلیم نے بہت سی نمازیں است کوسکھائی ہیں ۔ سیرت طریت بیرکا یہ بھی ایک اہم بہلو ہے الہذا اسس کو بھی سیرت سرور کونیں کی اللہ علیہ دستم میں شامل کیا عبار اج ہے ۔



#### يُرُكُنُ الْحَالِحُ الْجَدِّيْ

تصريت عائشه صى الله عنهان فرما ما كماز مشروع مي دو دوركعتين فرض كى گئیں تھیں ریعنی نمازمغرب کے علاوہ ہرفنرض نماز دودورکعت ہی پڑھی جاتی تھی) پھرجب رسول الشصلی الشعلیہ ولم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اظہرعصرا ور عثارى نماز مير) اصنافه كرديا گيا اوران تين او قائت كى نما زميس چار ركعت پڑھنا فرض قرار دے دیاگیا اور قصرنما زحب سابق دورکعت ہی اینے عال پر چھوڑ دی كني. (رواه البخاري وسلم)

سورة النساري منسرمايا:

وَإِذَاضَرُيُتُمُ فِلْكَادُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُ وُامِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ اس بات كانون به كا فراوكتبس خِفْتُهُ أَنْ يَفْتِن كُمُ اللَّذِينَ فَتني وال دي كُنه شكا فر كَفَرُدُ إِلِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا بَهارك كُلُه بوئ وسَمَّن بي. لَكُمُ عَدُدًا مُبِيناً .

اورجب تم زمین میں سفر کر و توتم رکونی گناه نبیس کرنمازیں قصرکر لوا اگرتم کو

(آیت: ۱۰۱)

اس آیت میں سفر میں نماز قصر کی اجازت دی ہے، ظہر عصرا درعشار کی جار رکعتیں بڑھی جائیں مناز فجراور نماز مغرب میں قصر نہیں ہے۔ان کوسفری بھی پورا

ہی پڑھنا فرمن ہے۔

قرآن مجید کے انداز بیان سے علوم ہوتا ہے کہ اگر کا فروں کے فتنے ہیں ڈالنے یعنی تکلیف بہنچانے کا ندلیثہ ہو تونما زقصر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لئے حضرت يعلى بن اميه في حضرت عمر المصحول كياكه الله تعالى في ارشاد فرما ياسع: آنُ تَقْصُرُو امِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمُ آنُ يَّفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفُوا رج*س سے معلوم ہور ہاہے ک*رامن وامان ہوتو قصریہ ہو )اب توامن وامان ہوگیا (لهذا پوری بره هنی چاہیے) حضرت عمر شنے فرما یا کہ مجھے ہی اس بات سے تعجب ہوا تھا،
جس سے تمہیں تعجب ہور بہدے (کر اب تو امن وا مان ہے ۔ لہذا پوری نماز برها کریں)
میں نے رسول الشّحلی الشّر علیہ ولم سے یہی سوال کیا تھا، آپ نے فرما یا کہ یہ الشّدی طرف
سے تم برصد قد سے لہٰذا الشّر کا صدقہ قبول کرو . (رواہ سلم ص ۱۲۲ ج ۱)

اس سے معلوم ہواکہ کا فروں کی طرف سے فقتے ہیں ڈالنے کی شرط ہوالفاظ قرآن سے فہرہ ہورہ ہے یہ شرط ابتداؤ تھی بعد میں یہ شرط نہیں رہی اور نماز قصر سقل ایک حکم بن گئی اور مسافت قصر کے سفر رہی قصر کا مداررہ گیا ۔ کسی قسم کا کوئ خوف اور کا فروں کی فتنہ گری نہ ہو تب بھی چار رکعت والی نماز قصر ہی پڑھی جائے جھزت عبد اللہ بن عباس س نے فرط یا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے مکہ سے مدسب کا سفر مایا اللہ کے سواکسی کا ڈرز تھا آپ دو دورکھیں ہی پڑھے رہے ۔ رقم جا ازوا کہ واقع کی فرط یا اللہ علیہ والم منی میں دورکھیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگ خوب میں مدرکھیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگ خوب

MOH

اس پریوگوں کواشکال ہوا تو ہوا ہے ہی کہا گیا کہ انہوں نے تا ویل کرلی ہے. یہ تاویل خود حضرت عثمان سيمردي ہے مجمع الزوائدس ١٥١ ج ٢ ميں مسندا حدسے نقل کيا ہے کہ عبدار جن بن ابی ذباب نے بتایا کر حضرت عثمان فیے من یس جار رکعت ناز براحانی تولوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت عثمان کے جب لوگوں کی طرف سے ان کار دیچھاتوفرمایاکہ میں نے مکتریں وطن بنا لیا ہے اور ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے سناہے کہ چشخص کسی شہر ہیں وطن بنا ہے تو وہ ان مقیم والی نماز پڑھے۔ عاصرین کا استنكار دحن مي حضرات صحابه كالمم بحبي حقے ؛ اورحضرت عثمان كا يا ويل كرنااور طن بنانے کی نیت کرے چار رکعت بڑھنا براس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات قصر کواس ما فرك الخ واجب مجهة عقرض كملئة تصرمتردع ب يحفرت امام الوصنيفه رحمة التُرعليم كايبي مذم ب سبع الركونيُ شرعي مسافرت كي ليخ قصركرنا مشوع ب تنهانماز برشع يامسا فنرك بيجهي نماز برشعه ادر دوركعت كي بجلت عار ركعت بره بے تو اگریے میں بہلا قعدہ کیا تھا تو نما زلوٹانے کی صنرورت نہیں اور اگر درمیان کا قعده چپورد یا تو محضرت امام الوحنیفه رحمته الشعلبه کے نزد یک سجده سهوسے تلافی نه ہر گی کیونکہ پہلا قعدہ ہی اس کے لئے آخری قعدہ تھا اور آخری قعدہ امام صاحب موصوف کے نزدیک فرض سے فرص چھوٹ جلنے کی سجدہ سہوسے تلافی نہیں ہوئی. حضرت انن في بيان كياكدرول الشي الشرتعالي عليه والمهن مدينة منوره مين ظہر کی حار رکعتیں بڑھیں اور نماز ظہر رکھے کرسفر کے لئے روانہ ہو گئے توذی الحلیف مين عصري دوركعتين برهين . (البخاري ولمم)

ذوالعلیفدالل مرمیندکی میقات ہے جو مدینہ منورہ سے تقریبا نودی کلومیوہے۔ صنوراقد س ملی اللہ علیہ وہم نے وہاں نماز عصر طرحی تو دور کعت پڑھئ اس سے معلوم ہوا کہ جب سفریں جائے ہے۔ معلوم ہوا کہ جب سفریں جائے ہے جس میں قصر حائز ہوا در لینے شہر یابستی سے باہر نکل جائے تو اسی وقت سے نماز قصر کرنا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کومسافت قصر پر بہنے کر ہی قصب رنماز ہڑھی جائے۔

حضرت انس صی الته عند نے بیان کیاکیم رسول الته صلی الته علیہ وہلم کے ساتھ دینے منورہ سے مکم عظم کے ساتے دوانہ ہوئے اور اب چارکوت والی نماز دور کعات پڑھاتے سے یہاں تک کہ ہم واپس مدینہ منورہ بہنچ گئے ،کسی نے معلوم کیا کہ مکم عظم میں کتنے دن قیام کیا جواب دیا کہ دی دن قیام کیا۔ (رواہ البخاری وسلم) مسئلہ: مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑسے تو پوری نماز پڑسے اس میں قصر نہیں اور تنہا نماز بڑسے و یامسافر کے پیچھے ) تود ورکعت پڑسے حضرت ابن عمرضی السرعنہ المام کے پیچھے عارد کعت ہی پڑھتے سے بسفریں مقیم کا یہی عمل تھا۔

درواه البخاري)

مسئلہ: اگرمافر نماز بڑھائے توجولوگ مقیم ہوں امام کے دور کعت پر سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرکے موقع پرجب نماز بڑھاتے سکتے توسلام بھیر کرا علان فرماد یقت کتے اللہ واصلاً تنگمُ فَاتَ وَمُو اِسْدَ مُنْ اِنْ نَمَازِی بوری کراو ۔

مسئلہ: مفرمی سنتیں اگرنہ پڑھیں جبکہ سواری کل جانے کا یاکسی شقت میں پڑجانے کا قری احتمال ہو توسنتیں چھوڑ دینا جائز سہے۔ امن وا مان اور بہولت کے ہوتے ہوئے بڑھ لیاکریں ۔

رسول الشوسل الشعليه وللم نفل نمازهي سفري براه اليق عظ بكه سوارى كوقبله ومن كرك نماز غيرفرمن مشروع فرما ديق عقم بحبير تحريميه فرماكر نما ذرشروع فرما فيق اورسوارى كارُخ جم جانب بوتا وه جلتي رحتى . (رواه الوداؤد)

فائلا درسول النوسلى التدعليه ولم سفطهر عصراكه في برهنا ورمغرب اور عشاراكه في برهنا ورمغرب اور عشاراكه في برهنا بحد روايات احاديث من وارد بواب يحضرت امام ابوصنيف من ايت شريفه إن الصّلوة كانت على المُوعيب في حسّرت المام الوصنيف كا بنائد على المُوعيب في حسّر المام المرب وي مع صورى كى اجازت دى بعد دركر المرب وي مع صورى كى اجازت دى بعد دركر المرب المراب المرب المرب المراب المرب المراب المرب المرب

كانت أخبار احادلم يعمل بها أبوحنيفة لأنها تعارض الأية الكريمة التى ذكرناها.

مسافت قصرتنی ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے امام ابوصنیفہ رحمۃ الشرعلیہ کے نزدیک اگرمتوسطر فتارسے بیا در یک کاسفر ہوجوز مانہ قدیم میں تیز سوار اوں سے بیلے بیدل یا اونٹوں پر مط کیا جاتا تھا ایسے سفریں جائے تو قصر کرنا درست ہے اس سے کم میں جائز نہیں اس مسافت کا حساب حصنرات اکابر سفر مہمیل سگایا تھا جس کے میں جائز نہیں اس مسافت کا حساب حصنرات اکابر سفر مہمیل سگایا تھا جس کے مہمیل میں مسافت کا حساب حصنرات اکابر سفر میں اتنی مسافت سفری سفری سفری سافت سفری میں انتی مسافت سفری سفری سفری سفری سفری سفری کے ہوائی جہازیا موٹر کارسے جائے ۔

### صكادة الصحي

بھی اللہ تعالے کی طرف رجوع کرنے والوں کی نمساز 'اس لئے اس کو بھی صلاۃ الاوّا بین کہنا درست ہے گرمسلم تشریف کی حدیث میں جاشت کی نمساز کو صلاۃ الاوّا بین سے تعبیر فرمایا ہے۔

چائت کے نوافل پڑھے کے سائے ا حادیث شریفہ میں بہت نفسیلت وارد
ہوئی ہے۔ محضرت الوہر ریرہ رضی الشرعنہ سے روا بہت ہے کرسول الشرصلی الشرقیا
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر جس نے چاشت کے وقت دور کعت نماز کی پابندی کر ل
اس کے گناہ بخش دسے جائیں گے اگر جہسمندر کے جماگ کے برابر ہوں ایہ
حضرت بڑیدہ رضی الشرتعالیٰ عزنے بیان کیا کہ میں نے رسول الشرصل الشرتعالیٰ
علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے جم میں ۱۳ جوڑ میں اس پر لازم ہے کہ ہر
جوڑ کی طرف سے بطور شکر صدقد ادا کرے بصحابہ نے عرض کیا کہ یا نبی الشدیکس کے بس
امھا کے دفن کردے یا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے دا وراس کی تعداد
امھا کے دفن کردے یا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے دا وراس کی تعداد
کوئ کام زکر سے توجاشت کی دور کعتیں تہرے سائے گا سواگران کا موسی سے
رسول الشرصلی الشرتعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے بھر چھوڑ بھی دیتے
سے دینی بنہیں بھی پڑھتے تھے تھے

اس نمازی رکعات کی تعداد کے ہارہے ہیں متعدد روایات ہیں محضرت معاذہ جو محضرت عائشہ محضرت عائشہ محضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کی شاگر دمھیں انہوں نے دریا فت کیا کہ سول للہ صاللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت کتنی رکعات پڑھتے سے محضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے جواب دیا کہ آپ چاشت کے وقت چار رکعت نماز پڑھتے ہے اور جسے اللہ تعالے کی مشیئت ہوتی ان میں اضافہ بھی فرما دیتے سے ہے

له رواه احدوالترفدى - كه كذا وقع فى رواية مسلم عن عائشة ولفظ معددالستين و الثلاثمائة وليس فيها ذكر صلوة الضمى واجع مشكوة المصابيح ١٢٨ كه رواه الترفدى - هه رواه سلم .

حضرت ام بانی رضی الله عنهانے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ وسلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے گھرتشر لیف لائے اور آئے نے اللہ کے اور آئے سے اللہ کے اور آئے سے زیادہ مختصر کو ل نماز نہیں دکھی اختصار کے با دحود آئے نے رکوع اور سجدہ پورا ادا فرایا۔ یہ جاشت کا وقت تھا ہے

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کے وقت آ کھ رکعت نماز بلہ هتی تقیں اور فرماتی تقیں کا کر میرے مال باہے بھی قبروں سے اکھ کر آ ما کیں توان کو یہ چھورو گی باہ

حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرایا جس نے چاشت کے وقت بارہ رکعات بڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت بیں جونے کا ایک گھر بنادے گا ہے

حضرت الوالدرداراورحضرت الوذرصى الله عند بيان كياكه رسول الله صابية تعالى عليه و للم في الله و تعالى كايه بينام تعالى عليه و للم في الله تعالى كايه بينام بهنها ياكه الله الله تعالى كايه بينام بهنها ياكه الله المان آدم إلو دن كوشروع حصة مين ميرك الله جار دكعات نماز براه له عن اس دن كماخرى حقة مك تيرك الله كفايت كرون كا يعني تيري ضروريا وري كرون كا يعني تيري صروريا بيرى كرون كا يم

بظاہراس سے اشراق کی رکعتیں مراد ہیں کیونکہ دن کے شروع محت کا ذکرہے میکن صاحب شکوٰ ہے اس مدیث کوصلاۃ الصنیٰ ہیں نقل فرمایا ہے۔

#### صلوٰة الأستسقار

بارسش الله تعالی کی بڑی نعمت ہے اس سے انسانوں کو بھی رزق ملتا ہے اور حانوروں کو بھی کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں 'با غاست سرسبز ہوتے ہیں ان میں بھل آتے ہیں 'کنووں میں بانی بڑھ حا آ ہے ' نہریں جاری ہو حاتی ہیں۔ اللہ تعالے

له رواه البخارى ومسلم. كه رواد امام مالك ف المؤطا.

م كه رواه المترسدى وابن ساجه . كه رواه المترمدى .

#### شانئ فيارشاد فرمايا،

ٱلْمُرْتَرَانَّ اللهُ ٱنُـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فُسَلَكَ هُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّرُ مُخْرِجُ بِهِ زَدُعًا تُخْتَلِفًا ٱلْوَائِهُ ثُمَّ يَهِنْجُ فَتَرَاهُ مُضْفَدًّا عِبِروه كميتى خَنْك بوماتى بيسوتوات ثُمَّ نَجُعُلُهُ حُطَامًا وكيتابي يبلي رنگ كى مالت من بجر إتَ فِي ذَاكَ لَذِكُرى لِأُولِى الْأَلْبَابِ و (الزمو: ١١) مِنْ عَلَى والوس كے لئے نصيحت ہے .

كماتوني وتمهاكه اللهن آسمان سے پانی نازل فرمایا پھراس کو زمین ک سوتوں میں داخل کرد ہابھراس کے ذریبہ كهيتيال بكالباسيحن كقيمين مختلف بب ده اسے چواپورا بنا دیتا ہے بلاشباس

ایک مرتبه ایسا بواکه بارسش بونی تورسول الله صلی الله علیه ولم نے لینے بدن کے اور سے کبڑا مٹادیا آلکہ بارش کی مجھ ابوندی آب کے حبم اطہر رپڑجائیں . راوئ مدیث مصرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ااکسے نے الساكيوں كيا ؟آت فرماياس ك كربدا عبى الجى الين رب كے باس سے دىنى عالم فکسسے اوئ ہے راس عالم کے اجزار کی ابھی اس میں ملاوط نہیں ہوئی ا رسول الته صلى الته رتعالى عليه وللم سه دوسرى دُعا وُن كى طرح بغير نساز يرييه بارشس كيسلئ دُعاكرنا بهي تابت ب ادر بارسش برسنے كے سائے فاص طور يرنماز يرهي المتام بمي مروى بع جيه صلاة الاستسقار كها ما تاهيم - آي جب بادل دیکھتے تو دومرے کام مچوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجاتے کتے اور ایوں دُع

أَلْتُهُ مَدَّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ رَمِي السَّرَى بِناه ما نكتابهون اس چیزکے شریسے جواس بادل میں ہے) ۔ پھراگر بادل چلاجا یا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اگر باکشس بونے لگتی تولیں دعاکرتے:

ك رواهمم .

اَلله مُسَمَّدًا مَا فِعَاداك الله الله الله الرأ كوسيراب كرف والى نفع دين والى بنادك الله المادك الله المادك المادك الله المادك الماد

ادرایک روایت می بول ہے کہ جب آسمان پر بادل کا اثر محسوس ہوتا تھا تو آپ کارنگ بدل جاتا تھا آپ کھی ہے ہے ۔ آپ کارنگ بدل جاتا تھا آپ کھی با ہر نیکتے کہی اندرجات کھی آگے بڑھتے کھی ہی ہے ہے ۔ مشتے پھرجب بارسٹس ہوجاتی تھی تو آپ کی بیکیفیت دور ہوجاتی تھی ۔

تعنرت عائشه رضی الله عنها نے اس کا سبب معلوم کیا تو آپ نے فرمایا لے عاکشہ!

میں ڈرتا ہوں کہ خوانخو است السانہ ہوجیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا جب انہوں نے
دیکھا کہ ان کی وا دیوں کی طرف بادل متوجہ ہور ہاستے تو کہنے لگے: هذا عَادِحنَّ
مُمُ طِلُ نَا دیہ بادل ہم پر بارشس برسانے والاسبے) حالانکہ وہ بارش برسانے والا
بادل بنہ تعاسخت ہوا بحق جس میں درد ناک عذاب تھا. درواہ البخاری وسلم)

د کیھا یہ سیدالمقربین ملی اللہ علیہ ولم کا حال تھا ہو سیدالمعصوبین بھی تھے آج تو لوگ نڈرسنے ہوئے ہیں گنا ہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور آیات اور علامات دکھ کر ذراجی فکر مندنہیں ہوتے ۔

تصنرت انس رضی اللہ و نبان کیا کہ ایک خص جمعہ کے دن می دنبوی کے دروازہ سے داخل ہوا ہو منبر کے جانب تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ ولم کھڑے ہوئے خطبہ دے درسیدے تھے یہ با ہرسے آنے والا آدمی آئی کے سامنے کھڑا ہوگیا اور عرض کیا بیاد سول اللہ کہ مداک سے الاحوال وانقطعت السبل داے اللہ کے رسول باکست ہوگئے اور سافروں کے اسفار رسول باکست بھرت ختم ہوگئ لہذا آب اللہ سے دُعاکر دیجئے کہ وہ بارش بھیج دسے ، اور جیست بھرت ختم ہوگئ لہذا آب اللہ سے دُعاکر دیجئے کہ وہ بارش بھیج دسے ، اور جیست نے خطبہ کے درمیان ہی باعقدا کھائے اور ایوں دُعاکی :

ٱللهُمَّاسُقِنَا ٱللهُمَّاسُقِنَا ٱللهُمَّاسُقِنَا ،

(اسالہ ہمیں سراب کردے، اسالہ ہمیں سراب کردے اسالہ ہمیں میراب کردے)۔ اورداہ الدداؤد دالنسائی۔ کے شخص اعرابی تعابظ اسرآ داب خطبہ سے داقف نہیں تھا اس سے خطبہ ۔ سے درمیان بات کرنے لگا۔ روی وریت میں اس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ اللہ کہ مامان میں نہ تو کوئی بادل نظر آر دا تھا نہ کوئی بادل کا مکرا آپ نے دُ عاکی اور ایک بادل ظاہر ہوگیا جو دھال کے برابر تھا۔ بادل کا ٹیکرا آسمان کے بیج میں آکہ بھیل گیا۔ بھر بارش برسانا شرع کیا۔ اللہ کی تسم ایک ہفتہ تک ہم نے سورج بھی نہیں دیکھا بھر آئندہ والے جمعہ کیا۔ اللہ کی تسم ایک ہفتہ تک ہم نے سورج بھی نہیں دیکھا بھر آئندہ والے جمعہ دے رہے دن ایک آدمی اس وروازہ سے داخل ہوار سول اللہ علیہ وہم خطبہ دے رہے گئے وہ تخص سامنے آکہ کھڑا ہوگیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الاک ہوگئے اور دارہ گیروں کے راستے کو سے گئے اور دوگوں کے رہنے کے گھڑگر گئے اور دارہ گیروں کے راستے کو سے گئے اور دوگوں کے رہنے کے گھڑگر کے اور دارہ گیروں کے راستے کو سے کہا در اور کا تھا تھا کے اور دورخت بیلے پڑھے کہذا آپ اللہ تھا گئے اور دولوں دعاکری کہ وہ بارش کوروک دے آپ نے اپنے دونوں مبارک باتھا تھا کے اور اور وی دعاکی ۔

اَللّٰهُ مَّحَوَالَيْنَا وَكَاعَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّارِكِ عِارون طرف برمااور عَلَى اللهُمَّا و اللهُ ا

قَانَظِ دابِ وَالْأُودِ سَتِ بِي بِهِ رُون بِراورا وَ فِي عَبْهِون بِراور ناون وَ وَمُنَابِتِ الشَّحَدِ . براور درخوں كا كَاعَ كَامَهُون بِرِيا .

تحفرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ آپ نے یہ دُعاکی اور بارشن ختم ہوگئی جس کی وجہسے ہم دھوپ ہیں چلنے گے اور بارش کا یہ حال ہوگیا کہ باول دائیں بائیں کی وجہسے ہم دھوپ ہیں چلنے گے اور بارش کا یہ حال ہوگیا کہ باول دائیں بائیں کی جانب چھٹ گیا ادھر ادھر بارشس ہوتی تھی اور مدینہ منورہ پر بارش نہیں ہوتی تھی ہی اس حدیری مبارک ہیں صلاۃ استسقار کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ پر شھتے منبر رہ ہی بارشس کی دُعا فرمائی ، دیگر روایات میں نماز بڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ پڑھتے منبر رہ ہی بارشس کی دُعا فرمائی ، دیگر روایات میں نماز بڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عبد لللہ بن زیدرضی اللہ عند ہے باس تشریب سے باس تشریب کے آپ نے تبلہ کی طن

رخ فرمالیا اورد عاکرتے رہے اور اپنی چا در کو بلٹ دیا بھردور کعتیں پڑھائیں جن

له من صحیح البخاری را بواب الاستسقاء) که رواه البخاری ـ

میں قرارت جہرسے بڑھی کی

چادربیلنے کامطلب یہ ہے کہ اس کے اور کا حصد ینچے اور ینچے کا صدر اور اکی جانب کا حصد اور اور اکی جانب کا حصد وائیں جانب کا حصد دائیں جانب کا حصد دائیں جانب کر دیا پہلور تفاؤل تھا، مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ چادر ملبط گئ اللہ تعالی اسی طرح ہمار سے حال کو بلٹ مساحل کو دور فرما دے اور خوش حالی کی صور سے الی پیلا فرما دے ۔

تحضرت عالسَّرُونى اللَّهُ عِنها نَهُ بِيان كياكُولُون نَه آب كى فدمت عالى مِي بارَّن نهو نَه كَن تَلَي وَ بَال مِنبرو كه د يا جائد اورايك دن مقرو فرباكر لوگوں كو بتا ديا جائے كه اس دن نماز پڑھى جائے گا۔ جب يو دن آگيا توعلى الصباح جب سورج كى كرن ظاہر بموگئى آب باہر تشريف لے گئے۔ آپ منبر برتشريف فرما بوئے اللّٰه كى بڑائى اوراس كى تعربيف بيان كى بجرفرما يا كم توگوں نے شكايت كى ہے كہ تم لوگوں نے شكايت كى ہے كہ تم اللّٰه ميں قبط بڑگيا ہے اور بارش اپنے اس زمانہ ميں بارشس ہواكرتی متى الله تعالى نے تم بين كم ديا ہے كہ اس سے دعاكر واوراس نے تم سے قبول فرمانے كا وعدہ بھى كيا ہے اس كے بعد آب سے تول فرمانے كا وعدہ بھى كيا ہے اس كے بعد آب نے يوں دُعاكى :

اَلُحَمُدُ بِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ يَنَ اَلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ، اَللهُ مَّ انتُ الله كَا إله إِلَّا انتُ المُعَرَّى وَنَحُنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلُ عَلَيْنَا الْعَيْثَ وَاجْعَلُ مَا أَنْزِلُ مَلَيْنَا الْعَيْثَ وَاجْعَلُ مَا أَنْزِلُ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَ غُالِل حِيْنٍ ،

سب تعربیف الشرکے سے ہوسائے جہانوں
کا پر دردگارہ ہے روز جزاکا مالک ہے اللہ
کسواکوئی معبود نہیں وہ جو چا بہتا ہے کرتا
ہے۔ لے اللہ اللہ اللہ ہے تیرے سواکوئی معبود
نہیں تو عنی ہے اور ہم فقرار ہیں تُوبارش
نازل فرما دسے اور جو بارش نازل فرمائے
اسے ہما رسے سے قوت کا اور ایک زمانہ
سکر دارا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔

پھرآپ نے اعلا علائے اور استفاد سینے اعلائے کہ آپ کے دونوں مبارک بغال کی سفیدی ظاہر ہوگئ بھرآئے نے دوگوں کی طرف اپنی بیشت بھیری اور اپنی جا در ملیٹ

دی پیمرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اورمنبرسے اتر کر دورکعت نماز بڑھائی اللہ تعالے نے باول پیدا فرما دیا اللہ کے عکم سے با دل گرجا، نجلی جیر بارشس ہو نی انجی آپ مسجد می روایس ، تشریف نہیں لائے سے کہ سرطرف یانی بہنے لگا را بھی تولوگ بار ق كي خوامش ظام كررست عقراب جب بارش مون لكي تو گھروں كى طرف رُخ کرلیا ) بجب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دیجا کہ جلدی جلدی اینے گھروں کی طرف جارهے ہیں توات کوہنسی آگئی کہ آٹ کی آخری داڑھیں ظاہر ہوگئیں رکیا تو لوگ بارشس كاسوال كررب منفاور بارشس مون لكى توجلدى جلدى اين كهرول كى طرف روانه موسكة) يه ما جراد مكيد كررسول الله صلى الله تعالى عليه وللم فرمايا: الشهد ان الله على كل شئ قدير دانى عبدالله ورسوله رس كوابى ديا بول كەلىلەس چېزىيە قادرسىھا درگوامى دىتا بول كەمىما لىلە كابندە ا دراس كاربول بوك جب بیز بواجلی تورسول الله صلی الله علیه ولم دُعاً علم دُعاً علم دُعاً کم دُعاً کا مرت موجه به وجاتے اور بول دُعاکرتے تھے:

اَللَّهُ مَدَّا فِي اَسْأَلُكُ السَّالِكُ الدرج كے شرسے اور ہو كھے اس ميں ہے اس كے

خَـ يُوَ مَا وَخَـ يُوَ مَا فِيهُا كِواسِ مِن إلى الله وَ وَكُولُ اور جِ كُولُ وَخَارُ مِا أُدُ سِلَتُ مَا أُدُ سِلَتُ مَا أُدُ سِلَتُ مَا أُدُ سِلَتُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِيلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ب و أعُسوُ فُرب فَ مِنْ الدلاليَّايِن آب كى يناه ما نكتابول س شريحا وشرمانيها وَمْسَدِ مِنَا أُدُسِلَتُ بِأَنَّهُ مُرْسِي اور وكي اور وكي الدي الماري الله الماري ال

حضرت ابوسرريره رصني الشرعنهس روابيت سيحكه يبول الشرصلي الشعليه ولمم نے ارشا د ضرمایا کہ ہواا نشد کی رحمت سے رحمت ہے کر آتی ہے اور عذاب بھی تم اسے برانه كهواورالله بساس كي خير كاسوال كروا وراس ك شرسه الله كي يناه ما نگوهه

له رواه الوداؤد . که رواه البخاري وسلم . که رواه الوداؤد

ریاح جمع ہے ریک کی بنظا ہر لغت کے اعتبار سے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا ۔
پھر صوراً قدس مل اللہ علیہ وہم نے ریاح کا سوال فروایا اور بسوال کیا کہ اے اللہ السے مست بنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے اس میں یہ نکر بتایا ہے کو آر مجمل میں جہاں ریک کا ذکر ہے و بال عذا ہے کے سلے استعمال کی گئے ہے ۔ قال تعالی ۔
ایک اکڈ سک کنا عکی ہے فریح کا صور ہماں رحمت کا ذکر ہے و بال لفظ ریاح عمل عکی ہوا ہے ۔ قال تعالی وَ اَدُست کُنا الرّ بِنے اَدُ سُلُنا الرّ بِنے کُو اَقِت ، وَ قال تعالیٰ وَ اَدُست کُنا جَا ہُو ہِ ۔
ایک ایک الرّ بِنے مُبَشِّرَات یا مُوج ،

د بُحًا ،

ہوا مت بنا <sup>ک</sup>یھ

ر حنیت این مرفی الله عنها این مرفی الله عنهان بیان کیاکه نبی اکرم صلی الله عنهان کیاکه نبی اکرم صلی الله می ال مربیت کی آواز سن کر الله علی دیگری اور بجلی گریانی آواز سنته محقی تو یوں دُعی کرتے ہے :

له رواه الرّذي - كه دواه البيه عي في الدعوات الحبير

TI MYC

ٱللَّهُ مَّ لَاَتَّقُتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بَعَدَ ابِكَ وَ عَافِنَا قَهُلَ ذٰ لِكَ.

اسے اللہ ہمیں اسپنے غصتہ سیفیل ز فرما اور اسپنے عذاب سے ہلاک ز فرما اوراس سے پہلے ہمیں عانیت میں رکھ لیم

## صلوة الخوف كاطريقه اوراس كيعن احكم

مورة النساري ارشاد بارى يه:

وَإِذَاكُنُتَ فِيهِ مُ فَأَقَمُتَ لَهُ مُ الصَّاوَةَ فَلُتَقُمُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمَ مَّعَكَ وَلُيَاكُ خُذُو ٓ السّلِحَتَهُ مُ فَإِذَ اسْحِدُ وَا فَلَيَكُو نُو امِنَ وَّرَّا بِكُمْ وَلُتَاتِ طَآئِمُفَ أُكُولَى كَمُ يُصَلُّوُا فَلَيُصَلَّوُا مَعَكُ وَلُيَاخُذُولِ حِذُدَهُمُ وَٱسْلِحَتَهُ مُرْوَدًالَّذِينَ كَفَرُوالُوتَغُفُلُونَ عَنَ ٱسْلِحَتِهُ مُووَامُنِعَتِكُمُ فَيَمِيُلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيُلَةً وَّاحِدَةً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذُى مِنْ مَّطَرِ اَوُ كُنْ تُمُومَّ رُضَى اَنُ تَضَعُوَ ااسْلِحَتِ كُفُ وَخُدُوا حِذُرُ كُمْ إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلُكَافِرِينَ عَذَابًا مُّ هِينًا ۥ فِاذَا قَضَيْتُمُ الصَّلْوَةُ غَاذُكُرُ وااللهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْسَا نَتُ تُمُ فَاقِبُمُواالصَّالُوةَ ﴿ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا ﴿ ١٣١١١١ حرجيه: اورجب آب أن مين موجود مول بهران كے لئے نماز قائم كري توجائے كرأن میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوجائے اور پلوگ اسینے ہم تعیار لے لیں بهرجب بجده كرحكين تويه تمهارك بيجه بهوجائين اور دوسري جماعت أحائج بنهو نے نماز نہیں بڑھی بسودہ آپ کے ساتھ نماز بڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور است به تقیارسا تقدایس کا فرون کی بینوالمنس ایک اگرتم است مهتیارون سے اور اسباب سے غافل ہو جاؤ توتم بریک بارگی حملہ کر بعیشیں اورتم پر اسس بات كاكونى گناه نهيس كه اگر بارشس سيخليف موياتم بيمار موتوا پيخ متحيار ركه

له رواه احمدوالترمذي وقال هذا حديث غريب ـ

المرام الم

دوادرا پینے بچاؤ کاسامان نے لوئیے شک اللہ نے کا فروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار فرمایا ہے سوجب تم نمازا داکر حکو تو اللہ کو یا دکر و کھڑے اور بیٹے اور اپنے پہلوؤں پر۔ بھرجب طمئن ہوجاؤ تو نماز قائم کروئیے شک نماز مُومنین پرفرض ہے جس کا وقت مقرر ہے۔

اس آیت شریفه بین صلوة الخون (خون کی نماز) کا ذکریت کباب النقول "
میں صفرت الوعیاش ذرقی شیفل کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم رسول لڈ صل للہ علیہ وہلم کے ساتھ مقام عیفان ہیں سخے سامنے سے شرکین آگئے ہو خالد بن ولید کی سرکودگی میں سخے (وہ اب تک ملمان نہیں ہوئے سخے ) یہ لوگ البی جگر سخے جو ہمارے اور بمار قبلہ کہ درمیان تھی ۔ آنحضرت مرور عالم صلی اللہ علیہ وہم نے ہم کو نماز ظہر را بطائی تو شکی ہوئے کے کہ ہم نے غلطی کی جب یہ لوگ نماز پڑھورہے سے اس وقت ان پر حلکہ کرتے ہے ان کو تو ہمارے حلے کا خیال بھی مذتیا ۔ بھر کہنے گئے کہ انجی ایک اور نماذ آنے والی ہے ان کو تو ہمارے حلے کا خیال بھی مذتیا ۔ بھر کہنے گئے کہ انجی ایک اور نماذ آنے والی ہے جب یہ لوگ آئندہ نماز میں شغول ہوجا میں تو ان پر حکم کردیا جائے ۔ اس کے بعرضرت بحب یہ برگیل علیالسلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آ بہت ہے کہ واخ ان ہوئے ۔ وَ اِذَا کُنْتَ بِی مِنْ اِلْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ الصّائح وَ اَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ

امام ابوداؤدرمۃ اللہ علیہ نے پیطریقے نقل کئے آبت بالا ہیں صلاۃ خوف کا بوطیۃ ذکر فرما یا ہے وہ یہ ہے امام نمازیوں کی دوجاعتیں بنائے ان میں سے ایک جماعت میں کی طرف متوجہ رہے اور دشمن کی نگرانی کرے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھٹری ہوجائے جب امام کے ساتھ کھٹری ہوجائے والی جماعت بہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوجائے تو بیدلوگ اپنی جگرسے ہمٹ جائیں اور دشمن کی طرف چلے جائیں اور وہ دوسری ہوجائے تو بیدلوگ اپنی جگرسے ہمٹ جائیں اور دشمن کی طرف چلے جائیں اور وہ دوسری جماعت آجائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں بڑھی ان کے آنے تک امام ان کے انتظا میں بیٹھا رہے۔ اب یہ گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ بڑھ سے امام سلام پھیروئے امام کی دورکعتیں ہموگئیں اور دونوں جاعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی پیونکر ہم جاعت امام کی دورکعتیں ہموگئیں اور دونوں جاعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی پیونکر ہم جاعت

کاایک ایک رکعت رہ گئے ہے اس لئے ان میں کا سخص ابنی ابنی نماز بوری کریائے۔
یعنی جورکعت رہ گئی ہے اسے بوری کرنے سے بخاری میں ہے کہ رسول الشصلی الشواليہ
وسلم علاقہ نجد کی طرف اپنے لٹ کرے ساتھ تشریف نے گئے تھے وہاں تیمن سے مقابلہ
ہوگیا تو آئی نے ندکورہ بالا طربیقے سے نماز بڑھی تھی۔ مدین کے راوی حضرت وہالشہ
بن عمررضی الشونها ہیں ۔

یہ ہرجاعت کو ایک ایک رکعت پڑھا نااس صورت میں ہے جبکہ امام اور مقتدی مسافر ہوں اگرامام تقیم ہو تو ہرجا عت کو دو دو رکعتیں پڑھائے باقی رکعتیں وہ لوگ پور<sup>ی</sup> کرلیں اگر نماز مغرب میں الیسا واقعہ پیش آئے تو پہلی جماعت کو دورکعتیں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے۔ (کے صافہ کے وہ الفقیصاد)

نمازین آنا جانا ہو کہ حالت اضطرار کی وجہ سے بعدا در شرعی اجازت سے بعد اس سے کاس سے نماز فاسد نہ ہوگی ۔ حسلوٰۃ الحُحُوف کی شروعیت سے منصوف نماز کی بلکہ جا کی بلکہ جا کی اہم تیت معلوم ہور ہی سبے جبکہ دشمن سر برسوار ہے اس وقت بھی نماز چھوٹرنے کا ذکر توکیا ہو تا بلاجاعت نماز بڑھنے کا بھی موقع نہیں ویا گیا ۔ ہاں اگر دشمن کا ہجوم اس انداز سے ہوجائے کہ اُن کے جملے کی حفاظت سے کوئی راستہ ہی نہو، اور نماز نوون بڑھنے کی صورت میں بھی حفاظت کی کوئی صورت نہیں رہی ہوتو بھی طابی مائر بڑھ لیں اور اگر میصورت بھی ممکن نہ ہوتو نماز بالکل بھی جھوٹری جا سے جب مشمن نہ ہوتو نماز بالکل بھی جھوٹری جا سے جب دشمن کا بچوم نر رہے تو جھوٹی ہموئی سب نمازیں قصنا پڑھ لیں جیسا کہ انحضرت میں اللہ علیہ دسلم نے غزوہ احزاب کے موقعہ ہوگیا تھا ۔

### صلوة التوبة

حضرت الومكرصداتي رضى الله تعالى عنه نے بيان فرما يا كه بى نے حضورا قدي الله تعالى عنه نے بيان فرما يا كه بى نے حضورا قدي الله تعالى عليه وسلم سے سنا ہے كہ تو تو كى شخص گناه كر بيٹھے بھيراً عظر كھڑا ہوا ور روضونه ل كى ) طہارت حاصل كرے دوركعتيں پڑھ كرالله سے مفرت طلب كرے تو الله حل شانه ' صروراس کی مففرت فرمادے گااس کے بعد آئے نے یہ آبت تلاوت فرمائی۔

گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہویا اپنی ذات پرنقصان الٹاتے ہیں توالڈ کو ہا كركيت بب ببراسين كنا بورك معاني میاہنے لگتے ہی اور التدکے سواکون جوگنا ;وں کو بخشا ;وا در وہ بوگ اپنے

وَالَّذِيْنَ إِذَا مَعَ لُوُ اللَّهِ الرايسة يُوكَ كرجب كونَ كام ايساكر فَاحِشَةُ أَوْظَلُمُوْآ اَنْفُسَهُ مُذَكَرُوُ اللَّهُ فَاسُتَغُفَّرُوُ الِـذُنُوبِهِـمُ وَمَنْ يَغْفِوُ الذُّنُوْبِ الزَّاللَّهُ أَوْبِ الزَّاللَّهُ أَ وَكَمُرُيُصِرُّ وَاعْلَىٰ مَافَعَ لُوْا وَهُ مُ يَعُلَمُ وَ أَنَّ (اَلْ عَمِلْ ١٢٣٠) فعل بِراصرار نبين كرت اوروه جانتي مي

اس مدیث سے علوم ہوا کہ توب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کاستحب طریقہ یہ ہے کہ دو ركعت نماز بره كران ولم شان مع ففرت كاسوال كرے اس كونماز توبر كتے ہيں . اگر کوئی شخص نماز تو ہے بغیر ہی پوری نلامت اور شرمندگی کے ساتھ کڑ کڑا کرمغفر ت طلب كرے اور عهد كرے كە آئىدە گناه نہيں كروں كا تب بھي توبه ہوجاتی ہے بشرطيك اس کے بوازم اور شرائط بورے کرے۔

اگریم از کم دورکوت نماز بیره کر توبرکرے اور گنا ہوں کی مغفرت کلیتے دل سے سوال کرے تو یہ دُعاا ورزیادہ لائق قبول ہوجاتی ہے یوں بھی آ داب دعا میں ہے ہے كركون نيك عل دعاس يهل كرليا جائ عير مازتوا فصنل الاعمال ب اس كوقبولية دعا كا ذرىعد بنانا چاہتے خاص كرتوبہ قبول كرانے كے لئے اور گناه معاف كرانے كے لنة اوركناه معاف كراف كے لئے تو توبدا وردُ عليه بيلے ناز كا خاص ابتمام كيا جاتے. جب كون گناه موجائة و گراست ير نامن اور پرايتان كے ساتھ آئنده كو گناه مذكرنے كاعبد كركے معافى مانگے اوراس بر ثابت قدم رہے اگرنفس وتبطان کے در غلانے سے گناہ ہوجائے تو تھے تو ہے کریے اللہ کی رحمت سے بھی ما یوس نہ ہواگہ چند بار توبه کی اور توطری پیمرتوبه کی نوانشارا بشرتعالی گناه هچوه بی جائیر گے وبالله المتوفیق

\_ له رواه الرّبذي والوداؤد ـ

واضح رہے کہ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں اور حقوق اللہ میں جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی بھی لازم ہے حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق اللہ کی تلافی توہ کا جزواعظم ہے۔ صلوق الحاجہ سے

مورة بقسره بس ارشادسے:

يَّااَ يَّهُاالَّذِيُنَ آمَنُوااسُتَعِيْنُوا استايان والولد وما تكومبرا ور بِالصَّبُووَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ صلات کساتھ ہے ثک اللہ صبر مُعَ الصَّابِرِيُنَ ، (۱۵۳) کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مُعَ الصَّابِرِيْنَ ، (۱۵۳)

عام طور سے توگوں میں یہ تعبیر امعنیٰ ہی زیادہ معروف ہے . تینو ق م کاصبر الله تعالیٰ کی مدد کولانے والا ہے . زندگی میں عمو ٹاصبر کے مواقع پیش آتے رہے ہیں بعبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہیں نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا . اگر تیار ہوتا ہے توصیح طریقہ سے ادا کرنے سے بحتا ہے ۔

حصرت صدید رضی الله عندروایت فروات بی کرایلة الاحزاب می رعزوه خندق کے موقع میں روایت الاحزاب می رعزوه خندق کے موقع میں یول الله صلی الله علیہ ولم کے پاس واپس آیا (اُن کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا) تو آپ جا دراوڑھ مو کے نماز پڑھ رہے تھے جصرت علی رضی الله عزدے بیان فرمایا کہ میں نے عزوه مرکی رات میں دیکھا کہ سواتے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سب

ے اوا البخاری وسلم

الوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابرنماز ہیں شغول رہبے اور صبح ہونے تک دُعاکرتے رہے۔ (ابن کشیرص ۱۸ ج۱)

نمازکے دربعداللہ جل شازسے بندہ کا خصوص تعلق بیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مدیث میں ارشاد ہے کو جب نمازی نماز بڑھتا ہے تو وہ اپنے رہ سے منا جات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جیز کا یمر تبہ ہوگا وہ خصوص تعلق کا ذربعہ کیوں نہ بنے گی اور جب خصوص تعلق ہوگا تو اللہ علی شانہ کی مدد اور رصت صنرور متوجہ ہوگی ۔

اگرکوئی شخص نماز ہی بی انگارہ ہے تو اوّل تو یہ نماز بی لگنا ہی رفع مصیبت کے
لئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے اکسیرہ اگر دُ عامجی مانگ لے قر
اللہ کی رحمتیں اور نصر بیں بے حساب متوجہ ہوں گی توگوں کا پرطریقہ ہے کہ جب مصیبت
اقتی ہے دنیا وی تدہیریں کرتے ہیں اور سال وقت اور جان و مال انہی تدہیروں میں
لگا دیتے ہیں لیکن نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہے دل سے د عاکرتے ہیں حالانکم
د نع مصائب کا سب سے بڑا ذریعہ اور کامیاب علاج نماز اور د عاہی سے۔

حضرت حذیفہ رصنی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولکم کوہب کوئی اہم کام پیش آ جا تا تھا تو نما زمین شغول ہو جاتے بھتے لیھ

اس مدیت سے ایک عمومی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آتے تھی آتے سے ایک عمومی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آتے سے ایک منظرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازی طرف متوجہ ہوجاتے ہے آتے اور تلقین بعض خاص مواقع میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھ کر و عاکر نے کی ترغیب اور تلقین فرمانی ہے صلوۃ الاستخارہ صلوۃ الاستخارہ الاستخارہ الاستخارہ السلم سلملہ

له رواه الوداؤد

PKP je

کی نمازی ہیں جوا حا دیث میں وار د ہوئی ہیں ۔

حضرت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عندست روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلی الله علیہ الله وسلی الل

لَا إِلَهُ الدَّاللَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيهُ ، سُجَانَ اللهِ رَبِّ الْعُرُسِ الْعُرْسِ الْعُوسِ الْعَظِيْمِ ، وَالْحَدُمُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ السُعَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَعُفِرَتِكَ وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ مِرْقَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهُ لَا تَدْعُ لِك وَعَزَائِمَ مَعُفِرَتِكَ وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ مِرْقَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهُ لِاتَدَعُ لِك وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتُ وَلَا عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جوطیم وکریم ہے اللہ پاک ہے ہوعرش ظیم کارب
ہے اورسب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں لے اللہ ایس جھ سے سری رحمت ک
واجب کرسنے والی چیزوں کا اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو
صروری کردیں اور سر بھبلائی ہیں اپنا حصقہ اور سرگناہ سے سلامتی چا ہتا ہوں اے
ارجم الراحمین ہمیراکوئی گناہ بختے بغیراور کوئی رنجے دور کئے بغیراور کوئی حاجت جو تجھے
پسند ہمویوری کئے بغیر نے چھوڑ۔

یااَدُ حَدَالِرًا حِبِین کے بعد بنی دنیا ور آخرت کے ہارے میں جوجاہے سوال کرے .

له دواه الترمذى وابن ماجه خلاهما من دواية فائد بن عبد الرحمن وزاد ابن ماجه بعد قوله ياار حمالز الجمين تميستل من اموالدنيا والاخرة ورواه الحاكم باختصار وقال اخرجته شاهدا وفائده مستقيم الحديث وزاد بعد قوله وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذب كذا قال المنذرى فالترغيب تمقال فائد متروك روى عنه التقات وقال ابن عدى معضعفه مكتب حديثه هما

## # L. L. J.

## صك لوة الاستخياره

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم در پیش آنے والے تمام الله علیہ و کم در پیش آنے والے تمام امور کے سلسلہ میں ہم کو اس طرح استخارہ سکھ استے ہے جیسے قرآن کی سُورت سکھاتے ہے آپ فرماتے سکے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کام کرنے کا ارادہ کرے تو فرصوں کے علاوہ دور کعت نمازیڑھے بھیریہ دعا پڑھے :

اَلَّهُ هُمَّ اِنْ اَسُتَخِيرُكُ وَ يَعِلُمُ وَاسُتَفْدِدُ وَكَا اَخْدُدُ وَتَعَلَمُ وَاسْتَفْدِدُ وَكَا اَخْدُدُ وَتَعَلَمُ وَاسْتَفُدُ وَكَا اَخْدُدُ وَتَعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْمَاعُلُمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ مَ وَعَاقِبَةً الْمُوى فَاقَدُدُ لَى اللَّهُ مَ وَالْمَحْدُو وَعَاقِبَةً الْمُوى فَاقَدُدُ لَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَعَاقِبَةً الْمُوى فَاقَدُدُ لَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَعَاقِبَةً الْمُوى فَاقَدُدُ لَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَعَاقِبَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

له نفظ هنداا كامر حود وجگه ج جب يهال بهني تواين اس كام كانام لحي كي الديم استخاره كرر إج . اندرواد البخاري

## 1 (10)

# دُعائِ حِفظ قُنْ لِرَانِ مِحيد

حضرت ابن عباسس صنى الته عنه كابيان ہے كە ميں حصوصلي الته عليه ولم كى خدت میں صاضر بھاکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حاصر ، مونے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ الی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ برقسران ہوں قرآن پاک میرے سینے سے کل جاتا '' اورجو بادكرتا مول وه محفوظ نہيں رہتا جضور سلى الله عليه وسلم نے فرما ياكہ اسے الوالحسن إكما بم يخصے ايسي تركيب بتلا وُں جو يخفے تھی نفنع دے اور جس كو تو بتلا ہے اس كے لئے بھى نافع بواور جو كھے لؤسيھے وہ محفوظ رہے بھنرت على كرم الله وجہلے عرض کیاارشا د فرما دیں . حضورا قدیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب محمد میں اگر یہ ہوسکتا ہو کرات کے اخیر تہائی حصّہ میں اعطو تو یہ بہت ہی اچھاہے کہ یہ وقت ملائكه كے نازل ہونے كاہے اور دعا اس وقت خاص طورسے قبول ہوتی ہے اور ميرب بهان يعقوب (على السلام) في حوسوف أستَغْفِرُ لَكُمُ فرمايا عما ا كعنقرب تهار ہے لئے استغفار کروں گا) اس سے شب جمعه مراد تھی، بس اگراس وقت میں عاگنا د شوار ہوتورات کے درمیانی حصتہ میں اور بیھی یہ ہو سکے تو مشروع ہی رات میں کھراے ہوکر جارر کعت نماز (نفل) پڑھو۔ بیلی رکعت میں سورہ فالحے بعدسورہ یلسس اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعدسورۂ دخان اور تبیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الم سجدہ اور سویھی رکعت میں فانچہ کے بعد سورہ کمک پڑھواور حب التحيات سے فارغ ہوجا ؤتوا وّل حق تعالے سٹ ہزائی خوب حمد و ثنابیان کرو اوراس کے بعد محدیر خوب درود جینجواور تمام انبیار پردرود جینجواس کے بعد مونین کے لئے اور ان مسلمان بھائیوں کے لئے جوتم سے پہلے گذرگئے ہیں استغفار کرو کھیریہ دعا پڑھو ۔

ٱلله حَمَّرُ ادُحَمُنِي بِتَوُكِ الْمَعَاصِى آبَدُ امَّا اَبْفَيْتَنِي وَ ارْحَمُنِيُ الْمَعَاصِى آبَدُ امَّا اَبْفَيْتَنِي وَ ارْحُمُنِي الْمَعَاصِى آبَدُ المَّظَرِفِيمَا يُرْضِيْكَ عَخِتْ النَّظَرِفِيمَا يُرْضِيْكَ عَخِتْ النَّظَرِفِيمَا يُرْضِيْكَ عَخِتْ

ٱللَّهُ مَّدَ بِغَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكُرَامُ وَالْعِزَّةِ الْسَيْ لَا اللَّهُ يَا رَحُمْنُ بِحَلاً لِلْكَ وَنُوْدِ وَجُهِكَ اَنَ اللَّهُ يَا رَحُمْنُ بِحَلاَ لِلْكَ وَنُوْدِ وَجُهِكَ اَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

TYLL !

چلنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے جوعظیم اور برتر ہے۔"
اس دُعاکو بتاکر یصنورا قد سس سے کا لئے میلے کو ارشاد فریا یا کہ الہ الحسل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریا یا کہ الہ الحسل اللہ علی کو تمین ہفتہ یا با نیچ ہفتہ یا سات ہفتہ کر تو انشار اللہ تعالی صرور دعا قبول کی جائے گئے تیم ہے اس ذات بی کی جس نے مجھے نبی بناکر بھیجا ہے جھی سی مومن سے خطانہ کرے گی۔ حضرت ابن عباسس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پانچ یا سات ہی جمعے گزرے ہوں گے کہ وہ صفورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی مجلس میں حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیسی تقریبًا جار آیات یا ان کے برابریاد میں حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیسی تقریبًا جار آیات یا ان کے برابریاد کرتا تھا اور وہ فہمن سے بحل جاتی تھیں اور اب راس عمل کے بعد ) تقریبًا چالیس آیا جہلے میں حدیث سن کرجب دہرانا چا ہتا تھا تو ذہن میں نہ رہتی تھی اور اب جوا حادیث پہلے میں حدیث سن کرجب دہرانا چا ہتا تھا تو ذہن میں نہ رہتی تھی اور اب جوا حادیث گئی ہوں آو ایک نفظ تھی نہیں چوط تا ہے

#### فائده

اس سے معلوم ہواکہ عمل صرف حفظ قرآن ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ دینیات کی دوسری چیزوں کو ہادر کھنے کے سائے بھی مفید ہے کیو نکر حضرت علی رضی اللہ تعلیے عنہ نے اپنا تجربہ بتایا کہ اس کے بعد قرآن وصدیت دونوں خوب یا درستے ہیں ہے۔

اه اخوجه المترمذی فی ابواب المدعوات و حسنه ۱۱ .

عله نماز حفظ قرآن جواو برگھی ہے اس میں تمیسری رکعت میں سورہ فانخد کے بعد سورہ المستحدہ پڑھنے کو فرمایا ہے حالانکہ ترتیب قرآنی میں بیسورت اُن دونوں سورتوں سے مقدم ہے جن کو بہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنے کو بتایا اگر کسی کے ذہن میں تقدیم و تاخیر کا سوال اسطے تو اس کا جواب او لا یہ ہے کہ نوافل میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے ۔ ثانیا یہ کر نوافل میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے ۔ ثانیا یہ کر نوافل میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے ۔ ثانیا یہ کہ نوافل کی سردو دور کعت کی قرات مرتب ہے ال



روزه اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ایک عظیم بدنی عبادت ہے اس کے فضائل ہے شمار ہیں ، نبی کریم صلی الشیطلیہ وستم رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ عبادت ، تلاوت اور سخاوت فرماتے تھے۔ اس مضمون ہیں رمضان المبارک کے فضائل سیان کئے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول الشی الشیطلیہ وستم رمضان المبارک کیسے گزارتے ہے یہ می سبرت کا اہم حصر ہے۔







رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا بچو تھارکن ہے یہ خالص بدنی عباد ہے اور بدنی اس شان سے ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں بڑتا۔ بعض چیزوں کوترک کرنا بعنی کھانا پینا اور شرم گاہ کی شہوت بوری کرنے سے بچنا اس کانا م رفزہ ہے بشرطیکہ روزہ کی نیت کی ہو۔ روزہ بہلی امتوں بر بھی فرض تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرض تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرض الے سے:

( MA. )

طرف ہوتارہ ناہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمیت کے جذبات کم زور ہوتے ہیں ادرنفس کا اُمجار کم ہوجا ناہے اور شہوات ولڈات کی اُمنگ گھٹ جاتی ہے ایک مہینہ شرعی دن ہیں کھلنے ہینے اورجنسی تعلقات کے متحنی بڑمل کرنے سے اگر بازرہ جو تو باطن کے اندر ایک بھاراورنفس کے اندر سُدھار ہیل ہوجا تاہے۔ اگر کوئی مخص رمضان کے روزے اُن احکام و آداب کی روشنی ہیں رکھ لے وقران و مدیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعة ایک سال کے لئے اچھا فاصد تزکیہ ہوجا تاہے۔

رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفل روز ہے کھے مشروع کئے گئے ہیں ان روزوں کا تواہب کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہے کررمضان المبارک کے روزے رکھتے وقت جوعلی کوتا ہمیاں ہموئیں اور آداب کی رعایت ملحوظ نہ رہی رجس کی وجہسے تزکیئہ باطن ہم کمی رہ گئی اور نفسانی جذبات میں بھرا تھا رمونے لگا اس کوتا ہی کی تلافی ہموتی ہے۔

بوگناه انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان ہیں سبے زیادہ دو بیے بین گناہ گابا منتی ہیں ایک مند دوسری شرمگاہ ۔ جنانچہ امام تریذی نے صفرت ابوہریرہ اسے نقل کیا ہے کہ صفوصلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کر سب سے زیادہ کون سی بھیزدوزخ میں داخل کرانے کا ذرایعہ بنے گی آپ نے جواب دیا الفہ والفہ والفہ یعنی منداور شرمگاہ ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزہ میں منداور شرمگاہ ان دونوں پر با بندی ہوتی ہے اور یہ بابندی ہمیشہ کے لئے کا میں منداور شرمگاہ دونوں پر با بندی ہوتی ہے اور یہ بابندی ہمیشہ کے لئے کا میں منداور شرمگاہ دونوں اور ہوں سے جوگناہ ہوسکتے ہیں روزہ ان سے بازر کھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسی لئے توایک مدیث میں فرمایا: اکسِ یکا ہے ہوں روزہ دونوں دونوں دونوں کی حفاظت کرے نعیٰ گنا ہوں سے بچنے کا خاص کوئی شخص روزہ رکھ لے توروزہ کی حفاظت کرے نعیٰ گنا ہوں سے بچنے کا خاص کوئی شخص روزہ رکھ لے توروزہ کی حفاظت کرے نعیٰ گنا ہوں سے بچنے کا خاص ہوتو بڑی باتیں تکرے اور شور زم بائے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے ہوتو بھر کے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے ہوتو کرنے گائے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے ہوتو کرنے گائے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے ہوتو کی کوئی گھری باتیں تکرے اور شور زم بے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے سکی گوڑہ کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرنے لگے۔

توكبه دميم راروزه يك (رازان حبكر اميراكم) نهين) اگردوزے کو بورے استمام اوراسکام و آداب کی مکل رعایت کے ساتھ پوراکیا جا توملاشيه كننا بمون سي محفوظ رمهنا آسان بوجا تاسيه خناص روزه كے وقت بھي اوراس کے بعد بھی کا اگر کسی نے روزہ کے بوازم کا خیال نہ کیاا ورگنا ہوں بیٹ غول سے ہوستے محصٰ کھانا پیناروک کرروزہ کی نیتت کرلی تواس سے فرص ادا ہوجا تاہے گر روزے کے مرکات و تمرات سے محرومی رستی ہے۔ بك فأمسلسل روزير بركھنے كى حكمت

التُدْحِل شانهُ ني روزوں كے لئے رمصنان المبارك كامهينه مقرر فرما يا ہے اور ایک ساتھ ایک ماہ کے پورے روزے رکھنا فرض قرار دیاہے۔ ایک ساتھ پورے ایک ماہ کے روزے فرض نہ ہوتے بلکے تقوارے تقوارے کرکے رکھے تے تواس سے فنس كى قوت شهوا نيهك د بإلغ اورتزكيه لفس كاوه فائده حاصل نه بهوتا جو يوسهايك ماه روزىدر كهنے سے عاصل موتلبط اور جندروز محقفرق مرتبدر كھنے سے توشى كا وہ

كيف هي حاصل نه بوتا جوعيد كے دن حاصل بوتاسيے ـ

اگربندوں كواختيارد بدياجا باكرسال بحرين جس كاجب جي جاہے مقرره تعدادیں روزے رکھے تواس میں یک جہتی بھی ندر متی کھی زیدر کھتاا ورتھی عمرو اوربهت سے بوگ مقررہ تعادیس روزے بنر کھیاتے کیونکہ ابتماعی صورت ہیں جو کام آسانی سے ہوجا تاہے وہ انفرادی طور پراس شان سے ہیں ہوتا بھرا جماع میں بركتين مجي بهت بوتي ہي اگرسپ کے لئے ایک وقت مقرر نہ ہوتا توسیوس فطار كابنروه كيف بهوناجس سعة تنكهون كونورا وردل كوسرورحاصل بهوتاب ادرينا بتماعي طور برسب كى عيد موتى حس كاكيف اورسرورسب كمساحف ب

بهرمضان المبارك صرف روزون بى كامهينه بهي اس ين شب قدرهي مع جوم زارماه سے بہتر ہے بھراخیرعترہ میں اعتکات بھی ہے۔ یہ بہینہ صبر کامہینہ

له رواه البخاري

MAP I

بھی ہے اور سخاوت کا بھی اور آبس کی غم خواری کا بھی اس بیں مُون کارزق برطھا دیا جا السبے۔

رمصنًان المبارك كي مديريرُول للملى للمعليم كا خطبهُ استقباليه

وَعَنْ سَلُمَانَ رَضِى الله عَنهُ قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِي وَمِن شَعْبَانَ قَالَ: يَاا يَّهُاالنَّاسُ قَدُا ظَلَّكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِري وَمِن شَعْبَانَ قَالَ: يَاا يَّهُاالنَّاسُ قَدُا ظَلَّكُمُ شَهُ وَعِيامَ لِيُلةٌ خَيُرُ مِن الْفِ شَهْرِ، شَهْدِ وَهَد جَعَلَ اللهُ صِنامَ هُ فَرِلْ فَقَةٌ ، وَقِيامَ لَيُلِهِ قَطُوتُهُ الْمَن تَقَرَّب فِي فَي جَعَلَ اللهُ صَنالُحَ يُركَانَ حَمَن أَدَّى فَرِلْفِ قَالَهُ فِي اللهَ مَن الْحَد اللهُ مَن الْحَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ وَيَعَلَقُونُ اللهُ وَاللهِ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلَي اللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَاللهُ وَلَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

عَنْ مَمُلُوكِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَعُتَقَهُ مِنَ النَّادِ وَاسْتَكُبُرُ وُ إفِيهِ مِنُ أَدُبِعِ خِصَالٍ عَصَلَتَ بُنِ سُرُضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمُ ، وَخَصْلَتَ بُنِ لَاغِنَا رَبُمُ وَنَ بِهِمَا رَبَّكُمُ ، وَخَصْلَتَ بُنِ لَاغِنَا رَبُمُ وَنَ بِهِمَا رَبَّكُمُ ، فَشَهَا وَ عُنْهُمَا ، فَأَمَّا النَّحَصُلَتَ اللهَ اللَّهَ النَّهُ وَتَسْتَعُ فِرُ وُنَهُ ، وَأَمَّا الْخَصُلَتَ الِالْغَنَا وَلِكُمْ اللهُ ا

ترجمه: حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالے عند بیان فرمایا که حضور سرور مالم سلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم نے سلم نے شعبان کی آخری رات میں ہم کوخطاب فرمایا کہ: ر

"الدورور دارک و دارک دارک و د

تصرت سلمان فارسی رضی الله عند سف بیان کیاکه ہم سف عرض کیا یارسول الله در الله علیہ کم میں سنخص کو اتنام قد در نہیں ہوروزہ افطار کرادے۔ آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعا

1 CVC 15

پان سے افطار کرادے (سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ ) ہوشخص (افطار کے بعد ) کسی روزہ دار کو بیٹ بھرکے کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالے میرے ہوش سے لیسا میراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسانہ ہوگالا ور بھیر جنت میں تو بجوک و پیاس کانام ہی نہیں ) اس ماہ کا اوّل حصد رحمت ہے دوسراحصہ مغفرت ہے، تیر لرحصہ دونرخ سے آزادی کا ہے جس نے اس ماہ میں ا بینے غلام کا کام ہلکا کردیا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادی گاہے جس نے اس ماہ میں ا بینے غلام کا کام ہلکا کردیا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادی گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آنخصرت ستی اللہ علیم سے دو کام اس موقع پر روی می فرمایا کہ اس ماہ میں جار کا موں کی کٹرت کروان میں سے دو کام الیسے ہیں جن سے اس کے ذریع تم اپنے پر وردگا کہ کوراض کروگ اوردوکام الیا ہیں جن سے ایسے ہیں جن سے مقب نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔

وه دو کام جن کے ذریعہ خدائے پاک کی خوشنو دی حاصل ہوگ آلاً إللهٔ إلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله کا در در کھنا ﴿ خدائے پاک سے نفرت طلب کرتے رہنا۔ اور وہ دو چیز میں جن تنم بے نیاز نہیں رہ سکتے ہویہ ہیں ﴿ جنّت کا سوال کرنا ﴿ دوزخ سے بناہ ما نگنا ۔ "

(الترغيب والترميب للحافظ المنذرى)

رمضان انتحرت کی کمائی کامہینہ ہے

رمضان المبارک کامہین بہت ہی زیادہ نیر وبرکت کامہینہ ہے اور یمہین آخرت کی کمان کا بہت بڑا سے ۔ دنیا کملنے کے بیسے ختلف مواقع آتے رہے ہیں مشلا مردی میں گرم کیوے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے اور عید پر درزی فوب کمالیتے ہیں اور جیسے بارشس بڑنگیسی والوں کی خوب چا ندی بن جاتی ہے ای طرح آخرت کی کمانی کے لئے بھی مواقع آتے رہتے ہیں ۔ رمضان المبارک نیکیوں کامہینہ ہے اس بیں اجرو تواب خوب بڑھ جا آہے ایک فرض کا تواب سے رضوں کے برابرا ورنفلوں کا تواب فرضوں کے برابرا ورنفلوں کا تواب فرضوں کے برابر ویا جا تا ہے جیسا کہ خطبہ نبوی میں گزرا ۔

رمضان المبارك مين خدائ باك كى طرف سے روزان رات كواك منا دى بكار كراعلا كرتا ہے يَابًا عِنى الْحَدِيراَ قُبِل وَ يَابًا عِنى الشَّيِّرِ اَقْصِد رائے عبلائى كے تلاسس

كرف والے أسكے بڑھ اور اے بُرائ كے تلاشس كرنے والے رُك جا) ديجھا جا تاہے كرمضان میں عبادت کے لئے طبیعت مائل ہوجاتی ہے فاسق وفا جرگنا ہوں کو چھوٹر کرنماز روزيي لگ جلتے ہيں \_\_\_\_\_ اس ماہ ہي فرائض كا امتمام توضرور مى كرس جو بميشه صرورى بد، نوافل كابحى خاص خيال ركيخ ذكرالله كى مجى كثرت كس بخطبه نبوى يس كذريكات كدلا إله إلا الله كاوردر محهاور استغفاركرتار سے اور تھیلی قضانمازیں پر سے كابھی اہتام كرے ـ

رمصنان اورسخاوت

رمصنان المبارك ببرجس قدر في سبيل الشرخرج كياجائه كم ب اس مي روزه افطأ كرانا ورروزه كھولنے كے بعدروزه داركويٹ جركر كھلانے كى خاص فضيات وارد بوئى باوراس ماه كوشه والمواساة (عُخوارى كامهينه) فرمايا جيسا كخطب نبويي ميركزرا، غريبوں كى املاد وا عانت اس ما ہ كے كاموں بيں ايك اہم كام ہے ۔ ايك حديث

ين ارشادسي :

جب رمضان كامهينه آجا تاتھا تورمول اكم صلى الشرعليه ولم مرفيدى كوآزاد فرما دیتے تھے اور ہرسائل کوعطا فرملتے تھے.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ إِذَا دُخُلُ شُهُو رُمُضَانَ ٱطُلَقَ كُلَّ ٱلسِيُرِوَ ٱعْطَى كُلَّ سَائِلٍ ؟ رمضاك اورفشه رآن

حضرت ابن عباسس صنى الله عنها في بيان كياكه:

زياده سخى عقدا درآث ك سخاوت رمضا اللباك يس تمام ايام سے زيا دہ ہوجاتی تھی برصان يى مردات كوجرئىل على السلام آب سے ملاقا كرتے عقے (اور) آب ان كو قرآن شريف سناتے مح بجب آئ سے جبرئل القات كرتے

كَانَ دَسُولُ اللهِ حَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ رسول السُّصِل السُّعليدولم سب لوكون سے وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ آجودَ مَايَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبُرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيُلَةٍ في رَمُضَانَ يَعُرُضَ عَلَيْهِ السُّنَّجِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَانَ فَإِذَا

تفي تواتب اس مواسي عبى زياده منى موجات عقبو بارشس لاتی ہے۔

كَقِيَهُ حِبُرِيُكُ كَانَ أَجُوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّ يُحِ الْمُرْسَلة . فت ام رمضان

تصرت الومبرريه رضى الشرعنه سهر وايت بي كه رسول الشرصلي الشرعليه وللم في ارشاد فرمايا ؛

مَنْ صَاعَرَ مُضَانَ إِيْمَانًا جَسِ فِهِ ايمان كما عَد داور) تواب مجت وَاحْتِسَابًا غُفِرَلُهُ مَاتَقَدَّمَ بِولَهُ مِضَان كروز وركِم اسَ كُلْتُمْ مِنُ ذَنْبِهِ وَمُنُ قَامَ اللهِ اللهِ مَان كرد عُماني كا ورس نے دُهُضَانَ إِيهُمَانًا وَاحْتِسَايًا ايمان كه ساته (اور) تُواسم عِيمَ بَوْمِضَا غُفِرَكَهُ مَا تَقَدَّ مُرِثُ مِن مِن قيام كيار رّادي وغيرو برحى واسك خَ نُبِهِ وَمُنُ قَسَامَ عَلِي لَكُناه معاف كرد عُ فِي الرحي في كَيْلُةُ الْقَدْدِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا شبقدري قيام كيا ايان كما تقاور غُفِوَلَهُ مَا تَقَدُّ مَمِنُ ذُنِّيهِ ، تُوابِ مِح كُلس كَاب مُك كُلاه معاف

(متفق عليه) كردئها أيس كيا

رمصنان المبارك كى راتوں ميں چونكہ قيام كى ترغيب دى گئى ہے اس ليے امّتِ سلمين مهيشه سعوث رك فرص اورسنت ووترك بعدم زيفل ركعات يرشعنه كا كستورر البيد (اس كى تفصيل انشارا لله تعالى انهى اوراق ميس آئے گى).

# رمضان شریف کے انٹری عشرہ میں عبادت کا خاص اہتمام

عَنْ عَائَشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَاكِ صرت عائشرض اللهِ تعالى عنها يه روايت عَنْهَا مَّالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ فرالة بي كيجب رمضان كا آخرى شروآيا تقا توحضورا قدس لى الترتعال عليه ولم ليف صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا

له رواه البخاري وسلم . كه رواه البخاري ولم .

MAZ

دَ خَلُ الْعَشُّرُشَّ دَّمِ يُزُرَهُ تَهِبند كُوم ضبوط بانده يقت تقاور التهر وَ أَحْدِي لَيْكُهُ وَ أَيْقَظَا هُلُهُ. عبادت كرتے تقاور اپنے گروالوں كو درواه البخادى ومسلم رجى عادت كركے لئے جگلتے تقے ۔

ایک مدیث میں ہے کم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رمضال المبارک کے آخری دس دنوں کے اندر حبنی محنت سے عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنی محنت نے کرتے ہے ۔ ررواہ سلم )

تصرت مائت الشيخ يورما باكررمصنان كالخرى عشره مي آب نهبندكس ليت تقے، علمانے اس کے دومطلب بتائے ہیں ۔ ایک پر کہنوب محنت اور کوشش سے عبادت كرتے محے اور اتوں رات جا گئے تھے. یہ الیسا ہی ہے جیسے كدار دو كے محاور يس محنت كاكام بتانے كے لئے بولا جا آ اہے كر" نوب كمركس لو" اور دوسرام طلب تبيند کس کر ہا ندھنے کا یہ بتایا کہ رات کو بیویوں کے پاس لیٹنےسے دور رہتے تھے جمیونکہ ساری رات عبادت میں گزرجاتی تھی۔ اور اعتکاف بھی ہوتا تھا،اس لیئے رمضان کے آخری عشرہ میں میاں بوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں لگتا تھا۔ حدیث کے النحرمي جوايقظ اهدله فرماياس كامطلب يسب كدرمضان كالفيوشروس حفواقا صلی الشرعلیدولم خود بھی بہت محنت ادر کوشش سے عبادت کرتے بھے اور رات بھر بيدارر بتقعقا ور هروالول كوهي اس قصد كے لئے بكاتے تقے. بات ياس ك جسے آخرت کا خیال ہوا موت کے بعد کے حالات کا بقین ہوا اجرو تواب کے لینے کا لالح ہووہ کیوں نمحنت اور کوشش سے عبادت میں سکے گا، یو رجوا پنے لئے لیے نبد كرم وسى البيخ ابل وعيال ك لئے على يست دكرنا جاسمة بحنورا قدس لى الله عليه وسلم خودراتوں كونمازوں بي اتنا فيام فرماتے تھے كه قدم مبارك سوج جاتے تھے۔ بهررمضان کے اندرخصوصا ا خبرعشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقعہے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ گھروالے بھی عبادت میں نگیں لہٰذاا خیرعشرہ کی راتوں میں ان کو بھی جگاتے تھے بہت سے توگ خود تو بہت بڑی عبادت کرتے ہیں نیکن بال بچوں کی طرف سے غافل YAA

سے ہیں یہ لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر ہال بچوں کو ہمیشہ دین پر ڈالنے اور عباد میں سکانے کی کوشش کی جات رہے اور ان کو ہمیشہ فرائض کا پابندر کھا جائے تو رمضان میں نفلوں کے سلے اعظانے اور شب قدر میں جگلنے کی بھی ہمت ہوجب بال بچوں کا فہمن دہن نہیں بنایا تو ان کے سلسے شب بیداری کی بات کرنے ہوئے ڈرتے ہیں۔ الشرتعالی سب کو اپنی مجبّت عطا فرمائے اور عبادت کی گئن اور ذکر کے ذوق سے نوازے مشتب قدر کی فضیبلت

وَعَنُهَا رَضِى اللهُ تَعَالَا عَنُهَا قَالَتُ تُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدَا يُتَ إِنْ عَلِمْتُ اَحَتُ لَيُلَةٍ لَيُلَةً الْقَدُرِ مَا اَتُولُ فِيهُا قَالَ قُولِى اللهُ حَرانَتُكَ عَفُى فَيُ

ردواه احدوابن ماجه والترمذى وصحتحه

له رواه این ماجه -

علان سے محروم ہوگیا اور شب قدر کی خیرسے وہی محروم ہوتا ہے ہو کا مل محروم ہومطلب یرے کرچند کھنے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیاد<sup>ہ</sup> عبادت كيف كاثواب ملكب يديد كلفظ بيدارره كنفس كسمجها بجها كرعبادت كرلينا كوني الیسی قابل ذکرتکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو تنکیف ذراسی اور تواب بہت برا ۔ جیسے کوئی ایک بیسہ تجارت میں لگا دے اور بیس کروٹر روپیہ یا ہے، جس تخص کولیے برانغ كاموقع ملا بجراس نے توجہ نہ كى اس كے بارے ميں يہ كہنا بالكل صحيح ہے كدوه

يوراا وريكامحروم ہے۔

بہلی اُمتوں کی عمری زیادہ ہوتی تھیں۔اس امّت کی عمربہت سے بہت ،،،۸ سال ہوتی ہے۔ اللہ ماک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کوشب قدرعطا فرمادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجر ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا محنت کم ہموئی، وقت بھی کم لگا ور تواب میں بڑی بڑی عروں والی امتوں سے برطھ گئے۔ اللہ تعالی كافضل وانعام ب كراس أمت كوسب سے زیادہ نوازا۔ يسيى نالائقى بے كراللدك بهت زیاده نوازسش اور دادود مش موادر معفلت می پڑے سویاکریں . رمصنان کا کوئی لمحصنائع نہ ہونے دو خصوصاً آخری عشرہ میں عبادت کی زیادہ فکر کروا ور بچوں کو

<u> حصرت عائث رضى الله تعالى عنها نے جب پوهيا كريار سُول الله مشب قدري كيا</u> دُعار كرون توات نے يددُ عاتقليم فرمانى:

ٱللهُ عَالَيْكُ عَفُو تُتُحِتُ الالسِّاسِينُ تُكْنِينِ مَانَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل بن معاف كرف والدكويسند فرطق بي الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّى ،

لنذا مجيمعان فرماديجة .

دیکھے کیسی دُعاارشا د فرمانی ۔ نه زر مانگئے کو بتایا نه زمین نه دهن نه دولت کیا مانگا جلتے؟معانی بات اصل یہ ہے کہ آخرت کامعاطرسب سے زیادہ کھن سے دال اللہ کے معاف فرطے سے کام چلے گااگرمعانی رہوئی اور خدانخواسسنہ مذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا ک ہرنعمت اور لنّدت اور دولت وٹروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معانی اورمغفرت ہی ہے ایک حدمیث میں ارشاد سے:

مَنُ تَامَرابِهُ الْفَدُدِ جَرِيْخُص لِلِهُ القدر بِهِ ايمان كَما مَدَاوُ إِيْمَانًا وَّاحُسَابًا غُفِدَكَ هُ تُواب كَيْبَ سے دعبادت كيلے ) كھڑا الْح مَا تَقَدَّ مَرْمِثُ ذَنْبِهِ ، اس كر بِجِيد تَمَام كُناه معان كري حَالِيْ .

کھڑا ہونے کامطلب یہ کہ کارپڑھا دراسی کم ہیں بھی ہے کہ کا دت اور ذکر میں خول ہوا در تواب کی امیدر کھنے کامطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خواب نیست سے کھڑا نہ ہو بکہ اضلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور تواب کے حصول کی نیت سے کھڑا نہ ہو بکہ اختیا با کامطلب یہ ہے کہ تواب کی نیت کے کہ اضافی ہوئے ۔ بعض علمائے فرما یا کہ اِئے جیّب با کامطلب یہ ہمی نہ تواب کی نیت کرے بشاشت تعلیق کھڑا ہو، ہو جی ہم کے کہ بدد لی کے ساتھ عجادت میں نہ سے گوڑا ہو، ہو جی ہم کے کہ در لی کے ساتھ عجادت میں نہ سے کہ در ایست کرنامہ اللہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جی خصر قرب اللہ میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے کہ در بیت کی معانی کا ذکر ہے ۔ بیان اور اس جیسی احادیث میں گنا ہوں کے معانی کا ذکر ہے ۔ علم ارکا ہو کی معانی کا ذکر ہے ۔ علم ارکا ہو کی معانی کا ذکر ہی ہوئے دیاں اما دیت میں گنا ہوں سے بہت سرز د ہوئے ہیں ۔ عبادت کا تواب بھی اور ہزاروں گنا ہوں کی معانی معانی معانی ہوں کے معانی ہوئے کسی میں قدر نفع عظیم ہے ۔

شن قدر کی تاریخیس شب قدر کے بارے میں عدیثوں بی وارد مولیے کر رمضان کے آخری عشوں طاق را تول میں تلکشس کرو۔ لہذار مصنان کی ۲۱ ویں ا ۲۲ ویں ۲۵ ویں ۲۰ ویں دات کو جاگنے اور عبادت کرسنے کا خاص اہتماکا كري خصوصًا ٢٠ وي شب كوتوصر ورجاً كيس كيونكه اس دن شب قدر مون في زياده اميد موق بهد. الميد موق بهد .

تضرت عبادة فرماتے ہیں کہ بی کہم ملی اللہ علیہ ولم ایک دن اس سلے باہر تشریف لائے کہ ہیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں گردوسلما نوں ہیں جھگڑا ہور ما تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں گردوسلما نوں ہیں جھگڑا ہور ما تقال کہ ہمیں اس سلے آیا تقال کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دوں گرفلاں فلان خصوں ہیں جھگڑا ہور م تقابی کہ وجہ سے اس کی اطلاع دوں گرفلاں فلان خصوں ہیں جھگڑا ہور م تقابی کہ وجہ سے اس کی تعیین میں سے دہن سے اٹھالی گئے کے ابدی سے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم ہمیں ہم ہم وہ

الرائی مجگر سے کا افر اس مبارک مدیت سے معلوم ہواکہ آپس کا حجگرااس قدر بُراعل ہے کاس کی وجہ سے اللہ پاکسا کے قلب مبارک سے شہر اللہ علیہ وہم کے قلب مبارک سے شہر قدر کی تعیین اعظالی۔ بعنی کس رات کو شب قدر سے مخصوص کرکے مبارک سے شب قدر کی تعیین اعظالی۔ بعنی کس رات کو شب قدر سے مخصوص کرکے اس کا علم جودے دیا گیا تھا وہ قلب سے اعظالیا گیا۔ اگر جہ بعض وجود سے اس بی اس کا علم جودے دیا گیا جی سے آپس بی حجگر شے کی خدمت کا بہت جلا۔ آپس کا حجگر ابن گیا جس سے آپس بی حجگر شے کی خدمت کا بہت جلا۔

# شب قدر کی عیبین نه کرنے میں مصالح

علمارکرام نے شب قدر کو پوسٹ بدہ رکھنے بعنی مقرر کرکے یوں نہ بتانے کے ہارے میں کہ فلاں رات کو شب قدر سبے 'چند صلحتیں بتائی ہیں ۔

اوال یہ کہا گرتعیین باقی رہتی تو بہت سے کوتاہ طبائع دوسری را توں کا اہستا کی ہا ہومتعد درا توں کا درسری را توں کا اہستا کی ہومتعد درا توں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے ۔

اورسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کئے بغیر نہیں دسہتے تعیین کی صورت میں اگر باویج دمعلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کی جاتی تو یہ بات سخت صورت میں اگر باویج دمعلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کی جاتی تو یہ بات سخت

اندىشەناك ہوتى ـ

(س) تیسری برکتعیبین کی صورت میں اگر کمشخص سے وہ رات جھوط جاتی تو اکندہ راتوں میں افسردگی کی وجہسے پھرکسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب مزہوتا اوراب رمضان کی چندراتین میشر ہوہی جاتی ہیں ۔

(م) بچوهتی پر کم جتنی (نیں طلب میں خرجے ہوتی ہیں' ان سب کاستقل تُواعلیٰی اُ ملتا ہے۔ان کےعلاوہ اور بھی مصالح ہو سکتے ہیں۔ چیکرے کی وجہ سے اسس خاص رمضان المبارك ميس تعيين مجلا دى كئي اوراس كے بعدمصالح مذكورہ ياد مگرمصالح كى وجهس ميشرك الئة تعيين جيوردى كئ. والله تعالى اعلمه.

## رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف

وَعَنَّهَا دُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهي الله عَنها وايت بَعْدِه (رواه البخاري د بخاري مم له) كرتي تيس د ربخاري مم)

أَنَ النَّابِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الله عِلَي الله عليه ولم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرُ الْأَوَ اخِرَ رمضان كَ آخرى وروسي اعتكاف مِنُ رَمَصَانَ حَتَى تُوقَاهُ الله في فرات مون تكر آب كايد شُمَّاعُتَكُفَ أَذُوَ اجُهُ مِنْ معول راج آي بعداي كى بيويال متكان

فرما یامجوب ری العالمین صلی الله علیه سلم نے داعت کاف کرنے والے متعلق، كروه گنامون سے بچار ہتاہے اور اسے وہ تواب بھی ملتاہے جر (اعتكاف سے باہر) تمام نيكيال كرف والے كومليا ہے. (ابن ماجرعن ابن عباسي )

يعنى اعتكاف ميں بيبط كراعتكاف والإخارج مسجد حونيكياں كرنے سے عا جزیہے توده تواب کے اعتبارسے محروم نہیں ہے۔ اگراعتکاف نرکرتا تومسجدسے باہر ہونیکیاں كرتا ال كاتواب بهى يائلهـ رمصنان المبارك كى هرگھڑى ا درمنٹ دسسيكن ڈكوفنيمت جا نناچا سيئے حت المكن

ہواس ماہ میں نیک کام کرلو' اور تُواب لوٹ لو ' بھر رمصنان میں بھی آخری دس ونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

رمضان کے آخری دس دن اتن کوعشرہ اخیرہ کہا جا تاہیے) ہیں اعتکاف بھی
کیا جا آہہے بھورا قدس میں الشیطیہ وسلم ہرسال ان دنوں ہیں اعتکاف فرماتے تھے
ادر آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ کی دفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں
فاعتکاف کا استمام کیا جیسا کہ اور برصد سیٹ میں مذکور ہوا۔ زمانۂ نبقت کی عورتیں نبکیا
کمانے کی ڈھن میں پیچھے نہ رہتی تھیں۔

ی نیت سے مہدی مرد میں واقع کا ف ہے ہیں۔ ہم کرد ہے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جا انظر آنے کہ مسجد ہی مدی رہے۔ البتہ بیشاب پا فانہ کے لئے وہاں ہے جا جا جا اور کا ان کا ان کے اور کی کا کے جا جا اور کا ان کا درست ہے۔ اعتکاف کرے تو ہم وقت مسجد میں رہے وہی سوئے وہی کا کے قرآن پڑھے، نفلیں پڑھے تہ ہیں جی مشغول رہے ، جہاں کہ میکن ہو واتوں کو جاگے اور عبادت کرہے، فاص کر جن واتوں میں شب قدر کی امید ہوان واتوں میں شب بداری امید ہوان واتوں میں شب بداری کا اہتمام کرے۔

مسئلہ: اعتکاف میں میاں بیوی کے خاص تعلقات والے کام جائز نہیں ہیں۔ ندرات میں نہ دن میں۔

مسئله: يرجومتهورب كرجوا عتكاف بي بهو وه كسى سعة بوله نجاله يه غلطه به بلكه اعتكاف بي بولنا چالنا انجى باتين كرنا كسى كونيك بات بتا دينا اور بُرانى سعر وك دينا، بال بحون اور نوكرون كو گھركا كام كاج وغيره بتادينا يرسب درست به -

أنزى لات كالجنششين

تزاوتكح

پوئدرمضان المبارک آخرت کی کمائی کرنے اور زیادہ سے زیادہ تواب لوٹے کا مہینہ ہے اس سے اس ماہ میں عضار کے فرضوں اور سنتوں کی ادائیگی کے علاوہ مزید نماز بھی مشروع کی گئی ہے۔ ان ہی اوراق میں حدیث گزر حکی ہے کہ ریول الڈ صلی اللہ علیہ وہم نے فرطایا میٹ میں میں ناق کے اس میں میں اوراق میں مدیث گزر میں ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ میں نے نہ وجس نے ایمان کے ساتھ تواب کی امیدر کھتے ہوئے دمضان کی لاتوں میں قیام کیا اس کے پھیلے گناہ معاف کر دیسے جائیں گے ہے۔

رسول الشمل الشرقعالى عليه وللم في تين دن تين داتون بي صحابه كوساته قيام فرمايا صحابين فراسك كرم بي بهت زياده دلجيني لي كيكن آب في اس درست كرم بي يه فرض نه به وجائع عت سے نماز نهبي برطهائي شخص اسپنے نشاط كے مطابق قيام دمضان كا تواب كم اليتا تھا بحضرت البو بحرض الشرتعالی عز كے زمانه خلافت ميں اور مصاب كا تواب كم خلافت كي شروى الشرتعالی عز كرمانه خلافت مي مصاب عمروى الشرعنه كی خلافت كے مشروع زمانه ميں اسى برعمل دیا۔ ایک دن الیا مواكد مصاب عمرونى الشرعنه دارت كے وقت مسجد ميں گذر سے وہاں دیکھا كو گئم تفرق طور بر قیام رمضان میں مشغول به يكوئي شخص تنها نماز براه دریا ہے اور كسى كے ساتھ جندا فراد نماز براه دریا ہے اور کسی کے ساتھ بحذا فراد نماز براه دریا ہے اور کسی کے ساتھ بحذا فراد نماز براه دریا ہے ہیں بحضرت عمرض کہا كو اگر میں انہیں ایک قادى برجمع بحذا فراد نماز براه هدر سے بهيں بحضرت عمرض کہا كو اگر میں انہیں ایک قادى برجمع

له رواه البخاري وسل

کردوں تو زیادہ اچھاہوگا۔ اس کے بعد صرت ابی بن کعب رضی اللہ رتعالیٰ عنہ کو امام بنادیا وہ نماز بڑھاتے ہے اور صاصرین ان کے بیچے نماز بڑھاتے ہے، تعبق روایات بیں ہے کہ صنرت عمرضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور تیم داری رضی اللہ عنہ اللہ وہ رمضان میں ہوگوں کو گیارہ رکعت بڑھا دیں دا تھ رکعات قیام رمضان کی اور تین رکعت و ترکی) راوی مدین سائب بن بزیدنے بیان کیا کہ نماز بڑھانے مالا قاری کئی سو آیات بڑھتا تھا حتی کہ ہم لیے قیام کی وجہ سے لائم پر فیک لگاتے مقا ورفجرکے شروع میں فارغ ہو سے شھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نماز بڑھانے والا قاری سورہ بقر کو آتے ہوئے تاری نے کام ہلکا کردیا۔
میں بڑھتا تھا قوصاصرین سمجھتے تھے کہ آجے قاری نے کام ہلکا کردیا۔

ادرایک مدمیت میں ہوں ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عن نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب پرجمع ضرما دیا ربینی قیام رمضان کے سلے اُن کو امام دیا اور نماز برطھنے والوں کو ان کے ساتھ نماز برطھنے کا حکم ضرما دیا) بعضرت ابی بن کعب حاصرین کوبیس رکعت مناز برطھاتے سے اور جب آخری وس ون رہ جائے تھے تو اپنے گھریس نماز برطھنے مناز برطھائے سے اُنگی اُبکٹے کہ اُنی لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔

یه روایات بهم نے مشکوٰۃ المصابیح صلا اور مظالے سے حملے کی ہیں ان سے معلوم ہواکہ رسول الشرصل الشر تعالے علیہ ولم کے زبانہ میں قیام رمضان کی رکعات مقرر نہ تھیں بحضرت عمرضی الشرع نہ نے حضرت ابی بن کعب رصنی الشرع نہ کوامام بنایا اور ان کے بیچھے قیام رمضان کی نماز پڑھے کا اجتماعی سلسلہ جاری فرمایا اس میں بھی روایا مختلف ہیں آٹھ رکعات کا ذکر بھی ہے اور بارہ کا بھی اور بیس کا بھی ۔

محفرت عمرضی الله عند نے بیس رکعات اجتماعی نمازشروع کرائی بھی۔ بھر حضرت عمرضی الله عنی الله تعالی عنها کے زمانہ خلافت میں اور اس کے بعد سے نے کرائے تک چاروں ائمہ کرام کے مقلدین بیس رکعت نماز پڑے ہے رہے ہیں اور حضرت اللہ علیہ کا ایک تول جیسی رکعات نماز پڑھنے کا بھی ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تول جیسی رکعات نماز بڑھنے کا بھی ہے۔

1 194

مارین لام مور رئیں ہے سفریس روزے رکھنے کا حکم

طویل سفرس بی نماز قصر بڑھنا درست ہے اس میں رمضان المبارک کے روزے چیوڑنا بھی جائز ہے تعنی رمضان کامسا فرنماز قصروا لے سفری درخان کے روزے چیوڑنا بھی جائز ہے تواس کی اجازت ہے۔ مور در بعد کے آنے والے سی مہینہ میں رکھ لے تواس کی اجازت ہے۔ سور در بقرو میں فروایا :

ا در پخص مریض ہویا سفریں ہو تو دو سرے دنوں گاگنتی کرسکے روزے رکھسلے ۔

فَمَنُ كَانَ مِنْكُوْمَرِيْطًا اَوْعَلَىٰ سَفَرٍ نَعِدٌ أَوْمِنْ اَيَّامِرِ أُخَرُ ، (۱۸۴)

له مزیرتحقیق اورتوضیح وتفصیل کے ائے اعلارانسن کامطالعد کیا جائے۔

اس آیت کریمی اجازت دی ہے کہ مریض اور مسافر آگرسفری روز ہے نہ
کھیں (جس میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے) توالیا شخص رمضان المبارک گزینے
کے بعد بھوٹے ہوئے روزوں کی قضار کھ سے اگر دوسرار مضان آنے تک پہلے رمضا
کے قضار وزے نرکھے تواب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور گزشت
رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کرنے البتہ جُلدسے جُلد قضار کھ لینا بہتوہا اس میں مسارعت الی الخیرہے اور چونکہ موت کا کچھ بہتہ نہیں اس سے ادائی فسر من کا اسمان کا المجموب اور چونکہ موت کا کچھ بہتہ نہیں اس سے ادائی فسر من کا اسمان کے۔

مسئلہ: ہرمریف کواجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضار کھنے کے رمضان کے روزے چھوڑے بلکہ یہ رخصت واجازت ایسے مریض کودی ہے جس کوروزہ رکھنے سے سخت کلیف ہیں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہوسنے کاقری اندلیٹہ ہو یا ایسے موق میں مبتلا ہوج میں روزے رکھنے کی وجہسے مرض کے طول کی طبانے کا غالب گمان ہو ہو تجربسے یا ماہر سلم معالج کے قول کی بنیاد پر ہوا وریہ ماہر سلم معالج ایسا ہوش کا فاک ہونا معلوم نہ ہو۔

قال فى الدرا لختاد اوم ويض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض بغلبة الظن بأمارة أوبتجربة أوبل خبارطبيب حاذق مسلم مستور اهر وفى الشامى أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة. رفصل فى العوارض. (٢٠ ٢٢م)

اس بارسے میں توگ غیطی کرتے ہیں کہ عمولی سے مرض میں روزہ چوڑ دیتے ہیں گواک مرض کے سلنے روزہ معند ہو تاہید بھرجی مرض کا بہانہ بناکر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے توگ ڈاکٹروں کے کہہ دیسے سے روزہ چھوڑ حسیت ہیں ۔ اس بارسے میں ہرڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر ہے دین فاسق بلکہ کا فسر بھی موت ہوتے ہیں۔ اس بارسے میں ہرڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر ہے دین فاسق بلکہ کا فسر بھی ہوتا ہے نہ روزہ کی قیمت جانے ہیں اور بہت کوگوں موت ہیں انہیں رمسئلہ کا علم ہوتا ہے نہ روزہ کی قیمت جانے ہیں اور بہت کوگوں کو قو خواہ مخاہ روزہ مجھڑ واسے میں مزہ آتا ہے اور کا فرڈ اکٹر کا قول آواس بارسے میں

بالکل ہی عتبر بہیں۔

مریض کواپنے تجرب اورانی ایمانی صوا بدیدسے اورکسی ایسے معالج سے روزہ دکھنے یا نہ درکھنے کا فیصلہ کرنا چاہئے ہوسلمان ہوروزے کی اہمیت ہی تا ہوا ورخوب فلار کھتا ہوا ورسئلہ شرعیہ سے واقف ہو، اوریہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے وگ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹر دیتے ہیں اور کھیرر کھتے ہی نہیں اور ہیرت کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی مجت اورائزت بہت بڑی گنہگاری کا بو چھے کے رقبر ہیں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی مجت اورائزت کی بہت بڑی گری وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان مریضوں کا بیان ہوا ہو ہموٹا تندرست کی بین اور عارضی طور پرمریض ہوگئے۔ یہ لوگ صحت یا بہو کر بعد میں تصار کھیں۔ لیکن ایسا مردیا عورت بوست اور سے ہول نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ کھرکبھی ایسے مردیا عورت ہو بہت اور سے ہول نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ کھرکبھی روزہ رکھنے کی اُمیدہ ہے تو یہ وی کو روزوں کے بجائے فدید دیں۔ لیکن اگر کبھی بعد روزہ رکھنے کی اُمیدہ ہے تو یہ ورزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیا ہے دہ فل میں روزہ رکھنے کے قابل ہوگئے توروزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیا ہے دہ فل صدق ہو صائے گا۔

تجی طرح که مرمریض کوروزه مجبور شنے کی اجازت نہیں اسی طرح مرمسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں اسی طرح مرمسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ۔ رمصنان المبارک کاروزہ بعد میں تصنار کھنے کی نیت سے اس مسافر کوروزہ نر رکھنا جائز سہے تجومسافت قصر کے ارادہ سے اسپنے شہریا بستی سے تکلا ہو جب تک سفر میں رہے گا مرد ہو یا عورت اُسے رمضان کا روزہ نر رکھنے کی اجازت ہے ۔ جب گھر آ جائے توروزوں کی قضا کر سے ۔ بال اگر سفر میں کسی جگہ پندرہ دن عظہرنے کی نیت کرل تو اب شرعًا مسافر کے تھم میں نہیں رہا ۔ ان دنوی بی بندرہ دن عظہرنے کی نیت کرل تو اب شرعًا مسافر کے تم میں نہیں رہا ۔ ان دنوی بی رمضان المبارک ہو توروز سے رکھنا فرص ہو گا اور نماز میں قصر کرنا جائز نہ ہوگا ۔

برخوص مسافر تصریح کم سفر کے لئے گیا ہو اُسے روزہ چھوڑنا جائز نہ ہوگا ۔

مسافت قصر کے مسافر کو سفریں روزہ چھوڑ سنے کی اجازت تو ہے لیکن دمضان المبارک میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ادّ ل تورمضان کی برکت اور فرانیت

سے محرومی نه ہوگ و دوسرے سب المانوں کے ساتھ مل کرروزہ رکھنے ہیں آسانی ہوگ اور بعد ہیں تنہاروزہ رکھنے اسانی ہوگا. اور بعد ہیں تنہاروزہ رکھنا شکل ہوگا. سفنر میں روزسے رکھنا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله رتعالی عند نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ ولم کے ساتھ رمضان المبارک کی سولہ تاریخ کوجہاد کیا ہم میں سے سے سی نے روزہ مکھا اور منہ ہیں کے مائد روزے وار نے بے روزہ والے کو بُراسمجھا اور منہ بے وزہ والے نے روزہ دارکو بُراکہا ہے۔

معنرت انس رضی الله عند بیان کیاکه م رسول الله صلی الله علیه ولم کے ساتھ معنریں سے کوئی روزے دار تھا اور کوئی بے روزہ تھا ایک جگه منزل پر اتر بے جب مدن گرم تھا توروزے دار تو گر بڑے دیعنی منزل تک بہنچتے ہی لیٹ گئے ، اور جن کا روزہ کا اور سوار یوں کو پانی بلایا . آپ نے فرمایا نہ ھب روزہ ہی تھا انہوں نے نیے کگائے اور سواریوں کو پانی بلایا . آپ نے فرمایا نہ ھب المصفطرون الدور بالاجر آج وہ کوگ تواب سے الم سے جوروزے دار نہ تھے ہے السمن مورس ہوتواس کو اللہ میں کوئی شخص سفر میں ہوتواس کو اللہ دوایات سے معلوم ہواکہ رمضان المبارک میں کوئی شخص سفر میں ہوتواس کو

له رواهسلم - که رواه البخاری وسلم

روزه رسکھنا ورمذر کھنے کی اجازت ہے اور آیت قرآنیہ وَ اَنْ تَصُوُمُوْا خَیْرٌ لَکُوْر سے سلوم ہواکہ روزہ رکھنا انفسل ہے اور مدیث شریعیت سے معلوم ہواکہ اگرجہا دوخیرہ کازمانہ ہوا وراس ہیں خدمت کرنے کی صنرورت ہو تو روزہ نزر کھنا افضل ہے ۔ پہلے مدیث گزر کی ہے کہ رسول الشرصلی الشّد علیہ ولم سفرا و رحضریں ایام البیعن سے روزے نہیں چھوڑ تے تھے لیہ

مسئلہ: مسافرادر مریض (جنہیں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے) وہ اگراہنے

زمانہ عذر ہی میں مرگئے تو چونکہ انہوں نے قضار کھنے کا وقت ہی نہیں پایا اس لئے

ان پر ابنے چوسٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدید دینے کی وصیت کرنا واجب

نہیں اور اگر مریض نے اچھا ہو کر اور مسافر نے گھر آگر دوزے نہیں رکھے یا کچھ رکھے

اور کچھ ندر کھے توجتے دن مرض اور سفر کے بعد اس کا ولی قرضوں کی اوائیگ کے

کی وصیت کرنا وا جب ہے۔ وصیت کے بعد اس کا ولی قرضوں کی اوائیگ کے

بعد اس کے تہائ مال سے ہر روزہ کے وض بقد رصد قرضطر کے صدقہ کر دے اور

اگر اس نے وصیت نرکی اور اس کے وکی نے اپنی نوش سے اپنے ذاتی مال سے

اگر اس نے وصیت نرکی اور اس کے وکی نے اپنی نوش سے اپنے ذاتی مال سے

اس کی طرف سے فدر یہ دے دیا تو انشار اللہ ریمی مغید ہوگا۔

مثلاً اگر دست دن کے روزے جھوڑ سے سے اوراسی قدر ایام محت اورایام اقامت پالئے اور قضار وز سے نہ رکھے اور موت آنے لگی توپورے دس دن سکے روزوں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیّت کرے۔ اور اگر ایام صحت اور ایام اقامت ہیں صرف بالخ دن ملے سے اور ان ہیں قضار وز سے نرصون بالخ دن ملے سے اور ان ہیں قضار وز سے نرصون بالخ دن ملے اور اکرنے کی وصیت کرے دوزوں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیت کرے دوزوں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی وصیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوسیت کرے دوروں کی طرف سے فدیدا داکرنے کی دوروں کی طرف سے کی دوروں کی طرف سے دوروں کی طرف سے کربیا داکرنے کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دیروں کی دوروں ک

جس مورت كورمضان المبارك ميں ما ہوارى كے دن آجائيں يا ولادت كے بعد كانون آرا ہو بحصے نفاس كہتے ہيں يہ دونوں عورتيں رمضان المبارك كے دونے

له رواه النسان

ندر کھیں اگرچیر روزہ رکھنے کی طاقت ہولئین بعد میں ان روزوں کی قضار کھ لیں اور حیض ونفاس کے زمانہ کی نمازیں بائک معاف ہیں ان دونوں پر ان کی قضا ہیں تفالین نفلی روز سے سر

روزے بھی رکھتے تھے اور اپنے قول اور عمل سے اس کی ترغیب وسیے تھے یب روزے بھی رکھتے تھے اور اپنے قول اور عمل سے اس کی ترغیب وسیے تھے یب سے زیادہ ماہ شعبان بین نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے بحضرت عائشہ رونی اللہ عنہا نے بیان فرما یا کہ بیں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رصنان کے علاوہ بھی کسی پورے ماہ کے روزے رکھے ہوں اور میں نہیں جانتی کہ ایم نے میں ماہ بیں ماہ نبی ماہ شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں اور میں نہیں جانتی کہ ایم کے پورسے شعبان کے روزے رکھتے تھے ایم ایم کے پورسے شعبان کے روزے رکھتے تھے ایم ایم کے پورسے شعبان کے روزے رکھتے تھے ایم

پرے ماہ کے روزوں کے برابرشمار ہوں گے۔

آپ نے مزید فرما یا کہ ہوم عرفہ یعنی ذی المجھ کی نویں تاریخ کے روزہ کے بائے میں اللہ تعالیٰے سے بہت بی امیدر کھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گاا ورعا شورار کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰے بہت بی امیدر کھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ایک ال پہلے کا درعاف فرما دے گائے

آپ ہرماہ تین روزے رکھنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے یصزت معاذہ عدویہ نے حضرت معاذہ عدویہ نے حضرت ماریخوں میں روز کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے دریا فت کیا کہ آپ بہینے کی کون می تاریخوں میں روز کے حضرت عائشہ وں نے جواب دیا کہ اس بارے میں تاریخوں کا کوئی خاص اہتمام نہ

کے رواہ ابنخاری وسلم . که رواه سلم . کے رواه سلم .

تھا جینے کے جن ایام میں چاہتے سے تین روزے رکھ لیتے تھے لیہ حضرت البوذرصی اللہ تعالیٰ اللہ الدور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کا البود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کا البود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینے کے تین روزے رکھو تو جا ندکی بیرہ ، چودہ ، پندرہ (۱۳،۱۳)، ۵ اکورکھو ہے ان تین دنوں کو ایام البیض کہا جا تاہے کیونکہ ان کی راتوں میں جا ندلوری طرح روثن رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان ایام کے روزوں کا اہستمام فرماتے سے بعضرت این عباسس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرا ورسفریں ایام البیض کے روزے نہیں چھوڑ سے سے تھے تھے۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم بيرادر معرات كدن روزه ركھنے كا بھى اہتام فرمات سے الله سنے فرمایا كر بيراور معرات كدن الله تعالى كى بار كا ہي اعمال بيش ہوتے ہيں ميں جا ہتا ہوں كرميراعمل اس حال ميں پيش كيا جائے كرميرا روزه ہو تھي

ایک روایت میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیاکہ آپ ہیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں (اس کی کیا وجہدے) آپ نے فرمایا ہے شبک ہیراور جمعرا کے دن اللہ تعالیٰ ہرسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان دونوں کے جن میں آپس میں لڑائی جھکڑا ہوا للہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑے رکھو جب مک صلح ذکرلیں ہے۔

جوفرشة محوالسيئات يعنى گنا ہوں كے مٹانے پرمقررہے يہ كم اس كو ديا جا آ ہے ایک حدیث میں يوں ہے كربول الله صلى الله عليه وسلم بير كے دن جوروزه ركھاكرتے تقاس كے بارے ميں دريا فت كيا گيا تو آپ نے فرما يا فيده ولدت وفيه اندل على يعنى ميں بير كے دن بيدا ہوں اور بير كے دن مجو بر دبہلى بار) نزولي قرآن كى ابتلا ہوئى ليه

ا دواه سلم - که رواه التریدی والنسان - که رواه النسان - که رواه الترمذی . که رواه الترمذی . که رواه الترمذی . که رواه سلم -

حضرت ابوہ رہرہ صی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے مشروع کے دی وی دول میں عبادت سے دیادہ محبوب ہے دی دنوں می معادت سے زیادہ محبوب ہے اللہ دنوں کا ہر روزہ ایک سال کے روز سے سے برابر ہے اور ہر رات کونسازی قیام کرنا شب قدریں قیام کرنے کے برابر ہے او

تصنرت ابوابوب انصاری دختی الله عنه نے بیان کیاکہ دسول الله مسلی الله علیہ وسلم سفاد شاول کے جھے وسلم سفاد شاون کے جملے کی مسلم سفاد شاون کے جملے کی مسلم سفاد شاول کے جھے روزے رکھے تھے ایسا ہوگا جیسے کسی نے پوری عمرد وزے رکھے تھے

اس میں بھی وہی نگر سے کہ ہرنگی کا قواب کم از کم دس گنا ہوکر ملت ہے۔ اس طرح چھتیلی روزوں کے بین سال سے اعظر وزے ہوجاتے ہیں اورات سے ہی دن کا ایک قمری سال ہو تاہے اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے انتیس ہی رہ جائیں تب بھی تیس ہی شار ہوں گے کیونکہ ہر سلمان کی نیت ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو تیسواں روزہ رکھے گااس اعتبار سے انتیس روزے رمضان کے اور چھوید کے کا سپنیتیس روزے رکھنے کا تواب ملے گا یھر جب محضورا قدی سلم اللہ علیہ وسے سال روزہ رکھنے کا تواب ملے گا یھر جب محضورا قدی سلم اللہ علیہ وسے سال روزہ رکھنے کا تواب ملے گا یھر جب محضورا قدی سلم اللہ علیہ وسے سال روزہ رکھنے کا تواب ملے گا یکھر جب محضورا قدی سلم اللہ علیہ وسے سال کا ورکھا شورت نہیں کہ ایک روزہ چاند واب کی وجہ سے رہ گیا تو جہ یں یہ سوال اعلی ان ورجی سنورت نہیں کہ ایک روزہ چاند

بجند مسنون دعائين

له رواه الترمذي وقال اسناده ضعيف . كه رواه مسلم

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابُسَلَتِ الْعُرُوتُ وَثَبَتَ الْاَجُو اِنْ شَآءُ اللهُ وراليفًا عن ابن عُرْ) مَوجِه : پياس عِلِي كَى اورركي تربح كُسَي اوران شارالله اجرتابت بموكيا . اَللهُ عَرْ إِنِّي اَسُعُلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّبِي وَسِعَتُ كُلَّ شَحَبُ اللهُ ال

توجه: اسےاللہ بی آپ کی رحمت کے ذریعہ بوال کرتا ہوں جو ہر بھیز کوسکا ہوست ہے کہ آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ یہ دُعا صفرت عباللہ بن عمر درضی اللہ تعالیٰ عذست منقول ہے۔ (ابن ماجر) جب کمی کے یہاں افطار کرے تو اہل خانہ کویہ دُعا دے۔ افطر عند کھ الصائم کون واکل طعام کھ الا براد وُصلت علی کھ الے ملے کہ ق

ترجمه: روزه دارتمهارسدیهان فطارکیاکرین اورنیک توگتمهاراکهانا که آین اورفرشت تمهارسدسک دُ عاکرین دایک بگدا فطارکرک دولش صلی الشعلید و کم نے یہ دُ عاپڑھی تھی ۔ (ابن ماج)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعلیے عنہانے عرض کیا کہ یارسول اللہ وسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ مجے معلوم ہموجائے کہ شب قدر کون سی سبے تو (اس رات) میں کیا دُعت کروں ؟ فرمایا (دُعایں) یوں کہنا :

اَللَّهُ مَّ اِنْكَ عَفُوْ تُحِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِي . (مَرمذى) مَرْجِه السّاللُّهُ وَمعاف كرف والاسط معانى كوب ندفروا ما سه للإلمج معاف فروادے ۔

THE EMP

#### 0.0

# سفركة أوائ وادعيم

حضوراً قدسس میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے سفر کئے ، سجارت ، ہجرت ، جج وعمرہ اورجہاد ہرغرض کے سئے سفر فرمایا ۔ است سفر فرمایا ۔ است سفر فرمایا ۔ است سے سفر فرمایا ۔ است سے سفر فرمایا ۔ است کے سئے سفر کے است اور انجاب اور مسنون دُعا بُیں اور اذکار بتلائے جن کی بیا بندی کرنا با عیث خیر و برکت ہے اور انباع سُنّت بوی ہونے کی دجہ سے اللہ تعلیے کی رضاا ور نصرت وجا بت ماصل کرنے کا ذریعہ ہے ۔ کی رضاا ور نصرت وجا بت ماصل کرنے کا ذریعہ ہے ۔ اس مضمون میں سفر کے آداب وادی وجو کئے گئے ہیں ۔



#### 0.4

## रकी विकर

تحضرت علی صی الله تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا الادہ ضرماتے تو ہیہ دُ عابِر شیعتہ ہتھے ۔

اَلْتُهُ مَّرَبِكَ اَسِبُرُ المَالَمُ الْهُ الْمُ ا وَ لِلْكَ اَصُولُ وَ لِلْكَ اَصِلْكَ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّ

حضرت كعب بن مالك رضى الله عنه في بيان كياكر سول الله صلى الله تعالى على معروت كعب بن مالك رضى الله عنه في مالت عليه ولم مجعوات كم دن عزوه تبوك كے فير وانه بموسف تق اور آب اس بات كو محبوب ركھتے تھے كر مجعوات كے دن سفر كے لئے تكليں كا ،

سواری اورسفرکی دُعاً صنب التعلیہ وہم جب نفریں تشریف ہے مارے اللہ اللہ علیہ وہم اللہ علیہ وہم اللہ علیہ وہم جب نفریس تشریفیت سے حالے کے

کے اپنے اون کے برتشریف فرا ہوجائے تھے توتین بار اکلاہ اُکٹے اُکٹے کہے تھے بھر یہ پڑھتے۔ سُبُحان الَّذِی سُخَد کنا ہدندا و مَاکُنّاک مُفْر بنین، وَإِنَّا اللّی دَبِیْنَاکمُنْفَلِبُون ، (اللّہ باکسیس نے اس کوہمارے قبضہ میں دے دیا اور اس کی فدرت کے بغیرہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے)۔ اس کے بعد یہ رہے ہے:

اَللهُ مَّ اِتَّا نَسُنَاكُ فِي سَفَرِنَاهِ ذَا الْبِرَّ وَالشَّقُولَى وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرُضَى اللهُ مَ هَوِّنُ عَلَيْنَاسَفَرَنَا هِ ذَا وَالْمُولَنَا اللهُ مَا تَرُضَى اللهُ مَ هَوِّنُ عَلَيْنَاسَفَرَنَا هُ ذَا وَالْمُولَنَا اللهُ مَا تَرُضَى اللهُ مَ اللهُ عَلَيْنَاسَفَرَ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْكُهُلِ اللهُ عَدُلا اللهُ عَدْلا اللهُ عَدُلا اللهُ عَدْلا اللهُ عَدْلا اللهُ اللهُ عَدْلا اللهُ اللهُ عَدْلا اللهُ عَدْلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلا اللهُ عَدْلاً اللهُ اللهُ عَدْلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

له تحفة الذاكرين شرح حصن الحصين كه دواه البخارى -

ٱللَّهُ حَمَّ إِنِّ ٱعُوُدُ بِكَ مِنُ وَّعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظِرِ وَسُوَّءٍ الْمُنْظِرِ وَسُوَّء

مترجه : اکانشام آب سے اپنے اس سفریں نیکی اور تقوی کا اور ان اعمال کاسوال کوتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں اے اللہ ایسفر ہمارے لئے آسان فرما اور اس کی دوری کو ہمارے لئے لیسیط دے ربعنی جلدی سفر طے کا درست کرنے والے آپ ہمارے سائقی ہیں اور ہمارے بیچے گھر بار میں احوال درست کرنے والے ہیں اے اللہ ہیں بناہ مانگتا ہوں اس بات سے کرسفر کی مشقت میں پڑوں اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات سے کہ دیکھنے میں بدحالی نظر آئے اوراس بات ہوں کہ اپنے مال میں اور اہل وعیال میں والیس جاؤں تو بدحالی کا سامنا ہو "

اورجب آپ سفرسے واپس ہوتے تھے تب بھی ان کلمات کوادا فراستے سکتے اوران ہیں ان کلمات کوادا فراستے سکتے اوران ہیں ان کلمات کا اصنا فہ فروا لیستے سکتے آئِ بُہُوْنَ شَائِبُوُنَ عَالِمِدُونَ عَالِمِدُونَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

سواری پرسوار ہونے کی دُعالیعی سُبُعَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَاهِٰ ذَا ہِوَاوپِرِ اللهٰ کَا ہُوَاوپِرِ اللهٰ کَا کَا اللهٰ کَا کَا اللهٰ کَا اللهٰ

وَجَعَلُ لَكُمُ مِّنَ الْفُلُكِ وَالْآنَ عُامِرِمَاتُرُكُونَ الْسَنَّوَيُ الْسَنَوَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى ظُهُودِهِ ثُمَّ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ اللَّهِ الْمُعَلَيْهِ وَتَعَلَّمُ الْمُاكُونَ اللَّهِ الْمَاكُونَ اللَّهِ الْمُعَلِيْقِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس سے معلوم ہوا کہ یہ دُعاکشتی اور حانوروں پرسوار ہونے کے وقت بڑھی جائے اب توطرح طرح کی سواریاں رواج پاگئی ہیںان سوار بوں پر بیھے تب بھی اس دُعاكويرُ ه جب سنتي بريش هن ك النه بي اس كى ترييب فرمادى توم سوارى پرمینے وقت پڑھنے کا نبوت ہوگیا۔

سفرمیں جب رات منروع ہوجا ہے مصنب ابن معود رضی اللہ عنے بیان سفریں جب رات منروع ہوجائے کیاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم سفری

موسقا ورشام آماتی توید دُعایرست :

يَاأُدُّكُ دَيْ وَدَبُّكِ اللهُ اللهُ الكُ ٱعُوُدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شرِ مَافِيُكِ وَشَرِّ مَاخُلِقَ فِيُكِ وَمِنُ شَرِّمَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاعْوُدُ بِاللَّهِ مِنْ أسُدِ وَّ اَسُودَ وَمِنَ الْحَتِيَةِ وَالْعَقُوبِ وَمِنْ شَرِّ سَاحِنِي الْسُهُدُو وَمِنْ وَّالِدِ وَّمَا وَلَدَ له.

الله كى بناه جا سابول تيرك شرس ادراس چیزے شرے جویتر سے اندرہ ادران چیزوں کے شرسے ہو تھے میں پیدا ک گئی ہیں اور تجھ پر طبتی ہیں اورالنہ کی پناه جامتا، موں شیرسے ادراڑ دھے سے اورسانیسے اور بھیوسے اور اس تنبر كي ربين والول سے اور سر باپسے اور ہراولادے۔

سفریں سحرکے وقت پر مصنے کی دُ عام اصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بيان كياكه رسول الشصلى الشعليدولم

جب سفرمیں ہوتے اور سحر کا وقت ہو جاتا ریعنی رات کا آخری حصتہ باقی رہ جاتا) تو یہ كلمات يرْصِصَهِ :

> سَمِعُ سَامِعُ بِحُمْدِ الله وَحُسُنِ بُلائِهِ

سننے والے نے بم سے اللہ کی تعریف بیان كرناسناا دراس كى نعمت كاا درىم كواچھے

الهاخرج الوداؤد والترذى -

عَلَيْنَادَ بِتَنَاصَاحِبُنَا وَٱ فُضِ لَ عَلَيْنَا عَامِثِنَا ا بالله مِن النَّادِ ،

مال مي ركھنے كا قرار تومم نے كيا و بجي سنا ابرب توبهار بيماية ره اورتم يفضل فرماید دعاکرتے ہوئے دوزخے سے اللہ کی یناه مانگتا هون <sup>لی</sup>ه

جب كسى منزل برا ترم الصنت خوله بنت يميم رضى الله عنها في بيان كيا من منزل برا ترم المرسول الله صلى الله عليه والم في ارشاد فرما يا كرسول الله صلى الله عليه والم في ارشاد فرما يا كر

جب كوئى شخص كسى منزل پراترے اور وال يى كلمات پڑھائے:

أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الشِّك بِدر كمات كواسط الله کی بناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شرسے

مِنْ شَرِّمَاخَلَق ،

تروال سے روانہ مونے تک اسے کوئی چیز صرر نہیں بہنیائے گی ایم

جب وہ سبی نظرائے بی ماناہے اصرت مہیب رضی اللہ عنہ بيان كياكه رسول الشصلى التدلغا

عليه والم جب كسى بستى مين داخل مونے كا الده فرماتے عقے توبه دعا برا مصفے تقے :

ہیں ا در حوساتوں زمینوں کا ادر ان کارپ ہے جن کوشیطا نوں نے گمراہ کیا سوسم تجهسے اس آبادی کی خیر کا اور

اَلْتُهُ تَدَدَبَ السَّاحُ وُسِت الماللِّرِي السَّانون اوران س الشَّمْعِ وَمَااَظُلُلُنَ وَدُبَّ جِيزِوں كارب ہے جوآسانوں كے نيچ الأرْضِيْنَ السَّبُعِ وَمِسَا أَقْلُكُنَ وَرَبُّ الشَّيَاطِ أَنِ سبج زون كارب مع وان ك وَمُلَا أَصُلُكُ وَرَبُ الرِّياحِ اورِ مِن اور جوشيطانون كااوران ب وَمَاذَدُ يُنَ خَإِنَّا لَسُئُلُكُ خَنْيُرُهُ إِلْقُدُنِيةِ وَخَنْيَرُ بِعِاورهِ بِوادُن كااوران بِيزون كا أَهُ لِهَا وَنَعُودُ بِكَ مَرب بِي بِهِ اوَل فَارُاديا ؟ مِنُ شُرِّ هِا وَشُـرِّ

لدرواهمكم . مع رواهمكم

اَهُلِهَا وَشَرِّمَا فِیهَا اِ اس کردہنے والوں کی خیر کا اور جو کھے
اس یں ہے اس کے خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہم آپ کی پناہ بینے ہیں اس کے شرے۔
سے اور اس کے دہنے والوں کے شرے اور جو کھے اس ہیں ہے اس کے شرے۔
سے اور اس کے دہنے والوں کے شرے اور جو کھے اس ہی ہے اس کے شرے اس کے ساتھ جب مذکورہ سی میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں واخل ہونے گئے تھے جس پر دور سے نظر سفر کرتے تھے جس پر دور سے نظر یوئی قریمی ہاریوں و عاکر سے تھے :

اه الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين. كه داجع الحصن الحصين وتحفة الذاكرين وظاهر الروايتين يدل على ان هذا الدعاء والذى قبله عند ماراً ك قرية يريد دخولها وفرق ابن الجزرى فم لمالد عاء الاول عندر وية القرية والدعاء الثانى عند دخولها والفاظ الدعاء متدل على ذلك .

اس وقت سے میں والیس ہونے تک اپنے تمام رفقائے سفرسے انھی حالت میں رہا ہوں اور زادراہ محی ان سب سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے۔ رحصن حسین) حضرت ابن عمرضى الشونها في بيان كياكه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم جب جہادیا عج یا عمرہ کے سفرسے واپس ہوتے محے توہراد نجی مگہ پر پر مستے ہوئے میں بار اَللّٰهُ اَكْ بُرُكِمْ عَ بِعرب يرض عَد

لَا إِلْهُ وَلَا اللَّهُ وَحُدُدُ لا اللَّهُ وَحُدُدُ لا إِللَّهِ اللَّهِ عَلَى معبود نهين اللَّهِ عَسوا، وه تنها لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ بِاسْكَاكُونُ شَرِيبَ بَينَ اسى كَالْ فَنْ شَرِيبَ بَينَ اسى كَ وَلَهُ الْحَدِهُ وَهُوعَلَى لِعَمَاكِ بِ ادراى كه لع مدي كُلِ شَيْء تَدِيثُ الْمُونَ ادروه برجيز برقادرب مم اوشف ولك تَامِيْهُوْنَ عَامِيدُ وُنِ اللهُ كَانِيدُ وَالْمَاكَى بِنِرُكُ سَاحِدُ وْنَ لِرَبِّنَاحَامِدُونَ كَرِيْدُواكِ بِي سِي وَكِيفُواكِ إِينَ وَالْحِينِ وَالْحِينِ وَالْحِينِ وَالْحَامِدُ صَدِ قَ اللهُ وَعُسِدَ لا النارب كى حمد كرين والعلم الله وَنَصَدَ عَبُدَهُ وَهَذَوَ مَا يَاوِعِده سَيًّا كُرِدِيا اين بنده كم مدد الْكَحْنَاتِ وَحْدَهُ له . كاور مخالف سُسْكر كوشكت دى .

فَاعْدِي وَحَرْت حابر رضى الشّرعندن بيان كياكه فريس جب مم اور يولِ مقت تق توالشراكبركهة مخاوريني انريق مق توسحان الشركة محق اس سے معلوم ہواکہ یکبرونسبے سفریس آتے اور جاتے وقت دونوں مواقع میں مشروع ہے۔

سفسے والیں ہوکر اپنے شہرداخل ہوتے وقت احضرت اس مین اللہ

رسول الشصلى الشرعليه وكم جب مدينه منوره كے قريب بہنے حاتے تو يريش هے تھے: أَيْبُوُنَ مَّابِّبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَاحَامِدُوْنَ اوراْ**نَ كلمات كويِرُحَة بِرَحُ** 

له رواه البخاري وسلم . تمه اخرج البخاري

مرينه منوره ميس داخل موت عق له

(دُعار کا ترجمہ) ہم نوشنے والے ہیں توبر کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اپنے رہے کہ اللہ میں اللہ اللہ ہیں ۔

بستى من داخل موكر دوركعتين الصرت كعب بن مالك رضى الله عند نے بستى من داخل موكر دوركعتيں ابيان كياكه رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم سفرسے والبس آتے بھے توجاشت کے وقت مٹہریں داخل ہوتے تھے ربعنی
اکٹرایسا ہوتا تھا جسے اورشام کو بھی شہریں داخل ہونا ٹابت ہے) جب آپ
شہریں داخل ہوجاتے توا قلامسجدیں تشریف ہے جاتے اوراس میں دورتین نماز ادا فرماتے بھر توگوں سے ملاقا تیں کرنے کے لئے وہیں تشریف فرما ہوجاتے تھے ،اس کے بعد ازواج مطہرات کے یاس تشریف ہے جاتے تھے تھے

حضرت جابررضی الشرعنی بیان کیا کہ بی آیک سفر بی نبی اکم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ تھا ہوب ہم والیس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مجھے کم دیا کہ مسجد میں جاد ًا ور و ہاں دورکعتیں پڑھو ہے

مسافركے لئے دعاراور میرت الدہریہ دغیاللہ عندسے روایت ہے المرکے لئے دعاراور میرت کی کہ یارسول اللہ میں

نے سفر کاارادہ کیا ہے مجھے کچھ وصیّت فرمائیے فرمایا کرتقوی کولازم پرونا اور اُوپر پرطیعتے وقت تکمیر کہنا پھرجب نیخص پُشت پھیر کر جلاگیا تو یوں دُعادی:

ٱللَّهُ حَدَاطُولَهُ الْبُعُدَوَهُ وِّنُ عَلَيْهِ السَّفَد .

ترجم، اسدالله إلى كسفرى دُورى كولپيد دسداوراس پرسفرآسان فرما بم حضرت ابن عمرض الله عند فيريان كياكرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسى كورخصت فرمات تواس كا الحقد كمير سيلته اور اس كا المحقد برا بر كمير سيسته يهان تك كدوبي شخص ابنا المحقه باليتا تقا، بهر خصت كرته وقت يه دُعا ديته عقر :

له رواه البخارى وسلم . كه رواه البخارى وسلم . كه رواه البخارى وسلم . مكه رواه الترندى -

OIT !

" أَسُنَّوُدِ عُ اللَّهُ وِيُنكَ وَأَمانَتكَ وَخَوَاتِ يُمَعَمَلِكَ لَهُ اللَّهُ عَمَلِكَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ جَبِ مَصْرَت عِبِدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ جَبِ مَصْرَت عِبِدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ جَبِ مَصْرَت عَبِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ جَبِ السَّكُرُ وَرَحْصَت فَرَاتَ عَظْرَة بِهِ دُعَا يُرْسِطَة عَظْمَ :

سفر کے بار میں مربیت تایں سفر کے بار میں مربیت تایں افرایا کہ ایک راکب دسافر) ایک شیطان

 رول الشرصل الشعلية ولم في يمى فراياكه اس جاعت كے ساتھ فرقتے نہيں ہو جن كے ساتھ كُنّا يا گُفنى ہوا ور يهى فراياك گفنٹياں شيطان كے باہے ہيں دجتے بحى شيطانی دھند سے ہيں عفیر شرعی اجتماعات ہيں عام طور پر لوگوں كے اسفار \_\_\_\_ ميں کھر نہ کھانا بجانا ضرور ہوتا ہے شيطان اليسى تركتيں سمجھا تا ہے ۔ لوگوں سے بیں کچھر نہ کچھ گانا بجانا ضرور ہوتا ہے شيطان اليسى تركتيں سمجھا تا ہے ۔ لوگوں سے بلے بجواكر نوسش ہوتا ہے اور خود ان انوں كو بحى گانے بجانے كا ذوق ہے خوسلالوں كو بحى گانے بجائے كا ذوق ہے خوسلالوں كو اس سے برم نے رنہ ہیں ہے جبکہ رسول الشمسلی الشمليہ وسلم نے بدفرا يا العناء عناء بنب النفاق كو اگا تا ہے جي ينب النفاق كو اگا تا ہے جي ينب النفاق كو اگا تا ہے جي يانى كھيتى كو اگا تا ہے ب

حضرت نافع نے بیان کیا کہ ہمیں صفرت ابن عمر شکے ساتھ داستہ ہمیں جارہ تھا۔
انہوں نے ایک باہے کی آوازسنی تو کا نوں ہیں انگلیاں دسے لیں اور داستہ ہے ایک طرف کو مہٹ کرچلتے رہے بھر دور جا کر مجھ سے بوجھا کہ اسے نافع لباہے کی آواز آرہی ہے ہیں نے کہا نہیں ۔ یوش کرانہوں نے کا نوں سے اپنی انگلیاں نکال لیں بھریہ بیان کیا کہ رسول انشرصلی انشرعلیہ وسلم نے بانسری بجانے کی آواز سنی تھی تو ایسے ہمی کیا تھا۔

میسے میں نے کیا، حصرت نافع نے بیان کیا کہ یاس وقت کا قصرت ہوڑا تھا۔

ھیسے میں نے کیا، حصرت نافع نے بیان کیا کہ یاس وقت کا قصرت ہوڑا تھا۔

ھرایا کہ ان کھا یکوں اور وادیوں میں تہا رامتفرق ہونا شیطان کی طرف سے ہماس کے بعد حضرات صحاب ہمیں عہر سے تھے تو آئیں میں اسیے مل مل کر دہتے سکھے کے بعد حضرات صحاب جہر کہا گران پر ایک کیٹرا ڈال دیا جائے تو سب اسی میں آجائیں ہے۔

کراگران پر ایک کیٹرا ڈال دیا جائے تو سب اسی میں آجائیں ہے۔

صرت بریده رضی الله عند نے بیان کباکہ ایک مرتبہ رسول الله تعالله علیه وسلم بیدل تشریف سے جارہ عظم ایک تخص آیا اس کے پاس سواری کا گدھا تھا۔
اس نے کہا یارسول اللہ آپ سوار ہوجائے یہ کہ کردہ پیچے ہے ہے۔ آپ سے فرمایا کر نہیں میں آگے نہیں جو وں گاتم اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کے زیادہ حق دار ہو۔

المشكوة المصابيح سائع . ك رواه احدوالوداؤد . سى رواه الوداؤد -

باں اگرمیرے لئے صاف صریح اجازت دے دو تو اور بات ہے. اس شخص نے عرض کیاکہ میں نے اپنے آگے بیٹھنے کائتی آپ کو دے دیا اس کے بعد آپ سوار ہوگئے کی اس واقع ہیں ایک خاص نصیحت ہے غور کرنے کی بات ہے کہ جب سواری کے مالک نے عرض کیا کہ آپ آگے تشریف رکھیں اور خود پچھے ہٹ گیا تو آپ نے اس کے باوجود آگے بیٹے میں توقف فرمایا اورمزید لیوں کیوں فرمایا کہتم اگرصا مصریح اجاز دوتو آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ اجازت تواس نے دے ہی دی بھی بھرکیوں تأمل فرمایا. بات پیسه که ایک امازت لحاظه اورمروت میں ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں اور ایک اجازت مسئله جان کرم وتی سے کہ مجھے اجازت نہ دینے کا بھی حق ہے اس دوسری اجازت كااعتبارسه ورسول الشصلى الشرنعال عليه وللمسفر بسسوارى والتخف كوبتا دياكري تهارا بى سع عيراس في آب كوابناس ديا تو آب في قبول ضرا. يهى مسئله امامت سيقعلق به يتخص كهين امام موتواس كااستادياتيخ يأكوني بھی بڑا آدمی آجائے توخودسے صلے پر مانے اگرا مام مقرر کردے کہ آپ نماز پر ھائیں تواس کو بتادہے کہ آپ ہی زیا دوستی ہیں بھر بھی وہ اگرا مبازت دے دے تو آگے بڑھ سکتے ہیں بسفر میں ایک دوسرے کی خدمت کے جذبات ہونے جا ہئیں روالمہم صلى الشرعليه والم فارشاد فرماياكه سيدالقوم في السفرخاد مهد مفريل جاعت كامرداروه خص بهجان كاخادم مو فسمن سبقه عربخد حدة لمد بسبقوه بعمل الالشهادة مويخض فدمت مي آكے بڑھ گيا ابروثواب میں اس کے ساتھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہاں اگران میں سے کوئی اگر شہید بوطلئة توبيا وربات سيطيه

ی حضرت عبدالله بن سعودرضی الله عند نے بیان کیا که عزوه بدر کے موقع پر سعنر کے لئے ہم ایمین آدمیوں کو ایک اونٹ دیا گیا تھا ابولبابدا ورعلی بن ابی طالب رضی الله تعلیا عنها رسول الله علیه وسلم کے اونٹ میں شریب عقے سچ تکدا ونٹ بر ایک تھے کو ہاں

له رواه التريذي والوداؤد - كه مشكرة المعابيح ص ١٢٠ ازبيه قي

614

کے دائیں بائیں دوہی آدمی سوار ہوسکتے ہیں اس سے ایک شخص کو بیدل جلنا پڑتا تھا۔
رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے پیدل جلنے کی بھی نوبت آجاتی بھی جب آپ کی نوبت
آئی توہم عرض کرنے کہ یارسول الشرا آپ برابرسواری پر تشریف رکھیں آپ کی طرف سے
ہم ہی چلتے رہیں گے تو آپ فرمائے کہ تم دونوں مجھست زیادہ طاقت ورنہیں ہواور
مزید بات ہے کہ میں تہاری بنسبت تواب سے بے نیاز ہوں او

سفرسے وابس ہوکررات کو گھریں نہجا و اعزیت انس ضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعدید تعدید اللہ تعدید تعدید

صلی اللہ علبہ ولم (سفرسے واپس آتے تو) رات کو اپنے گھر والوں کے باس تشریف نہیں ہے جائے ہے کہ وقت یا شام کے وقت داخل ہوتے تھے بے مصرت جابر رصی اللہ عنہ سے دوئی شخص لمبے سفرسے جاکر واپس ہو تورات کے وقت ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لمبے سفرسے جاکر واپس ہو تورات کے وقت اپنے گھر والوں کے باس نہ جائے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفرسے واپس ہو کر دات کو شہریں داخل ہو تو گھر میں داخل نہ ہواوران کو اتنی مہلت دو کہ مورت کا سفو ہر کو جو دنے تھا ابنی صفائی سخوائی کہ لے اور ناف سے یہ کہ کہ اللہ صاف کہ ہے اور کھرے مہرئے بالوں میں کھی کہ لے تھے اس مالی کہ کی اس مالی کہ کہ دہ سادہ مالت میں ہوگی اس سے دل رنج یہ ہوگا لہٰذا اگر سفرسے واپس رات کے وقت میں ہو تو گھنٹر دو گھنٹر دو گھنٹر دو گھنٹر دو گھنٹر ہوگی اس سے دل رنج یہ ہوگا لہٰذا اگر سفرسے واپس رات کے وقت میں ہو تو گھنٹر دو گھنٹر اہر کوگر اس سے دل رنج یہ ہوگا لہٰذا اگر سفرسے واپس رات کے وقت میں ہو تو گھنٹر دو گھنٹر اس مالی میں اللہ علیہ تو اس مالی میں مورت کے ایک کہ دہ سادہ مالت میں ہوگی اس سے دل رنج یہ ہوگا لہٰذا اگر سفرسے واپس رات کے وقت میں ہو تو گھنٹر دو گھنٹر دو گھنٹر اس کے کرسول اللہ علیہ تو ایک مخرک اے تو اپنے گھرکو جلد واپس آ جائے ہیں مورت کام پورا ہوجائے جس روک اسے سوری کام پورا ہوجائے جس رائے ہیں ایک میں کہ سے تو اپنے گھرک وجلد واپس آ جائے ہیں

ا عزاه في المشكاة إلى شرح السنه كه رواه البخارى وسلم - "كه ردا حما البخارى . لكه رواه البخارى وسلم



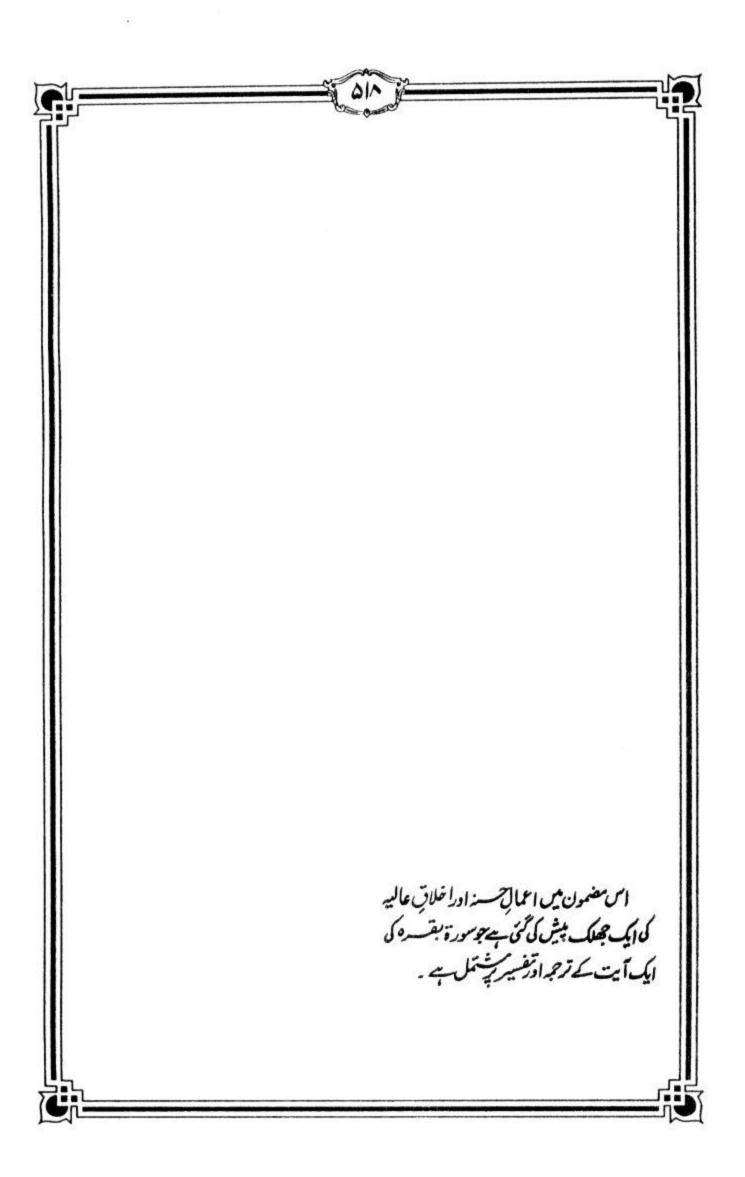

# اعال مسنه واخلاف عاليه سوره بقره کا کیک کیت نفید کے آئیدنیں

قال النُّرْتبارك وتعاسے: كَيُسَ الْبِرَّ اَنْ تُوكُّوُ اَقُ

كَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوُ اوُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِيرِّ مَنْ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْمَيْوُمِ الْاجْوِوَالْمَ لَلْمِكْةِ وَالنَّبِيرِينَ وَ الْمَالْمُلْكِينَ وَالنَّبِينِ النَّيْفِلِ وَالسَّائِلِينِ وَفِ الرِّنَابِ وَالْمُوفُونُ وَبِي وَالْمَالُونَ وَفِ الرِّنَابِ وَالْمُوفُونُ وَالسَّائِلِينِ وَفِ الرِّنَابِ وَالْمُهُوفُونَ بِعَهُوهِمُ وَالْمَالُونَ وَفِ الرِّنَابِ وَالْمُهُوفُونَ بِعَهُوهِمُ أَوْ الْمَالُونَ وَفِ الرِّنَابِ وَالشَّيرِينِ فِي الْبَاسَاءُ وَالطَّلُوةَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَاسَاءُ وَالطَّلَوةَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَاسَاءُ وَالطَّلَوةَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَاسَاءُ وَالطَّلَوقَةَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَاسَاءُ وَالطَّلَادِينَ وَحِنْنَ الْبَاسِ الْوَلِيَ الْمَالِقَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمُؤْونَ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَلَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ

مینی اس بی به به کتم است جهرون کو مشرق اور مورب کی طرف چیرلیا کر واکین بی به مشرق اور مورب کی طرف چیرلیا کر واکین بی به میکوکی شخص الله مرایا بان للسقا و را توربی کے دن پراور فرشتوں پر اور کتابوں پراور بی پر اور ابینا مال دسے اس کی مجتنب ہوتے ہوئے کے قرابت والوں کو اور بینیوں کو اور کی واور کو اور کو کو اور کو کا در تو پر اگر نے والوں کو اور اور کو کے در کا ورج پر داکر سے در کا تا ورج پر داکر سے دالے ہیں ایسے عہد کو بہکری اور صیر کرنے والے ہی جہد کو بہکری اور حیر کرنے والے ہی تا ہی تا کہ کا درج پر داکر سے در کے بی کا کو در کا درج پر داکر ہوگا ہی بی در کا کی دا ہ اختیار کی اور بی کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں اور جنگ کے دو تھ رہے بیم کو گر میں کو گر میں گر در میں کو گر میں گر م

یه آیت کریمیان آیات یی سے بے بی بہت سے اعالی حد اورا خلاقی عالیہ کوایک ہی جگر مجمع فرما دیا ہے۔ لباب المنقول ص م ہی بھالہ صنف عدالرزاق حضرت قاده رجم الشرائی سے نقل کیا ہے کہ بہودی خرب کی جانب نماز بڑ صفت تھے اور نصاری مشرق کی طرف اور لینے اپنے قبلہ بر بہت ہے ہی کو سب کچھ مجھے نقے اورایمان قبول نہ کوستے تھے المذا آیت آئی البر آئی آئی تو گو اور کی مصنب کے مسمجھے نقے اورایمان قبول نہ کوستے تھے المذا آیت آئی البر آئی آئی تو گو اللہ بر بہت میں مازل ہوئی مصنب تقاده رحمۃ الشی بیارے یہ ماکرم صلی اللہ علیہ ولم سے بی داور اس کی تفصیلات سے بارے میں سوال کیا اس پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

نے یہ آیت نازل فرمانی آیے نے اس شخص کو بلایا اور آیت کریمیہ بڑھ کراسے سنادی۔ الشرتعالى في فرما ياكراصل نبي الشخص كى ہے جوالله برايمان لائے إور آ مخرست كے دن براور فرشتول برادرالله كى سبكا بول برادراس كرسب نبيول بريج تتخص ان چيزول بر ا بیان لائے گاالٹرکی سی کتاب یا اس کے سی رمول کی تکذیب نرمے گااور رمولوں کے درمیان تضربتي ركرك كاوه مومن بوكا بهرايمان ك تقاضول كے مطابق جواعمال كرے كااور جواموال خرج کرے گا درجوا قوال اس سے صادر ہوں گے وہ سپنگی اور تقویٰ میں شمار ہوں گے۔

التدكى رصاكيك مال خرج كرنا

اصول عقائد بتلن کے بعد مال تزیج کرنے کی عمومی مدیں ذکر فرمانیں اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رسشتہ داروں بنتمیوں اور کمپینوں اورمسا فروں اورسوال کرنے والوں کو مال دبینے کونیکی میں تنما فرمايا ادرجواليسے غلام ہيں جن سے ان كے آقاؤل نے كما بت كامعاملركيا ديعي ان سے كهد ديا كه ا تنامال لا کردے دو تو ازا دہو ) ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں خرج کرنے کوئیک کاموں میں ذكر فنرايا . لفظ عَلى حُيه مي جوهنم محرد رمضات اليهب اس كامرجع مفسرين في مال كوقرار ديا ہے اور بعض حضرات نے بیجی احتمال کالاہے کر بینمیراللہ تعالے کی طرف راجع ہوجب کامطلب يه بوگاكرالشرنعالكى محبت كى وجرسے اسينے مال كو وجو و خيرس فرح كرتے بيں تكين بيب المعنى دوسرے عنی میں شامل ہرجا تاہے کیو تکہ جو تخص مال کی مجتب ہونے ہوئے بذکورہ وجوہ خیر میں تزج کرسے گاوہ اللہ ہی کی محبّننہ میں خرچ کرسے گا۔

افضل الصدقه

صحے بخاری (ص ۱۹ اج ۱) میں ہے کہ ایک خص نے عرض کیا: مر یا رسول الدول الدعليه ولمي كون سا صدقه نواب ك اعتبار سے سب سے برا اسے ؟ آب اصلی الله علیه وقم سنے فنرایا کر آو ایسے وقت میں صدقہ کرسے جبکہ تو تندرست ہو اورخرج كريتے ہوئے نفس كنجوس بن رہا ہو ، تجھے تنگرستى كا ڈر ہوا در مالدارى كى ا ميد

سكائے بیٹھا ہواورصدقہ كرنے بیں تواتن دیر مذلگا كرجب روح ملق كو پہنچنے لگے تو تو گئے ملائ كرنے دينے اورا علان كرنے كے تو كان كرنے كيا ہوگا) اب تو فلال كا ہو ہى چيكا يا

مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تذریخی کے وقت جکیم فی الوت
میں مبتلانہیں سے الشرقعالی کی راہ میں خرچ کرنے گئے تونفس کہتا ہے کہ فرچ کے نرکر و بجر کھی فیس کے
تقاضے کو د باکر خرچ کرتا ہے نفس کہتا ہے کہ خرچ کردگے تو تنگری آجائے گی اور مالدار سفے میں
دیر گئے گئے ہیں خوب مالدار موجا و بھر فرچ کرنا دیکن فرچ کرنے والانفس کی کوئی بات نہیں مانیا .
الشرکی رصنا کے سینے وجوہ فیر میں فرچ کرتا چلا جاتا ہے ۔ بھر آپ نے فربایا کہ موت کے وقت صدقیہ
کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیشیت نہیں جو تذکر سے میں ضرچ
کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیشیت نہیں جو تذکر سے میں ضرچ
کرسنے کی گئے ۔ اب دو سروں کو کیا دے رہے ہوا اب تو دو میروں کا موجی چیکا ۔

### رسشة دارول برخرج كرف كفضيلت

مال خرج كرف كرفروا ياع في زبات مست بهط ذوى الفر في كود كرفروا ياع في زبات مي ذوى الفر في كود كرفروا ياع في زبات مي ذوى الفر في كرست تدارول كوكها جا تاسيم بسسن الترمذي بين بهد كرديول التوصل للترميل المتدويل الترميل الترميل

ان پراسان مذجتائے طعن وسیع نہ کرسے بحضرت توبان رضی اللہ عمد سےمردی بعدر سول الشصلى الشرعليه ولم ف ارشاد فرما ياكرسب سع افضل خرج كرنااس دينار كاب ح توكيت كهروالول پرخرچ كرے اور وه دينار جسے توكيت ساخيو برجهادي خرج كرك (يوصد قرسب سے زيادہ افضل صدقه ب الحيح عم الله) حضرت الوسعود رضى الشرعن سيرواببنس كررسول الشرصلى الشعليه ولمم في ارشا وفراياكه: مُ مسلمان أدمى كالبين ككروالون برثواب مجهة بموائخ خرج كرنا صدقه ب داس میں بھی تواب ہے) " (صحیح نخاری ص ۱۳۲۸) بلكنرج كرني يسان توكول كاسب سنع يهلع دهيان دسكفنة كاحكم فرمايا جواسين

ومشكوة المصابح ص١١٠ عيال مي بول "

### ينتمول برمال نزج كرنے كى فضيلت

ذوى القرنى كے بعديتامى برخرے كرنے كا ذكر فرمايا - بدينيم كى جعب بيتيمان نابالغ بچو كوكها جانك بي حزن كاياب زنده نه موعموها ايسي بي حاجت مند بوت بي وان يرخرح كرف کا خصوصی خیال رکھا مبلئے. ایزا جات کے علا دہ دوسرے طریقوں سے بھی ان کی دلداری کی جائے سن تر مذی میں سے کہ ارشا دفر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے کہ: مجس فيسى منتيم كرسر برياعة بهيراا ورصرف الشرى رصناك لنظ أيساكيا توهر مال جى يراس كا الحد كرركاس كون نيكيال مليس كى " اور مجع بخارى بيس به كونسي اكرم صلى الشرعكيد وللمف ارشا و فرما ياكه: « میں اور بیتیم کی کفالت کرنے والاجنت میں اس طرح ساعقر ہوں گے اس موقع يراتي في البني انگليال (انگو كھے ياس والي اور بيح والي) ساتھ ملاكرد كھاي. اج كل لوگون مين بهرواج موگيا ہے كه وه ميتمون يراينا مال توكيا خرچ كرتے أبي كامال كهاجات بين باب كاميرات مين سيجو حصر ان كوملسا اس كو دبالية ہیں۔ اپسے نام یا اپنی اولاد کے نام کروالیتے ہیں "

ساكين پرخسسرچ كرنا

سیم مساکین پرمال خرج کرنے کا ذکر فرما یا جن لوگوں کے پاس کچھی نہ ہواس کو سکین کہا جا آ ہال جم ان جی بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جوابئ حاجت کو کسی پنظا ہرنہیں کرتے و کھ تکلیف ہیں بھو کے پہلے سے وقت گزار لینتے ہیں۔ ایسے لوگوں پرخرچ کرنے کا بہت زیادہ تواب ہے جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کرکے اپنی حاجت پوری کر لینتے ہیں لیکن آ برد مندآ دی سوال نہیں کرتا ایسے لوگوں کی تلکشس رکھن چلہ سے ہے بحاری (ص ۲۰۰۰) ہیں ہے کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

«سکین ده نہیں ہے جو (سوال کرنے کے لئے) وگوں کے پاس چکر لگا آہے جے ایک لقم اور دولقہ یا ایک بھورا ور دو کھوری واپس کر دیتی ہیں بعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (نئین واقعی) سکین وہ ہے جوالیسی چیز نہیں پانا ہو اسے بے نیاز کرے اور اسس کا بنتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس برصد قرکیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا ''

سورهٔ بلدمي فرمایا:

فَلْاَ اَقُتَحَدَ الْعَقَبَ قَ وَمَا الْعَقَبَ قُ وَمَا الْعَقَبَ قُ وَمَا الْعَقَبَ قُ وَمَا الْعَقَبَ قُ وَكُ اَدُلُ الْفَ مَا الْعَقَبَ قُ فَ لَتُّ الْعَامُ فِي نَوْمِ وَهُ مَا لَهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

اس میں غلاموں کی آزادی میں مدد دینے اور بیتیم اور سکین کو کھانا کھلانے کو گھاٹی کے پار کرنے سے تبعیر فرمایا کیونکہ میں چیزی نفس پر شاق ہیں ۔ مرے سے تبعیر فرمایا کیونکہ میں جیری نفس پر شاق ہیں ۔

مانسه ربياً ال خرج كرناً

بھرابن بیل برخرج کرنے کا ذکر فرایا عربی زبان میں ابن بیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتاہے کہ مسافر کے باس مفریس خرج ختم ہوجا تاہے یا مال چوری ہوجا تاہے iorri

یابتیب زاش کردم نکال بی جاتی ہے ایسے دوگوں کا حال معلوم ہوجائے توان پرخرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ صنروری نہیں کہ یہ لوگ حاجت کا اظہار کریں تب ہی دیا جائے کسی طرح بھی ان کی ہے جت معلوم ہوجائے توان کی مد دکر دی جائے مسافرے گھر برجس فدر بھی مال ہوا در اپنے اموال و املاک جائیداد کی دجہ سے عنی ہوئین سفر بس حاجت مندم وگیا تواس برخرچ کرکے تواب لیا جائے۔ سوال کرستے والوں کو دسینے کا حکم سوال کرستے والوں کو دسینے کا حکم

کے بھرسوال کرنے والوں کو دینے کا ذکر قربایا۔ ان تو گوں میں گئ قسم کے توگ ہوتے ہیں ان میں واقعی صنر درت مند بھی ہوتے ہیں۔ ان کو تو دینا ہی چاہئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارسے میں بقین تو نہیں کہ وہ صاحب مند ہوگا لیکن اسس کا ظاہر حال اور غالب گمان سے صنرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کو بھی دینا درست ہے۔

بھیک ماننگنے کا پیشہا ختیار کرنے کی تمانعت

مجوری میں بھوک دفع کرنے اورکسی واقعی حاجت کے پواکرنے کے لئے کوئی مانگلے تو اس کی گنجائش ہے لئے کوئی مانگلے تو اس کی گنجائش ہے لئین اس کو پیشر بنالیناکسی طرح بھی ورست نہیں جن کوسوال کی عاد ہوتی ہے وہ مانگلے رہتے ہیں ۔ مال جمع کرتے رہنے ہیں ۔ ایسے دوگوں کونہ ویا جائے ۔ ونیا میں توسوال کرنے والے بے آبرو ہوتے ہی ہیں قیامت کے دن بھی ہے آبرو ہوں گے۔ فرمایارسول الشمسلی الشرعلیہ ولم نے کہ:

مرجس فوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس سے کیاکہ مال زیادہ جمع ہو جائے تودہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جود وزخ میں اسے ملیں گے۔ اب چاہے کم کرے یازیادہ کرے "

اوررسول الشرصلی الشرعلیه سیلم نے بیھی ارشاد فرمایا که .

« انسان دنیا میں برابرسوال کرتار مہتاہے بہال تک کہ وہ قیامت بیں اس حال بی اس حال بی اس کا کہ اس کے جہرہ برگوشت کی ایک بوٹٹ بھی نہ ہوگی " (صیحے بخاری ص ۱۹۹ج ۱)

اس کا بچہرہ دیکھ کر نوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا بیں سائل تھا وہاں اپنے چہرے کی آبر و کھوئی تو یہاں بھی اس کا ظہور ہوا ۔

یہاں بھی اس کا ظہور ہوا ۔

ایک عدسیت میں ہے کدر تول السّر صلی السّر علیہ وہم نے ارشاد فرمایکہ:

"عنی کواور تھیک تھاک بدن والے قوی اُدمی کوسوال کرنا حلال بہیں ہے۔ الایہ
کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگدستی نے اسے فی بی ملار کھا، مو دلینی زمین کی می کے
سوااس کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرضے میں بستلا ہو گیا ہو چو ذلیل کرنے والا ہو اور
جی خص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تواس کا مال قیام سے
دن اس کے چہرے سے اس طرح ظاہر ہوگا کہ اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یوال
اُس سے بنا ہوا ہوگا جس کو جہنم سے لے کرکھا تا ہوگا اب جی چلہ ہے تو کمی کرے
اور چاہے تو ذیا دتی کرے " (مشکورۃ المصابی ص ۱۱۳)

ہر شخص کو اپنی اپنی ذمیر داری بتادی گئی۔ مانگنے والا مانگنے سے پرمبیز کرے اور سے مانگ والا مانگنے سے پرمبیز کرے اور سے مانگا جائے وہ مو فع دیکھ کر خرج کرے۔ سائل کو بھرائے بھی نہیں ۔ کباعلوم ستحق ہی ہو اور غور وفکر مجی کرے ۔ بھی کرے حاجت مندوں کو تلاسٹس بھی کرے ۔

مسئله: بخفض سجديس سوال كرتا بهواسے نددے.

### غلاموں کی آزادی میں مال ترجے کرنا

ال خرچ کرنے کے سلسلیمی سب سے آخری وفی الوقاب فرمایا. رقاب دقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں بمغسرا بن کشریجے ہیں (صفح ۲۰۹ جلدا) کرفی الوقاب سے کا تبول کے آز ادکو انے میں مدد دینا مراد سبے بچو غلام کمی کی ملکیت ہیں ہوا دواس کا آفا کہہ دے کہ اتنا مال دے دو توقع آزاد ہواس کو مکا تب کہا جا آ ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کوا دینا بھی وجود خیر ہمیں ہے اور ٹواب کا کام سبے مفسر بیصنا وی تھے ہیں (ص ۱۲ اے) کہ قیدیوں کی جانوں کا فدیہ دے کران کو چھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم ہیں شامل سبے جب بھی سلمان دے کران کو چھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم ہیں شامل سبے جب بھی سلمان اللہ کے لئے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قبال ہوتا تھا، اس وقت غلام اور با ندیوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب نداللہ کے سائے جہا و سبے زغلام ہیں ذبا ندیاں ہیں. اور با ندیوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب نداللہ کے سائے جہا و سبے زغلام ہیں ذبا ندیاں ہیں. وقت خلام کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں سبے بھر حب بھی مسلمان اللہ کے لئے برتگ کرسے اور احول شریعت پر آخری سائے تھی خوج مرحب ہمی مسلمان اللہ کے لئے برتگ کرسے اور احول شریعت پر آخریں گے تو بھرغلام با ندیاں قبصنہ میں آئیں گی۔ انشار اللہ تعالے۔

نمازقائم كرنااورزكواة اداكرنا

مال خرج كرف كروز والمراكر فراك فراه واقدام الصلوة واتى الزَّكوة اورُتَّقري كے كامول ين بيھى ہے كەفرص نماز قائم كة س اورزكواة اواكرىي ـ نمازاور زكواة كى فرضيت كابيان يبلع ببى آچكاسے اوپر مال كے مصارف خير بيان فرماكر نما زكے مساعة زكوٰة كويمي ذكر فرمايا مفسربيضاوى فرمات بين كريهي مصارف زكاة بيان كة اور مجرزكاة كى ادائيكى ب متوجه منرمايا بهريجيته ہيں كہ يھى ممكن ہے كہ پہلے جو وجوہ خير بيان كى ہيں ان سيرنفلي صدقات مراه بهول اورنماز كےسائة زكاة كا ذكر فرمانے بن اسس كى فرصيت بتانا مقصود ہو .

عهب ديۇراكرنا

ينكى اورتغوى كركام بتلت بهوك ارشاد فرمايا . وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَا هَدُوْا ادرايين عهدون كولوراكرنے والے جبر وہ عهدكرىسى .ايفائے عهدى شرىيت معلم وميں مرى الهميت سه يحضرت انس صى الله تعالى عنه في بان فرما ياكه:

م بهت کم ایسا موله که رسول انته صلی انته علیه و کم نے ہمیں خطبر دیا ہوا وربہ نفر مایا بوكما لَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَفَدُلَّهُ ر خرداراس کا کونی ایمان تہیں جو امانت دارنہیں اور اسس کا کونی دین نہیں جو بہد كابورانهين). دمشكراة المصابيح ص ١٥عن شعب الايمان)

محضرت عبالِنتُدبن عمرضی التُدعنهاسے روایت ہے کہ رسول التُّرصلی التُّعلیہ ولم نے ارشا دفرہا یا کہ: مد تحس شخص کے اندر جازحصالتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور حس میں ان نیں سے ابك خصلت ہوگی توبوں ماما جائے گاكراس میں نفاق كى ايك خصلت ہے جب تك

كداسے ججورن دے .

بجب اس کے پاکسس امانت رکھی جائے توخیانت کرنے

P بجب بات كرات وجوط بوال.

(m) جب عبدكرے تودھوكردے -

م جب همرواكرية كاليال ك "

(صحیح بخاری ص اج ۱)

صفرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهاسے روایت ہے کدر دل الله صلی الله علیہ ولم نے ارشافیرالیکد :

م بلات بددھوکہ دبینے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈ انصب کیا جائے

گا اور کہا جائے گا کہ بیہ فلال بن فلال کی دھوکہ بازی دکا جھنڈ ا) ہے اور اس جھنڈے

کے ذریعہ اسے بہجا نا جائے گا ۔"

(صیحے بخاری ص۲۵۲ج ا)

تصرت الدسعيدر صى الشرعة سے روايت ہے كدر ول الشر صلى الشرعليد ولم نے ارشاد فرباياكہ:
معنو المست كے دن ہردھوكد دينے والے كے لئے ایک جبند اہوگاہواس كے يہجے
اس كے دھر لر پر كھڑا ہوا ہوگا ورجننا بڑا اس كا غدر (دھوكه) ہوگا اسى قدر وہ
جند اونجا ہوگا ( بجر فرمایا ) خبر دا راس سے بڑھ كر بڑا دھو كے بازكونى نہيں ہوجو م

صفر منظل بن بسار صفى العلم عنه سروايت م كورول الشملى الدعلية ولم في ارشاد فرمايك : م بحركمى بنده كوالله تعالى سى رعيت كاراعى بنادي (يعنى صاحب اقتدار بناكرعوام كى نظرانى اور خيرخوا بهى اس كے سپر دكردي ، پھروه اس كى خيرخوا بى مذكر ہے تو وه منخص جنت كى خوست بور شو نظر كائ " رضيح بخارى ص ٨ ١٥٠٤ )

اورایک روایت میں بول ہے کہ آنخصرت میں اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ: مع جو شخص مسلما نول کی کسی جاعت کا والی ہوا دران کی نگرانی اور نگہ داشت اسس کے ذمیر ہو بھروہ اس حال میں مرجائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرتے والا ہوتو اللہ تا اللہ اس کے اس پرجنت مرام فرمادے گائے (صحیح بخاری ص ۵۹ اج س)

ہولوگ بڑے بڑے وعدے کرکے حکومت ماصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں بیاحکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں بیروہ عوام کے ساتھ غدر کرتے ہیں اور سادے عہدو بیمان تورفیتے ہیں ان لوگوں کے حق میں بیسی وعیدیں ہیں غور کرلیں ۔

مسٹله :راگر کا فروں سے کوئی معاہدہ ہو تواس کا پوراکرنا بھی لازم ہے ۔ جب کسی قوم سے کوئی معاہد ہوا ور ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہوا دراس کے ختم کرنے ہیں صلحت ہو تو پہلے یہ بتا کیں کہ ہما ما عہد باتی نہیں رہا۔ اس سے بعد کوئی نئی کا در وائی کرسکتے ہیں جومعاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہو۔

سورة انفال مي ارشاد فرمايا:

اوراگر آپ کوکسی قوم سے خیانت کا اندلیثہ الله نغالي خيانت كرنوالون كويسدنېي فركا

وَاصَّاتَ خَافَتَ مِنْ فَوَهِ حِياتَةٌ فَانْبِذُ بُوتَآبِ وه عَدان كواس طرح واليس كر الكيه مُستوارِع إنسانات ديجة كآب ادروه برابر بوعاتين بلاشب لَا يُحِتُ الْخَامِنِينِ .

صرت عبدالشرب عمرورضي الشرعة سے روايت سے كمنى كريم صلى الشرعليه وسلم نے ارشا دفرما ياكه: " حب نے کسی ایسے خص کو قتل کیاجس سے امان اور حفاظتِ عبان کا وعدہ عقاتو دە جىنىت كى خوشبو تك نامونگھ گا " (صحیح بخاری ص ۱۳۸۸ ج۱)

ایک مدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا:

"رحمت صرف السيخص كے دل سے نكال لى جاتى ہے جو واقعى بد بخت ، مو " (رواه احروالترمذي)

حضرت ولدلترين عمرور عن الشرعنها بيان كرتے مي كريول الله صلى الله عليه ولم في ارشا دفرماياكه: ره رهم كرنے والوں بررحن رهم حزما ماسے بم زمين والوں بررهم كرو أسمان والانم بر (رواه الودادُدوالرّ بذي) رهم فرملنے گا۔"

تصرت النن عباسس رصى الله عندف بيان كياكرسول الله صلى الله عليه ولم فارشاد فرمايا: ووضخص ہم میں سے بہیں ہے جو ہمادے چوٹوں پردھم نکرے اور ہمارے برطوں كى عزتت نذكر سے اوراجى باتوں كا حكم مذكر سے اور برائيوں سے مذر وكے "ورواه الريدى الصلمانو! ارهم الراحمين عبل مجده كے بندے ہو، رحمة للّعالمين صلى الله عليه ولم مح أثمتى بهو، رحمت اورشفقت والے بنو' اورالله تعالیٰ کاست کراد اکروکہ اس نے تمہیں رحمنہ للعالمین صلى الشعلية ولم كاامتى بنايا .

اے رب تو کریمی و رسول تو کریم صد*ے کر کہ ہستیم سی*ان دو کریم

= كتابت بمحدّا شرف طوُر